

مجمعوعة افارات الماله علام كري محري الورشاه ممرى الطري المريد الماله علام كري المريد المريد

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِعٌ مُ وَكَا اَسَدِیا لَهُ اَلْحَالِ اَلْحَالِیَا اِلْحَالِیَا اِلْعَالِیَا اِلْعَالِیَا اِلْحَالِیَا اِلْحَالِیَا اِلْعَالِیَا الْعَالِیَا اِلْعَالِیَا الْعَالِیَا اِلْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعِلَیْنِی الْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعَالِیِی الْعَالِیْنِیْ الْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعَالِیَا لِمِنْ الْعَالِیَا لِمِیْ الْعَالِیِ الْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعَالِیَا الْعَالِیَا لِیْنِیْ الْعِلَیْلِیْنِی الْعِلَیْمِیْ الْعَالِیَا لِیْنِیْلِیْ الْعِلَیْلِیْ الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِیْلِیْ الْعِلْمِی الْعِلْمِیْمِ الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْمِیْلِیْلِیْ الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِیْمِ الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِیْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِیْمِ الْعِیْمِی الْعِیْمِی الْعِیْمِ الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِلْمِی الْعِیْمِی الْعِیْمِی ا

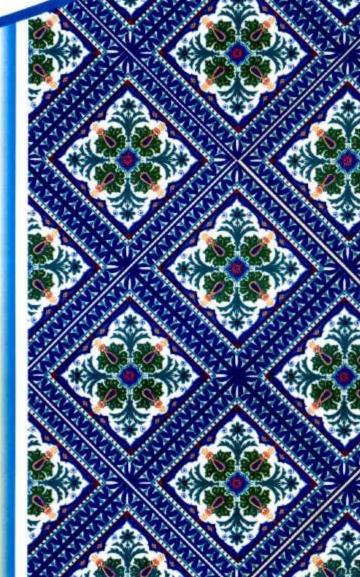

ادارة تاليفات اشرفي موك فواره مُلت ان پاكِتان ادارة تاليفات اشرفي موك فواره مُلت ان پاكِتان

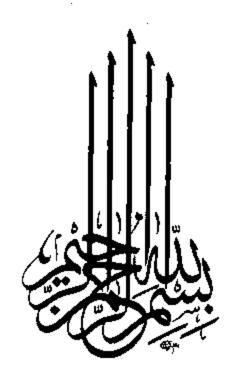

الزال الرياكي المرادي المرادي

# انوارالباری (جدس-۱۰)

| شعبان المعظم ١٣٢٧ه         | تاریخ اشاعت |
|----------------------------|-------------|
| اداره تاليفات اشرفيه ملتان |             |
| بسلامت اقبال برلس ملتان    | طباعتطباعت  |



جلدا - م

مجمعه عدا است المرام العظلم أرم المرام المعظلم المرم المرام المرم المرام المرا

> ار (روما ليفائي است رفي بك چوک فواره ملت ان پاکيت تان \$2061-540513-519240

### فهرست مضامیر

| مقدمه                                             | 14          | عهد نبوت کا ایک زرین باب •           | ۲۵  |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----|
| كتاب الوحي                                        | 19          | حروب روم وفارس ع                     | ۵۷  |
| وحی اوراس کی عظمت                                 | <b>*</b> *  | فارس کی فتح اورروم کی شکست کے اثر ات | ۵۷  |
| تھنٹی کی آواز کی طرح                              | ī           | غلبه رُوم وتشكست فارس                | ۵۷  |
| انبیاء بہم السلام کاسب سے براوصف امتیازی وجی ہے   | ro          | فتوحات اسلاميه وسلح حديبيا           | ۵۸  |
| بر کات وانو ارنبوت ونز ول وحی                     | ٣٦          | صلح حدید یے فوا کدونتائج             | ۵۸  |
| ابتداء نبوت ونزول قرآن مجيد                       | ۳۲          | فتح مبين ٩٥                          | ۵۹  |
| نبی کے دل میں فرشتے کا القاء بھی وحی ہے           | ۳۷          | فتح مكم معظمه كے حالات               | ۵۹  |
| أتخضرت صلى الله عليه وسلم برنزول وحي كاايك منظر   | ۳۷.         | سیاس تدابیر کے فوائد ۵۹              | ۵۹  |
| وی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا ٹھانا           | <b>r</b> ∠  | ابوسفیان پرمکارم اخلاق کااثر ۵۹      | ۵۹  |
| شدة وحي كي كيفيت                                  |             | اسلامی حکومت رحمت عالم تھی           | ٧٠  |
| وحي البي كأنقل عظمت                               | ۳۸          | مدیث برقل                            | ٧٠  |
| سب سے برام عجز ہ قرآن مجیداور علمی تر قیات کا دور | <b>17</b> A | ايمان برقل                           | الا |
| قرآن مجيد كاادب واحترام                           | ۳۸          | مكاتيب رسالت ١٦                      | ١٢  |
| شرح حدیث                                          | ַראן.       | ز وال کسریٰ وعروج حکومت اسلام        | .11 |
| عالم مثال                                         | ۲۲          | كتاب الأيمان ٢٢                      | 71  |
| عالم خواب                                         | ۲۲          | حقیقت ایمان                          | 44  |
| انتخاب حراء                                       | ۲۳          | ایمان واسلام کا فرق                  | 41" |
| عطاء نبوت ونزول وحي                               | ۳۳          | ايمان واعمال كارابطه                 | ٦١٢ |
| د بانے کا فائدہ                                   | بالما       | ایمان کا درجه                        | 414 |

| حضرت نانونو يُ كَيْحَقيق             | 44         | امام صاحب کی دفت نظر                | 9.  |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----|
| حضرت مجد دصاحب كتحقيق                | 70         | حافظ مینی کے ارشادات                | 91  |
| شیخ د باغ کے ارشادات                 | 40         | داغ عبديت وتاج خلافت                | 98  |
| بخارى كاترجمة الباب                  | 77         | عبادات کی تقسیم                     | 90  |
| امام بخاریؓ کی شدت                   | 77         | روزه و فی کاار تباط                 | 90  |
| اہل حق کا اختلاف                     | NF.        | ایمان کی کتنی شاخیس ہیں             | 92  |
| حضرت شاه صاحب گاارشاد                | ۸۲         | يك الهم علمي فائده                  | 1.4 |
| امام بخاری گاامام صاحب کومرجی بتلانا | 49         | اختلاف جوابات کی وجوه               | 1.1 |
| طعن ارجاء کے جوابات                  | ۷٠         | حسد وغبطه كافرق                     | 1.1 |
| امام صاحب کی تائید دوسرے اکابرسے     | ۷٠         | جہاد کی تشریح سے اجتناب             | 1•٨ |
| علامه شعرانی ہے تشریح ایمان          | 4          | طاعات وعبادات كي ضرورت              | 11+ |
| ואט קים                              | 4          | باب حلاوة الايمان ١١٢               | IIr |
| امام غزالي                           | . 4        | ''حلاوت ایمان کے بیان میں''         | IIr |
| قاضى عياض                            | <u>۷</u> ۲ | شیخ ابوالعباس اسکندرانی کاارشاد ۱۱۳ | 110 |
| نواب صاحب                            | ۷٣         | حضرت ابراہیم ادہم کاارشاد ما        | 110 |
| مام بخاری اور دوسرے محدثین           | 4          | حضرت جنيدر حمدالله كاارشاد          | IIM |
| ساتذه امام بخاری                     | 4          | شیخ اسکندرانی کابقیهارشاد           | 110 |
| مام بخاریؓ کے چھاعتراض               | 4          | علمی فائدہ                          | 110 |
| یمان کے ساتھ استثناء کی بحث          | ۷۸         | اشكال وجواب                         | 110 |
| يك اہم غلط بنجى كاازاله              | Ar         | حضرت شاہ صاحب کی رائے               | IIY |
| مام بخاریؒ اوران کا قباس             | ٨٢         | حضرت شاه صاحب کی نکته رسی           | IIY |
| مام بخاریؓ کے دلائل پرنظر            | ۸۴         | انصارمدینه کے حالات                 | 112 |
| مراتب ایمان واعمال پر دوسری نظر      | ΛΛ         | ایک انصاری جنتی کا واقعه            | IIA |
| تضرت شاه صاحب كاجواب                 | 9+         | حدود کفاره بین یانهین؟              | 14. |

|      |                                                            | "       |                                                |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 1179 | وزن اعمال                                                  | 177     | بیعت اوران کی اقسام                            |
| 10.  | امام غزالی کا استنباط                                      | 114     | امام اعظم تے تعصب                              |
| 100  | تحكم تارك صلوة                                             | 11/2    | عصمت انبياعليهم السلام                         |
| 164  | خلفاء راشدين كامنصب                                        | 119     | انبیاء کی سیرت ٔ صفات ٔ ملکات                  |
| 104  | تحكم تارك صوم                                              | 11"     | عصمت انبياء كمتعلق مختلف نظريات اور حقيقت عصمت |
| 100  | ایک خدشه کا جواب                                           | ١٣٢     | وجوه واسباب عصمت                               |
| IDA  | چندسوال وجواب                                              | IPP     | صحابة معيار حق مين                             |
| 169  | تبلیغ دین کی ضرورت اوراس کا کامیاب عملی پروگرام            | 122     | ایک شبهاوراس کاازاله                           |
| 109  | قال و جهاد                                                 | الماليا | شرک فی النسمیه والی لغزش بے بنیاد ہے           |
| 14+  | حج پر جهاد کا تقدم                                         | IMA     | شک فی الاحیاء دالی نغزش بے بنیاد ہے            |
| 14+  | فرض کفاریکی اہمیت                                          | 117/    | عصمت انبیاء کے متعلق حضرت نا نوتو کی کی تحقیق  |
| 14+  | اسلام جهاد كامقصد                                          | 1179    | بقيه فوائد متعلقه حديث باب                     |
| 171  | فضائل جہاد وشہادت                                          | ٠٠١١١   | اشكال وجواب                                    |
| 141  | جہادوشہادت کے اقسام                                        | 1174    | د وسرااشكال وجواب                              |
| 144  | مئلة قال تاركين واجبات اسلام                               | 164     | حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشا و           |
| 141  | دارالاسلام ودارالحرب ك متعلق علامه تشميري ك تحقيق          | 114     | عمّاب نبوی کا سبب                              |
| דיו  | پېلامکتون.                                                 | ۳۳۱     | حفرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات                   |
| 144  | د وسرا مکتوب گرامی                                         | الدلد   | شیخ اکبرگی رائے                                |
| 142  | مكتوب كرامي حضرت شيخ الحديث مولانا العلام محمه             | 166     | امام بخاریؓ کے استدلال پرایک نظر               |
|      | <i>ذکر</i> یاسهار نپوری رحمهالله                           | Ira     | نكتة بدليه                                     |
| 147  | مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولانا المفتى               | ורץ     | ايمان وكفرامم سابقه ميں                        |
|      | سيدمحرمهدي حسن شاه جهانپوري رحمه الله                      | Iry     | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے کمالات وخد مات |
| IYA  | مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولانا المفتى محمر شفيع ديو | IM      | ترجمان القرآن كاذكر                            |
|      | بندى رحمه اللذكرم فرما مجترم مولانا احمد رضاصاحب دام فضله  | 114     | مولانا آزاد کی سیاس خدمات                      |
|      |                                                            | <b></b> |                                                |

| حافظابن تيميه كي تحقيق                             | 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولا ناابو الوفاا فغاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام بخاريٌّ وحافظا بن تيمية كے نقاطِ نظر كااختلاف | , and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زبدة الخلان واخلص الاخوان سيادت مآب مولانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امام بخاری کابلند پاییلمی مقام                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيداحد رضاصاحب دام مجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ایک اشکال اوراس کاحل                               | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تبصرة كرامي مولانا عبدالماجد صاحب دريابادي رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت گنگو ہی گاارشا د                              | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مکتوب گرامی جناب مولانا سعید احمد صاحب اکبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| امام بخاري كامقصد                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آبادی (صدرشعبه دینیات مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أيك ابهم مغالطه اوراس كاازاله                      | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكتوب كرامي محترم مولاناعزيز احمرصاحب بهاري دامت فيضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جنگ جمل و جنگ صفین                                 | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكتوب كرامي محترم مولا ناامتياز على صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معاصی سے مراد کبائر ہیں                            | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكتوب كرامي محترم مولانا محرايوب صاحب قادري رحمة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایک اشکال اور جواب                                 | . 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكتوب كرامي فينخ النفسير مولاناذا كرحسن صاحب دامت فيضهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اصل مقصد ترجمه بخاري                               | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكتوب كرامي مولانا حكيم محمد يوسف صاحب قاسمي بنارى دامت فيوسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تائيد حق                                           | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جلد چهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا شرک و کفر میں فرق                                | IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جهاد في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ایک اہم اشکال اور جواب                             | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خوف قتل کی وجہ سے اسلام لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ایک اہم علمی و دینی فائدہ                          | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | استسلام کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مشاجرات صحابدرضي الله عنهم                         | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اَرى اوراُريٰ كا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت علی اورخلافت                                  | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اومسلما كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يحميل بحث                                          | 1/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جعیل بن سراقه کی مدح<br>معیل بن سراقه کی مدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ظلم قبل كافرق                                      | 1/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایک اشکال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مقصد سوال معرورا ورعر بول كاحال                    | 1/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حدیث سے ترجمہ کی مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زماندرسالت کے چندحالات                             | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شوہر کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فیض رسالت                                          | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بقية شريح حديث الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بقیة تشریخ حدیث الباب<br>کل تعدا دا حادیث بخاری شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | امام بخاری وحافظ ابن تیمیتی کے نقاطِ نظر کا اختلاف امام بخاری گابلند پاییا کمی مقام حضرت گنگوه می گاارشاد امام بخاری کا مقصد حضرت گنگوه می گاارشاد ایک ابهم مغالطه اوراس کا از الله معاصی سے مراد کبائز ہیں معاصی سے مراد کبائز ہیں ایک اشکال اور جواب اصل مقصد ترجمہ بخاری تائید تن ایک ایم کال اور جواب تائید تن ایک ایم کال اور جواب تائید تن ایک ایم کال اور جواب ایک ایم کالی و دینی فائدہ ایک ایم کالی و دینی فائدہ ایک ایم حالی و دینی فائدہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عشبی مشاجرات صحابہ رضی اللہ عشبی مشاجرات صحابہ رضی اللہ عشبی مشاجرات محابہ رضی اللہ عشبی مقدرت اور خلافت مقدرت اللہ مقبل کا فرق مقدرت اور مورا ورغر ہوں کا حال مقصد سوالی معرور اور عربوں کا حال | امام بخاری وحافظابن تیمید کفاط نظر کااختلاف امام بخاری کابند پاییدی مقام ایک اشکال اوراس کاهل ایک ایم مغال اوراس کاهل امام بخاری کامقصد ایما ایک ایم مغالط اوراس کاازاله ایم بخاری کامقصد ایما بخاری کامقصد ایما بخاری کامقصد ایما ایک ایم مغالط اوراس کاازاله ایما ایک ایم مغالط اور جواب ایما ایک ایمال اور جواب ایما مقصد ترجمہ بخاری ایما ایک ایمال اور جواب ایمال ایک ایمالی اور خواب ایمال ایمالی ایمالی اور خواب ایمال ایمال ایمالی ایما |

| rrr         | باب الجهاد من الايمان                  | PIY | تحكم روافض                                |
|-------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| rrr         | (جہادایمان کاایک شعبہ ہے)              | 717 | حضرت ابوذ رغفاري كالمسلك                  |
| rra         | شبِ قدروجهاد میں مناسبت                | 717 | حضرت عمر بن عبدالعزيزكي رائ               |
| rmy         | حضرت شاه صاحب کی رائے                  | 114 | کنزے کیا مراد ہے                          |
| 774         | درجه نبوت اورتمنائے شہادت              | ۲۱۷ | تحقيق صاحب روح المعانى                    |
| 774         | مراتب جهاد                             | ria | حضرت ابوذر کی رائے دوسرے صحابہ کی نظر میں |
| rr2         | <i>چرت و جها</i> د                     | ria | واقعها بي ذراور شيعي تحريف                |
| rra         | باب تطوع قيام رمضان من الايمان         | MA  | اسلام كامعاشى نظام                        |
| rra         | (تطوع قیام رمضان بھی ایمان کا شعبہ ہے) | 44+ | معاشی مساوات                              |
| rri         | جماعت نوافل اورا كاير ديوبند           | 222 | سوال وجواب                                |
| یں غیر ۲۳۵  | بعض کبارائمه حدیث تراوح گوبھی مساجد ب  | 222 | اعتراض وجواب                              |
|             | افضل کہتے ہیں                          | 220 | د قیق علمی فائده                          |
| rry         | حديث الباب كااوّ لي مصداق              | rra | باب علامة المنافق                         |
| raa         | افادات انور                            | ۲۲۵ | منافق کی علامتوں کا بیان                  |
| raa         | حافظا بن تيميه کي غلطي                 | 779 | حفرت شاه صاحب كي شخقيق                    |
| <b>r</b> 0∠ | حدیث الباب کی اہمیت                    | 779 | تحقیق بیضاوی پرتنقید                      |
| ra2         | ا یک غلط نبی کا از اله                 | 779 | حافظابن تيميدگامسلک                       |
| r4.         | قبله كے متعلق اہم شخقیق                | 779 | ایک شبهاور جواب                           |
| 741         | حافظ ابن قیم کی رائے                   | ۲۳۰ | علامه نو وی وقرطبی کی محقیق               |
| 741         | قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلاد           | 14. | عينى وحافظ كي محقيق                       |
| רייר        | دونوں قبلےاصالۂ برابر تھے              | 14. | باب قيام ليلة القدر من الايمان            |
| 747         | ا ہم علمی نکات                         | 11. | شب قدر کا قیام ایمان ہے ہے                |
| 747         | تاويلِ قبله والى پہلى نماز             | rrr | ایمان داختساب کی شرط                      |
| 744         | حا فظ وعلامه سيوطي ً                   | 222 | حضرت شاه صاحب کی شخقیق                    |
|             |                                        |     |                                           |

| -   |                              |       |                                       |
|-----|------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 121 | علامة تسطلانی کی رائے        | 741   | مدينه مين استقبال بيت المقدس كي مدت   |
| 121 | نواب صاحب کی تنقید           | 777   | يهودوابل كتاب كى مسرت وناراضكى        |
| 121 | تنقيح وتبمره                 | 246   | تحویلِ قبلہ ہے قبل کے مقتولین         |
| 121 | حافظ کی فروگزاشت             | 240   | نشخ احکام کی بحث                      |
| 121 | برا بننے کا طعنہ             | PYY   | دليل جواز ننخ سنت به قرآن مجيد        |
| 121 | نواب صاحب کی دوسری غلطی      | 777   | علمى افاده                            |
| 121 | اساقةُ اسلام والى حديث يربحث | 744   | باب حسن اسلام المرء                   |
| 121 | امام بخاریؓ کی رائے          | 742   | انسان کے اسلام کی خوبی                |
| 120 | علامه خطابی کاارشاد          | TYA   | اجعظیم کےاسباب ووجوہ                  |
| 121 | حافظا بن حجر کی تنقیح        | ryn   | صدقه وامداد كااجرعظيم                 |
| 120 | اختلاف کی اصل بنیاد          | 749   | نماز کی غیر معمولی فضلیت              |
| 120 | جہور کی طرف سے جواب          | 249   | اسلام کی اچھائی یا برائی کے اثرات     |
| 120 | قابل توجه                    | 749   | حضرت شاہ صاحب کی رائے                 |
| 120 | امام احدٌ كے جوابات          | FY9 . | طاعات وعبادات كافرق                   |
| 124 | امام اعظم كاعمل بالحديث      | 12.   | عذاب بائے كفار كاباہم فرق             |
| 14  | حضرت عمر و كاسفر آخرت        | 14.   | اسلام کی اچھائی و برائی کا مطلب       |
| 12  | بحث زيادة ونقص ايمان         | 12.   | امام نووی کی رائے                     |
| 12  | علامەنو دى كى غلطى كاازالە   | 14.   | حضرت شاه صاحب کی رائے                 |
| 12  | قاضي عياض وغيره كااختلاف     | 12.   | علامة شطلانی کی رائے                  |
| 12  | تنقيح مسئله                  | 121   | ضروری تبصره                           |
| 12  | کفار کی د نیوی راحتیں        | 121   | قدیم الاسلام مسلمانوں کے لیے لیحہ فکر |
| 12  | مومنین کامعامله              | 121   | نمازاور پرده کی اہمیت                 |
| 12  | نومسلموں کے لیے اصول         | 121   | هاراسلام اورشیر کی تصویر!             |
| ۲۸  | شوافع واحناف كااختلاف        | 121   | حا فظ اور عینی کا مقابله              |
|     |                              |       |                                       |

| M          | حافظ عینی کی رائے              | M         | امام الحرمين                  |
|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| ra .       | حافظ ابن حجر کی رائے           | <b>FA</b> | المام رازى                    |
| 79         | حضرت شاه صاحب کی رائے          | M         | شارح حاجبيه                   |
| 19         | انتمام وقضاءنوافل              | M         | ايمان ميں قوت وضعف مسلم       |
| <b>r</b> 9 | شوافع كااستدلال                | M         | شیخ اکبرکی رائے               |
| 19         | حافظ کا تسام گاور مینی کی گرفت | ۲۸        | علامه شعرانی کا فیصله         |
| . 44       | حفیہ کے دلائل                  | M         | حضرت شاہ صاحب کی رائے         |
| 19         | مالكيه حنفنيه كے ساتھ          | M         | ايمان ميں اجمال وتفصيل        |
| 19         | سب سے عمدہ دلیل حنفیہ          | M         | حافظ عینی کی محققانه بحث      |
| 19         | حضرت شاه صاحب كافيصله          | M         | حافظا بن تيميدگي رائے         |
| 19         | بحث وجوب وتر                   | r/A       | حافظا بن تيميه گامقصد         |
| 19         | عدم زيادة ونقص                 | ra .      | علامه عثانی کاارشاد           |
| 19         | حضرت شاہ صاحب کی رائے          | ۲۸        | امام اعظم کی گرانفقدر رہنمائی |
| 19         | علامه سيوطي تحقول پر تنقيد     | 7/        | طعن ارجاء درست نہیں           |
| <b>r</b> 9 | ابل حدیث کا غلط استدلال        | 7/        | يحميل بحث                     |
| 19         | درجه وجوب كاثبوت               | r/\       | حافظا بن تيميةً كے قول پرنظر  |
| 19         | مراعات واشثناء                 | M         | نواب صاحب كامغالطه            |
| 19         | حلف غيرالله كى بحث             | M         | اجمال وتفصيل كافرق            |
| 19         | حضرت شاه صاحب اورعلامه شو کانی | M         | بدع الالفاظ كى بات            |
| 19         | علامه شو کانی پر تنقید         | M         | افادهانور                     |
| 19         | فشم لغوى وشرعي                 | · M       | مسلمانوں کی عید کیا ہے        |
| . 79       | شعراء کے کلام میں قتم لغوی     | ۲۸        | افادات انور                   |
| 19         | نواب صاحب کی شخقیق             | M         | نواب صاحب اورعدم تقليد        |
| 19         | قاضى بيضاوي كاجواب             | M         | حضرت صنام كاسال حاضري         |

| ۳٠. | بحث ونظر ترجمه حديث كي مطابقت حافظ عيني كي نظر مين | <b>r</b> 9 | نماز جنازہ کہاں افضل ہے           |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| ۳.  | حافظا بن حجر پر تنقید                              | 79         | مسلك شوا فع"                      |
| ۳.  | دور جے اور دوحدیث                                  | ۳.         | امام صاحب پرتعریض                 |
| ۳٠. | قاضى عياض كي تحقيق اورسوال وجواب                   | ۳.         | ائمه حنفیہ کے عقائد               |
| ۳.  | افا دات انورر حمه الله                             | ۳.         | محدث ایوب کی حق گوئی              |
| ۳١) | حافظا بن حجر کی تصریحات                            | ۳.         | حافظا بن تيميةً ورعقا كدحنفيةً    |
| 71  | حافظ كے نزويك ماحصل كلام بخاريٌ                    | ۳.         | ابن تيمية منهاج السندمين          |
| 71  | حافظ كافيصله                                       | ۳.         | امام بخاری کی جزءالقراءة          |
| TL. | فيصله حافظ كے نتائج                                | ۳.         | امام صاحب اورامام احرين           |
| ۳۱  | حدیث جریل کی اہمیت                                 | ۳.         | علامه طوفى حنبلى كادفاع عن الامام |
| rı  | حضرت شاه صاحب کی مزید خقیق                         | ۳.         | مولا ناعبيدالله مبار كبورى كاتعصب |
| rı  | امام بخاری کا جواب محل نظرہے                       | ۳.         | علامه زبیدی کاارشاد               |
| 71  | دونول حديث مين فرق جواب كي وجه                     | ۳.         | معتزلها ورامام صاحب               |
| ۳۱  | واعظ ومعلم كي مثال                                 | ۳.         | عمرو بن عبيداورامام صاحب          |
| ۳۱  | ایمان کاتعلق مغیبات ہے ہے                          | ۳.         | امام بخاری کی کتاب الایمان        |
| ۳۱- | لقاء الله كامطلب                                   | ۳.         | امام بخارى اورامام اعظم           |
| 71  | حضرت شاه صاحب کی شخقیق                             | ۳.         | امام بخاريٌ اور حافظ ابن تيميهٌ   |
| ۳۱  | فلسفه بونان اورعقول                                | ۳٠.        | امام بخاری رحمه الله              |
| ۳۱  | و بوتا واوتار                                      | r.         | امام اعظمر حمدالله                |
| ۳۱  | اسلام میں لقاء اللہ کاعقیدہ                        | ۳.         | ایمان کے بارے میں مزید تحقیق      |
| ۳۱  | مسافة درميان د نياوآ خرت                           | ۳.         | مرا تب ایمان کا تفاوت             |
| ۳۱  | احسان کی حقیقت                                     | ۳.         | شب قدر باتی ہے                    |
| ۳۱  | دومطلوب حالتیں اوران کے ثمرات                      | ۳.         | حدیث کاربطتر جمه سے               |
| ۳۱  | علامه نو وي کی شرح                                 | ۳.         | حضرت شاه صاحب كي تحقيق            |
|     |                                                    |            |                                   |

| ۳۲ | خرم کا جواز وعدم جواز              | ۳۱       | کون ی شرح ران ج                    |
|----|------------------------------------|----------|------------------------------------|
| mr | علمى تحقيق                         | ۳۱       | علامه عثمانی کے ارشادات            |
| rr | حضرت شاه صاحب کے تشریکی ایشا دات   | 1        | استغراق ومحويت كرشح                |
| ۳۲ | حافظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر | <u>.</u> | افا دات انور                       |
| rr | حديث الباب اورعلامه نوويٌ          | ۳۱       | شربعت ٔ طریقت وحقیقت               |
| mr | مشعبسات اورخطاني                   | ۲۱       | امام غزالی کاارشاد                 |
| rr | علامة مطلانی کی رائے               | ۳۲       | ایمان واسلام کا با همی تعلق        |
| PP | نواب صاحب کی رائے                  | ۳۲       | قرب قیامت اورا نقلاب احوال         |
| PF | بحث ونظر تحقيق مشتهات              | ٣٢       | فی خس اور علم غیب                  |
| rr | حضرت شاہ صاحب کی رائے              | ٣٢       | علم غیب ہے مراد                    |
| mr | د دسراا شکال و جواب                | ۳۲       | کون ساعلم خدا کی صفت ہے            |
| PP | قلب کے خصائص و کمالات              | ٣٢       | يا في كاعدوكس ليح                  |
| rr | متحقيق لطائف                       | rr       | امام بخاریؓ کے دجوہ استدلال پر نظر |
| ۳۲ | عقل کامل کیا ہے                    | ٣٢       | '' زبر دست شهادت' پر نفته ونظر     |



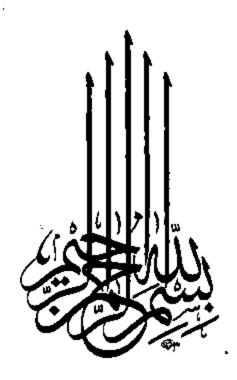

الزال الزال

| ٠. |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    | • |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  | • |  |
| •  |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |

## بدالله الخير الركيد

# مُعتكُمّي

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقدمها نوارالباری کی دوجلدول کے بعدا نوارالباری (شرح بخاری شریف) کی تالیف حق تعالیٰ جل ذکرہ کے بھروسہ پرشروع کردی گئی اور محف اس کی تو فیق وتیسیر ہے اس کی پہلی جلد پیش ہے کسی حدیث کی شرح یا اس پر بحث ونظر کے سلسلہ میں جو پچھ موادیل سکا 'اس کو یکجا کرنے کی سعاوت حاصل کی گئی۔امید ہے کہ ناظرین پسند کریں گئے اور استفادہ کے ساتھ اپنی خصوصی دعوات و تو جہات نیز ضروری اصلاحات سے نوازیں گئے۔تمام مخلصین خصوصاً اہل علم کے مشورے قدرومنزلت کے ساتھ قبول کئے جا کیں گے۔

انوارالباری کی تشریحات اور بحث ونظر سے بخو نی اندازہ ہوجائے گا کہ علاء کرام وحدثین عظام نے علوم نبوت کی خدمت گذاری میں کیسی بچھ کا وشیں کی ہیں اوراس آخری دور میں ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے اپنے وسیع علم ومطالعہ سے جوگراں قدرخد مات انجام دیں۔ وہ کس قدر بلند پایہ ہیں مولا تا عطااللہ شاہ صاحب بخاریؒ نے جو حضرت شاہ صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ 'صحابہ کا قافلہ جارہا تھا' یہ بیچھے رہ مجھے تھے' (یقینا یہ خضر جملہ حضرت شاہ صاحب کے علمی وعملی کمالات کا صحیح تعارف ہے اور انوار الباری کے انوری افادات امید ہے کہ ای ایمال کی امکانی تفصیل ہوں گئے انشاء اللہ تعالی۔

 غرض امام بخاری نے ایک ایک عمل جوارح کو لے کرباب کا عنوان با ندھا کہ یہ بھی ایمان کا جزوبہ ہمی ایمان کا جزؤاور یہ بھی فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ کہ میں نے کسی ایسے شخص سے اپنی سی میں روایت نہیں کی جوایمان کوتول وعمل کا مجموعہ مرکب نہ ما نتا ہو۔ نیز فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ علاء سے ملا جوسب ہی ایمان کوتول وعمل کہتے تھے ظاہر ہے کہ یہ سب تعریضات مرجہ اہل بدعت سے متعلق نہیں ہو سکتیں بلکہ ان کے چھیئے ائمہ حنفیہ پر بھی ضرور پڑتے ہیں اس لیے امام بخاری کے اس قدر شدیدرہ یہ کے مقابلہ میں معمولی مدری خوابات سے کام نہیں چل سکتا اب ملاحظہ فرما ہے کہ جمارے حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ نے کس طرح جواب دہی فرمائی اور اس سے ناظرین اندازہ کرلیں گے کہ درس بخاری کا حق حضرت شاہ صاحب ایسے محقق واسع الاطلاع بحمواج ہی کا تھا ہے ہر بوسنا کے نداند جام وسنداں باختن

الا یمان بخاری کی مختلف جہات پر سیر حاصل ابحاث آگئی ہیں۔ یہ بات حفرت شاہ صاحبؓ کے دری وغیر دری ارشادات نیز دوسرے کثیر مطالعہ کی روشی میں ٹابت وواضح ہوچک ہے' کہ جہاں تک امام بخاری کی صحیح'' کا تعلق ہے وہ نہایت ابم 'متندترین' ذخیرہ حدیث ہے اور جن اصادیث کے روات میں کلام کیا گیا ہے' وہ بھی دوسرے اعلیٰ روات ثفات کے ذریعے تو کی ہوچکی ہیں۔ اس لیے بخاری کی تمام احادیث کو صحیح تو کی اور با قابل تفید کہنے میں کوئی اونی تا مل نہیں کیا جا سکتا' اس کے بعد سے بخاری کے اندر جس قد رحصتر اہم ابواب کا ہے۔ یا امام بخاری نے تو کی اور با قابل تنظیری سے بھی امام بخاری کے تذکرہ جو بھی دوسری حدیثی تالیفات پر مفصل کلام کیا' صحیح بخاری کے تراجم میں امام بخاری کے نظریات کلامی فقبی وغیرہ پر بھی بحث برابر آئے گئی جس طرح کسان کی تالیف میں مسائل میں حسب تحقیق حضرت شاہ صاحب امام بخاری نے دوسری فقبوں کے مقابلہ میں' فقہ حقی کی موافقت اور حفیہ کی شدید بخالفت کے سبب نظروں سے اوجھل ہوگئی ہے' جن مسائل میں امام بخاری نے دوسری فقبوں کے مقابلہ میں 'وقت کی موافقت اور حفیہ کی شدید بخالفت کے سبب نظروں سے اوجھل ہوگئی ہے' جن مسائل میں شوافع کی موافقت اور حفیہ کی شدید بخالفت کے سبب نظروں سے اوجھل ہوگئی ہے' جن مسائل میں امام بخاری نے ائتدار بعد ہے الگ ہوکرا بنا اجتہاد کیا ہے۔ ان پر بھی خاص طور سے بحث آئے گی۔ انشاء اللہ تعالی ۔

"انوارالباری" کے مطالعہ سے ناظرین اس امر کا اندازہ بھی بخو بی نگاسکیں گے کہ حضرت شاہ صاحب نے درس صدیث کا معیار س قدر بلند کردیا 'اور آپ کے محققانہ طرز قدریس کے اثر ات دوسر سے علوم وفنون پر بھی پڑر ہے تئے' جس سے دارالعلوم کی مرکزیت کو سی میں ج چارچا ندلگ مجئے تئے' گرنہایت افسوس کے ساتھ لکھتا پڑتا ہے کہ بیس سالہ شوس علمی ضد مات کے بعد ۲۲ مدیس جب شاہ صاحب نے انتظامی نقائص کی اصلاح چاہی تو وہ درخوردا عتناء نہ ہو کئی۔ آپ نے مجبور ہوکرا کیک کلمہ جن (مدرسہ دقف ہے ارث نہیں)' ارشاد فرما کر دارالعلوم کی صدر مدری سے استعفی دے دیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا ہر وافاضل بھی احتجاجاً مستعفی ہو مجئے' اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے بڑے بڑے آ قاب و ماہتاب اور نجوم رشد و ہداہت توٹ کر جدا ہو گئے اور مادی اقتدار کے مقابلہ میں روحانی اقتدار کو فکست ہوئی ہمس کے غیر معمولی نقصانات کی تلافی آج تک نہ ہو گئی اور اس جیسے تابناک دورعلم واقعاء کے پھر آنے کی بحالات موجودہ کوئی توقع ہے الا ماشاء اللہ حضرت شاہ صاحب اور آپ کے دفقاء نے جن نقائص کی اصلاح سے مابوس ہوکر وہ اقدام کیا تھا اس کے سے سال کی طویل مدت میں وہ کتنے بڑھے اور علمی انحطاط کہاں تک پہنچا الل علم ونظر سے فی نہیں کاش! اصلاح حال کے لیے کوئی مورسعی عمل میں آئے۔
جس سے مادر علمی دار العلوم کاعلمی وعالمی وقار بھی مجروح نہ ہو۔ واللہ الموفق والمیسسو لکل عسیو۔

#### ضروری نوٹ:

یہ جلد کئی بارطبع ہوئی ہے اور سوء اتفاق ہے ہرطبع میں اغلاط کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس بارزیادہ دفت صرف کر کے عمدہ تھیج کر دی گئی ہے اس لیے سابقہ طباعت والے نسخ بھی تھی کر لیے جائیں۔ (مولف)

#### بست بالله الرخمان الرجيع

#### الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

### حنتاب الوحي

باب: كيف كان بدء الوحيى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول الله عزوجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا اليك

تر جمہ:۔ نبی الانبیاء والام مُسرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الٰہی کی ابتدا کس طرح ہوئی ؟ اور حق تعالی جل ذکر ہ کا ارشاد ہے کہ 'نہم نے آپ کی طرف وحی جیجی جس طرح نوح اوران کے بعد والے انبیاء پر جیجی تھی ۔

اس آیت مبارکہ کے بعد صواطاً مستقیما تک خور سے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وی کی عظمت وشان کس سرح سے بیان کی گئی ہے شاید کسی ووسر ہے موقع پر اتنی تاکیدات نہلیں۔اس سے امام بخاریؒ کے فہم وتبتع کی شان معلوم ہوتی ہے اس کے بعد چندروایات و آیات ذکر کیس جن سے ظاہر ہوا کہ خدا کے نبی کی نبیت اعلیٰ اور خالص نسبت نہایت ہی عالیٰ اور اخلاق وا عمال کامل ہوتے ہیں' وہ فقص عہد مجموث اور دوسری اخلاقی کمزور یوں و برائیوں سے مبرا ہوتے ہیں' حتیٰ کہ خالفین بھی ان کے صدق دیات' عدگی اخلاق وا فعال کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں' خدا کے نبی میں اعلیٰ ملکات علم و کمش و دیعت ہوتے ہیں' پھران باطنی کمالات کو مجاہدات' ریاضات' خلوت و کمش ت عبادات سے جلادی جاتی ہے اس کے بیرو بھی خلا ہر و باطن کو اس طرح مزین کریں۔

#### وحى اوراس كى عظمت

ہم یہال حضرت استاذ الاساتذہ شیخ الہندگی تحقیق درج کرتے ہیں۔

وی گفت عرب میں اشارہ کتابت کمتوب رسالت الہام القاء کو کہتے ہیں اور اصطلاح وعرف میں اس کلام و بیام کا نام ہے جوحضرت رب العزت کی طرف سے انبیاء کی ہم اسلام پر نازل ہوا واسطہ بلاسطہ کے تفاوت اور وسا نظ کے اختلاف سے اس کے اقسام متعدد ہیں مگر کلام الہی ہونے میں سب شریک ہیں۔ زید کا کلام بلاواسط سنویا بواسطہ ہیلوگراف یا کتابت یا پیغام زبانی ہر حال میں اس کو کلام زید کہنا درست ہوگا۔ اللی ہونے میں سب شریک ہیں۔ زید کا کلام بلاواسط سنویا بواسطہ ہیلوگراف یا کتابت یا پیغام زبانی ہر حال میں اس کو کلام زید کہنا درست ہوگا۔ اصل کلام مضمون و معنی ہیں الفاظ و حروف اس کے لیے عنوان ہیں لہذا قرآن مجید اصاد بہت قد سیدود میرا حاد بہت و اقوال نبویہ سب کلام اللی ہونے میں کوئی خفانہیں ، چنانچہ اللی اور دحی من اللہ ہیں عوارض خاصہ اور بعض احکام میں تو ان کا باہم امتیاز ہوا اور ضرور ہونا چاہئے مرکلام اللی ہونے میں کوئی خفانہیں ، چنانچہ

جملها كابر كے نزويك بھى مسلم ہے كما حاويث رسول عليه السلام حتى كمان كاخواب بھى وى سمجھا جاتا ہے۔

حضرت رب العزت جل ذکرہ ہے ہم تک اس کا کلام کنچنے میں دوواسطے ہیں ایک وجی لانے والافرشۃ ودسرے جس پروی لے کرآیا لین بی درسول اور دونوں کی صدافت وعصمت با تفاق اہل عقل فقل ثابت ہے کوئ بیں جانا کے ملائلۃ الرحمان اورا نبیاء کرام مقربین بارگاہ البی ہیں؟
وجی البی چونکہ نہایت عظیم المرتبت چیز ہے اوراس کے نزول کی بھی خاص شان ہوتی ہے اس لیے جو وجی حضرت رسول اکرم نبی الا نبیاء والام صلی اللہ علیہ وہ کی منازل ہوئی وہ چونکہ آپ کے خصوصی فضل واخیا زاورعلوم تبت وقرب البی کے باعث سب سے اعلیٰ درجہ کی وجی ہے الام منازی نے اس کے خاص حالات و کیفیات کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا باب قائم کیا جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہیں ہو کہ جملہ اصول وفروع حتی کہ ایمان وفروع حق ہو۔ اور اس کے کہ جملہ اصول وفروع حتی کہ ایمان وفروع ہوں یا معاملات وغیرہ سب کا ماخذ وجی ہو۔ اور اس کی محتر ہوں گئے ہیں جو پچھ فدکور ہوگا اصول ہوں یا فروع عبادات ہوں یا معاملات وغیرہ سب کا ماخذ وجی ہوگی۔

نیز حسب ارشاد و لن تبجیمتع امتی علی الصلاللا (میری امت گرابی پر برگز جمع ند بوگی)علوم نبوت کی حفاظت کا وعده بو چکاحق تعالے کے اس عظیم فضل وانعام پرامت محمد بیہ جنتا شکر وسیاس بھی بجالائے کم ہے۔ یہ جماعت جس کے ہمیشہ تق پر رہنے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے دہی ہے جس نے وحی النبی کواپنا ہادی و یاسر اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواپنا مقتداو پلیشوا بنایا ' یہی جماعت الل تق والل سنت کہلانے کی مستحق اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ماانا علیہ و اصبحابی (جس طریقتہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ) کا مصداق ہے۔

اس کے برخلاف جن لوگوں نے بوجہ نقصان نہم یا بوجہ غرض وہوایا بسبب کج فطر تی وکٹ جتی اپنی رائے وتو ہمات کوامام بنایا' اپنی ہوا وہوں کی بیروی کی یا خالص نہ ہبی ودین مسائل بین سلف کی آ راء کوہتم کیا' ائمہ دین کو ہدف لعن کیا' وہ سب طریق حق سے دور ہو سکتے اوراختلاف مذموم کے مرتکب ہوئے' جماعت اہل حق کا فرض ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے صراط متنقیم اور حضرات صحابہ وتا بعین' ائمہ جمتر ین وعلائے رائحین اور جملہ صلحائے امت وصدیقین کے طریق تو یم سے سرموانحراف کو جائز نہ سمجے۔ واللہ المعوفق والمیسسو لمعابدہ و یو صبی۔

نوٹ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی وائی) کے ارشاد ماانا علیہ و اصحابی میں مسلک حق کی جونشا ندہی کی گئی ہے اس کی مسلم علی علی علی علی مسلک حق کی جونشا ندہی کی گئی ہے اس کی مسلم علی علی وسلم علی وسلم علی مسلم علی مسلم علی مسلم علی مسلم علی مسلم علی وسلم اور آپ کے اصحاب شرکا و تدوین فقد اسلامی نے و نیا کے سامنے چیش کی جس کا اعتراف ابن ندیم نے اس طرح کیا علوم نبوت کا شرق وغرب اور برو بحر میں پھیلاؤا مام اعظم رحمہ اللہ کی تدوین شریعت کے ذریعہ ہوا۔ اور علامہ محقق شعرانی شافعی میزان میں یوں گلفشاں ہوئے۔

" پہلے گزر چکا کہ جب تق تعالی نے جھ پراحسان فرما کرشر بعت اسلامیہ کے سرچشہ سے واقف کیا تو جس نے ویکھا کہ تمام ندا ہب فنہیہ اس شریعت حقہ سے مرتبط ہیں 'چریہ جی ویکھا کہ انکہ اربعہ کے تمام ندا ہب کی نہریں جاری ہیں اور یاتی ندا ہب جومث مسے ہیں۔ وہ پختر یاں بن کئی ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ سب سے ہمی نہرامام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ندہب کی ہاس کے بعدامام مالک رحمہ اللہ کی اس کے بعدامام مالک رحمہ اللہ کی اس کے بعدامام احمد کی اور ان سب سے چھوٹی امام داؤد کی جوکہ یا نچویں قرن میں ختم ہوگئی اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ نہروں کی بڑائی چھوٹائی سے ان ندا ہب کے روائے کی مدت مراد ہے اور چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ند ہب سب سے پہلے مدون ہوکر رائے ہوا' تو وی سب سے آخر میں ختم ہوگئ اور بی اہل کشف کی بھی رائے ہے۔''

1 - حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحى بن سعيد الانصارى قال اخبر نى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لا مرى ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجراليه.

تر جمہ: حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرماتے تھے کہ بلا شبہ تمام اعمال کاتعلق دل کے ارادوں سے ہے اور ہر کسی کواس کی نیت کے مطابق ہی ثمر و حاصل ہوتا ہے۔ جس کسی کی بھرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے ذکاح کرنے کی نیت سے ہوگی تو اس کی بھرت اسی غرض کے لیے شار ہوگی۔

سے مہت بڑے محدث وفقیہ تابعی ہیں آپ کثیر الحدیث نقد ججت وقبت تضام استعظم ابعضیف امام اوزا کی وغیرہ کہارمحد ثین نے آپ سے روایت کی ہے (جامع انسانید و تہذیب) سے مشہور جلیل القدر تابعی ہیں آپ ہے بھی امام عظم رحمۃ الله علیہ کے شیوخ نے حدیث کی روایت کی ہے (جامع السانید صفحہ ۲/۳۵۲) بحث وتطمر: امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث حضرت عمرت عمرت کا للہ عنہ سے روایت کی جوا حادیث صحاح مجردہ کی جمع و تدوین کا سب سے پہلا اقدام تھا ( کیونکہ اس سے پہلے جوا یک سو سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے مدون ہوئے تھے۔ ان میں احادیث کے ساتھ آٹار صحابہ وفرآ وگی تابعین بھی تھے۔ )

اس سے بیاشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمع وروایت احادیث کے خلاف ہرگز نہ تھے اپنے وورخلافت ہیں آپ نے محابہ سے اس بارے میں مشورہ بھی کیا تھا'جس میں تمام محابہ کی رائے با قاعدہ کتا بت وجمع احادیث کی تھی' عمراس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مہم کو صرف اس احتیاط کے پیش نظر ملتو کی کر دیا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث کا اختلاط نہ ہوجائے۔ باقی زبانی روایت عنہ نے اس مہم کو صرف اس احتیاط کے پیش نظر ملتو کی کر دیا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث کا اختلاط نہ ہوجائے۔ باقی زبانی روایت کا احادیث کا سلسلہ دستور آپ کے عہد میں بھی جاری رہا مگراس میں آپ عایت احتیاط کو پہند کرتے تھے' اس لیے خود بہت کم روایت کی ہے اور دوسروں پر بھی تختی کرتے تھے' می کے اور کیا تھے۔

سب سے پہلے امام بخاریؒ نے اس حدیث کواس لیے درج فرمایا کہ ہڑمل خیر کے لیکھیج و تحسین نیت کے لیے ترغیب ہوای طرح دوسرے اکا برمحد ثین ومؤلفین نے بھی اس حدیث سے ابتداء کرنے کو پسندفر مایا ہے۔محدث عبدالرحمان بمین مہدی نے فرمایا کہ اگر میں کوئی

ا برام ما لک شعبہ سفیان بن عید سفیان و ری وغیرہ کے تمید صدی اورامام احمد اسحاق واصحاب صحاح ست کے شیوخ میں ہیں امام اعظم کے مداحین میں ہے ہیں امام صاحب کو قاضی قضاۃ العلماء کا لقب و یا تھا بلکہ بعض واسطول ہے ان کے حالمہ ہی وافل ہیں گرآ پ کا میلان بعض فراہب المحمد ہیں اور دائے اہل مدین اور دائے اہل مدین اور دائے اہل کو فری طرف تھا ( خلا موتبذیب صفی ہی کا میلان رائے اہل کو فری طرف تھا ( خلا موتبذیب صفی ہی کا میلان رائے اہل کو فری طرف تھا ( خلا موتبذیب صفی ہی کا میلان رائے اہل کو فری طرف تھا ( خلا موتبذیب صفی ہی کا میلان رائے اہل کو فری طرف تھا ( خلا موتبذیب صفی ہی کا میلان رائے اہل کو فری طرف تھا ( خلا موتبذیب صفی ہی کا میلان رائے اہل کو فری طرف تھا ( خلا موتبذیب سفی ہی کا میلان رائے اہل کو فری طرف تھا استان کی میلان میدی نفر بی میل میلان کو اور میلان کو فروز ہوا مول ہو تو والمی کو اس میلان کو اور میلان کو اسلام کی میلان میلان کو میلان میلان میلان کو میلان کو میلان کو میلان کو میلان کو میلان کو میلان میلان میلان میلان کو میل

کتاب ابواب بیل تصنیف کرتا تو اس کے ہر باب کو اندما الا عدال بالنیات سے شروع کرتا 'اور جو مخص تصنیف کا ارادہ کرے اس کو ای حدیث سے شروع کرنا جا ہیے۔

بعض ائمه حدیث نے اس حدیث کواسلام کا ایک تہائی قرار دیا ہے اور بعض نے چوتھائی اور سب نے ہی اس کی عظمت وقد رکا بیان کیا ہے یہ حدیث ائمہ حدیث کا شان ورود طبرانی میں ہے یہ حدیث مندامام اعظم میں بھی بدلفظہ "الاعمال بالنیات" امام صاحب سے روایت کی گئی ہے اس حدیث کا شان ورود طبرانی میں حضرت ابن مسعود رمنی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ ایک مختص نے ام قیس کو پیغام نکاح بھیجا اس نے انکار کر دیا اور ابجرت کی شرط لگائی تو اس مختص نے بجرت کی اور نکاح کرلیا اس لئے ہم نے اس کا نام مہا جرام قیس رکھ دیا تھا۔

ہمارے شاہ صاحبؒ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس طرح آیات قرآنی کے شان نزول بیان کرنے کا اہتمام کیا گیاہے احادیث کے

(بقیہ حاشیہ سنجی سابقتہ)عبد الرحمٰن بن مہدی؟ فرمایا یکیٰ القطان جیسا کوئی نہیں دیکھا گیا'امام احمد کا قول بیلمی ہے کہ بھر ویس یکیٰ القطان پر تیجیت کی انتہا تھی' خودعبد الرحمان بن مہدی کاقول ہے کہ یکیٰ القطان سے بہتر حدیث کی طلب و تلاش کرنے والا اور حدیث کواخذ د صبط کرنے والا میں نے نہیں و یکھا۔

مرورت ہے کہ حضرت مولاناظفراحمرصاحب تعانوی شیخ الحدیث دارانعوم نذوآ لدیار ارت مولانا محمدادریں صاحب کا ندهلوی شیخ الحدیث جامعداشر فیہ لاہور ٔ حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب کا ندهلوی شیخ الحدیث دارانعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد بیسف ما دیست وارانعلوم کرا چی اور حضرت مولانا محمد بیسف صاحب بنوری شیخ الحدیث دارانعلوم جامع مسجد نده وی کارچی ایسے حضرات کوئمی مدینہ یو نبورٹی کے مشیران میں شامل کیا جائے۔ تا کہ وہاں کی علمی مرکزیت کے شایان شان علوم نبوت کے خدمت ہو سکے۔

یارے علم میں نجد وقباز کے بھی چندا سے علام مختفین عنبلی وغیر عنبلی ہیں جن کو بو نیورٹی کی انظامیہ میں رکھنے ہے اس کا میچے علمی وقار واعتاد قائم ہوسکتا ہے 'یہ سلور کھنی جا پیکس تھیں کہ ایک مشہور علمی اوارے کے مدیرمحتر م کا خط ڈاک سے طاجواس سال جج وزیارت حرمین ہے مشرف ہوکرآئے ہیں انہوں نے مدید یو نیورٹی کے متعلق لکھا کہ اس ہے ہم لوگوں کو بہتر تو قعات قائم نہیں کرنی چاہئیں نجدیوں کا بڑا مقصد اس کی تاہیس سے نجدیت کو پھیلا نا اور دوسری سیاس مصالے کا حصول معلوم ہوتا ہے ہماراا نداز و بھی ہے۔ والعظم عنداللہ

کچواں تم ٹے تاثرات دوسر کے لوگوں کے بھی ہیں خدا کرےا ہے اس عظیم تر روحانی ودین مرکز کے بارے بس اس تم کے تاثرات بہتر تو فعات وخوشتر نتائج ہے بدل جائیں اور دہاں کے ارباب مل وعقداس عالمی اسلامی ادارے کوتمام سیاس مصالح اور ہرتم کے تعقبات ہے بلند تر رکھنے کا تہید کرلیں۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔ شان ورود کا بھی اگر اہتمام ہوتا تو نہایت مفید ہوتا اور کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر تکھدی جائے تو بڑا نفع ہو علامہ ابن دقیق العید کا قول ہے کہ سواء! بوحفص عکمری کے کسی نے اس طرف توجہ بیس کی۔

امام بخاری صدیت مذکور"الاعمال مالنیات" کوانی سیح می سات جگدلائے ہیں کہلی تو یہی ہے دوسری صفحۃ ایس 'باب ماجاء ان الاعمال بالنیة والحسیة ولکل امری مانوی" کے الفاظ سے لائے ہیں پھرفر مایا کہ اس میں ایمان وضو نماز زکوۃ 'جے' روزہ وغیرہ سب داخل ہو سے مطلب بیکہا ممال خیر کا اجروثواب جب بی حاصل ہوگا کہ ارادہ طلب ثواب کا ہوا گرنیت فاسد ہے یا طلب ثواب کا ارادہ نہیں تو وہ کمل ثواب سے خالی ہوگا۔

تیسری کتاب احق میں لائے چوتھی باب البحر میں پانچویں نکاح میں' چھٹی تذور کے بیان میں' ساتویں کتاب الحیل میں' کسی جگدان کا مقصد صحت اعمال کا مدار نیت پر بتلانا ہے اور کہیں تو اب اعمال کونیت پر موقوف بتلانا ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کے نز دیک حدیث کامنہوم عام ہے جودونوں صورتوں کوشامل ہے۔

جارے حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ حدیث فرکور سے صرف صحت اعمال کی تخصیص جبیبا کہ شوافع کرتے ہیں درست نہیں جس طرح ثواب اعمال کی تخصیص مناسب نہیں جوبعض فقہا احناف نے کی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے ان ہر دو شخصیات سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا مفصل تذکر ہ فرما کر بتلایا کہ فقہا حنفیہ کوسب سے زیادہ وضو کے بارے میں مطعون کیا گیا ہے حالانکہ ان کی فقہی یوزیشن اس مسئلہ میں بھی بہت قوی ہے جس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

ا- حدیث مذکورعبادات میں وارد ہوئی ہے نہ کہ قربات وطاعات میں ادراس امرکو حنفیہ نے بھی تنلیم کیا ہے کہ وضوبغیرنیت کے عبادات کے درجہ میں نہیں آئے گی نہ اس پر تو اب عبادت کا ملے گائیکن میدکہ وہ مفتاح صلوٰ قابھی نہ بن سکے گی اس سے حدیث نہ کور بالکل ساکت ہے (چنانچیا مام بخاریؒ نے بھی جہال مفصل احکام وضونماز وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں حدیث سے مراد ثو اب اعمال ہی لیا ہے صحت اعمال نہیں۔

یکی خوخ زکریا انصاری نے تفصیل سے بتلایا ہے کہ عبادت میں نیت کے ساتھ اس ذات کی معرفت حاصل ہونا بھی ضروری ہے جس کا تقرب اس عبادت سے مقصود ہے قربت میں نیت ضروری نہیں صرف معرفت مذکور ضروری ہے جیسے تلاوت قرآن مجیدا طاعت میں کوئی شرط نہیں (صرف اس کاعمل خیر ہونا کانی ہے) جیسے ان امور کاغور وفکراور مطالعہ جن سے اسلام قبول کرنے کی رہنمائی حاصل ہو۔

۲- تمام مسائل دین پرایک اجهالی نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی ترکیب پانچ چیزوں سے ہے عبادات عقوبات معاملات اعتقادات اخلاق فقیمی کتابوں میں صرف پہلی تمین چیزوں کا ذکر ہوا ہے عبادات مقصودہ میں بالا تفاق سب کے نزدیک نیت شرط صحت ہے معاملات کا طلاق پانچ چیزوں پر ہوتا ہے منا کات معاوضات مالیہ خصومات ترکات اما نات ان سب میں کسی کی یہاں بھی نیت شرط نہیں ہے عقوبات کی بھی کسی کی یہاں بھی نیت شرط نہیں ہے عقوبات کی بھی بانچ اقسام ہیں حدودہ ورقد فرزنا حدمرقد اورقصاص ان میں بھی کسی نے نبیت کوشرط قرار نہیں دیا۔ (حد شربخ کرکاذکراس لئے نہیں کیا جاتا کہ اس کا اجراذ میوں پر نہیں ہوتا )۔

پس اگر دسائل کے بارے میں حنفیہ پرطعن کیا جاتا ہے کہ حدیث فدکور کے خلاف کرتے ہیں تو معاملات وعقوبات میں تو دوسرے بھی مخالفت حدیث کے مرتکب تھہریں مے اس کاان کے باس کیا جواب ہے؟

۳- بہت سے وسائل میں حنفیہ کے یہاں بھی نبیت شرط صحت ہے جیسے تیم 'نبیذ سے وضوُ وغیرہ حالانکہ مشہور ومعروف محدث نقید شام حضرت امام اوزائ (امام اوزائ کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری حصہ اول کے صفحہ پر ہوچکاہے) اورحافظ حدیث حسن بن صالح بنن حق تیم میں بھی نیت کوشر طصحت نہیں مانتے تھے (عینی)اس طرح پر دونوں ائمہ حدیث ہمارے امام اعظمؒ ہے بھی نیت کوشر طصحت نہ ماننے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں' پھرصرف فقہاءا حناف کومطعون کرنا کیا انصاف ہے؟

الی مشہور حافظ حدیث فقیہ عابد زاہد سے ۔ حافظ ابوزر عن حافظ ابو ماتم امام نسائی وغیرہ نے تقد کہا سید الحفاظ امام بھی الفطان نے فرمایا کہ سفیان توری ان کے بارے میں اچھی دائے نہیں رکھتے سے ای طرح دومرے بھے دعترات نے بھی ان پر نقد کیا ہے مثلا کہا کہ و امت میں توارچلانے کو پہند کرتے سے ۔ (یہ بھیہ وی اعتراض ہے جوامام بخاری نے اپنے رسالہ قرائ نے فاف الامام میں امام عظم پر کیا ہے ۔ (دیکھو صفہ ۱۹) حافظ این جر نے بہاں اس اعتراض کو فع کیا اور کہا کہ بینک حافظ حسن بن تی ائر جور کے خلاف خروج بالسیف کو جائز بھیتے ہے اور یک سلف کا قدیم مسلک بھی تھا۔ لیکن جب سیاس حالات کی نزاکت حد سے بردھ ٹی تو اس مارے کو ترک کرنا پڑا البذا اس جسی رائے کی وجہ ہے کسی ایسے تھے اور یک سلف کا قدیم مسلک بھی تھا۔ لیکن جب سیاس حالات کی نزاکت حد سے بردھ ٹی تو اس میں مشہور ہو چکا ہوا وروہ حفظ انقان اور ورئ تام میں مشہور ہو چکا ہوا چورہ پی موادر وہ حفظ انقان اور ورئ تام میں مشہور ہو چکا ہوا چورہ پی اس دورہ بھی کی اس میں جھے نماز درست نہیں تھی اس کے بعد حافظ نے کہا کہ حسن بن تی کی طرف سے بیعذر بھی ہوسکا ہے اورا کرصواب اس کی وجہ بیم ہوتو بہر حال وہ امام مجہد تھے۔ "( تہذیب صفی اس کے بعد حافظ نے کہا کہ حسن بن تی کی طرف سے بیعذر بھی ہوسکا ہے اورا کرصواب اس کے خطاف بھی ہوتو بہر حال وہ امام مجہد تھے۔" ( تہذیب صفی اس کے بعد حافظ نے کہا کہ حسن بن تی کی طرف سے بیعذر بھی ہوسکا ہے اورا کرصواب اس کے خطاف بھی ہوتو بہر حال وہ امام مجہد تھے۔" ( تہذیب صفی ا

آپ نے دیکھا کہ مافظ نے حسن بن می کی طرف سے خروج بالسیف اور تزک نماز جمعہ کے اعتراض کو کسے وقع کیار گریمی اعتراض دی المسیف علی الاحة کا امام بخاری نے امام اعظم پر کیا تو حافظ نے ان کی طرف سے اس کا دفاع نہیں کیا' حالا کدامام صاحب کی پوزیشن حسن بن می سے زیادہ صاف تھی کیکن حسن موصوف امام صاحب کے تخالفوں جس تھان کی ہر طرح تصرت و حمایت اور توثیق و تقویت ضروری تھی گئی امام صاحب اور انکسا حناف کی طرف سے دل صاف نہیں تھا اس کے وہاں زبان وقع بیس بھی رکا و یہ ہوجاتی ہے۔ واللہ المسمحان۔

سان میں کے ایک میں اور و بال علی اور کام کی جی امید ہے کہ ناظرین ان کو یا در کھیں گے ایک ضروری امرید بھی قابلی ذکر ہے کہ حسن بن تی موصوف کو اکا بریحد ثین نے منتشج بھی کہا ہے جس کی کوئی مدافعت حافظ نے نہیں کی اور آخر میں حافظ نے زکر یا بن نجی السابی کے حوالے ہے محدث کبیر شیخ عبداللہ بن داود الخرجی (حنی کہا ہے جس کی کوئی مدافعت حافظ نے نہیں کی اور آخر میں حافظ نے زکر یا بن نجی السابی کے حوالے سے محدث کبیر شیخ عبداللہ بن داود الخرجی (حنی ) کے بارے میں محلاف شان بات نقل کر دی حالا تکہ ساتی کی دوارت میں اور دفات 19 اھیں ہوئی (رحمت اللہ رحمۃ واسعۃ )
حسن بن جی کی دلا دہ ت ۱۹۰ ھیں اور دفات 19 اھیں ہوئی (رحمت اللہ رحمۃ واسعۃ )

اگرنیت بین اس سے زیادہ کسی چیز کو مانا جائے تو اس کا حدیث بین کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بعد اختلافی صورت صرف ایک فرضی شکل بطور فرض منطقیین رہ جاتی ہے کہ ایک شخص اتفاقی طور پر ہارش میں بھیگ جائے ، جس سے اعضاء وضوبھی دھل جا کیں اس صورت بیں بظاہراس کے دل کا ارادہ بھی وضوکا نہیں ہے آیا ایک صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں 'تو بہتر ہے کہ ایک اتفاقی نا درصورت کو حدیث کے عام ووسیج اور واضح و بدیبی مطلب کے تحت داخل نہ کیا جائے بلکہ ایک نظری واجتہا دی مسئلہ سمجھا جائے اور اس کے بارے میں ائمہ جہتدین کے فیصلے کو 'دمخالفت حدایث' سے مطعون نہ کیا جائے۔

ا ہاں ہوارے حضرت شاہ صاحب قدس مرو نے ایک نہایت اہم کلتہ کی طرف اشارہ فر مایا ہے یہ سب کوشلیم ہے کہ قرآن وحدیث کی مراہ بجھنے کے اعلی درجہ کا معالی اسلامی میں معروی تعین اس کے جموت القرون کا فعالان کے ذائے میں اکثر احاد ہے تا کیا تھیں کے صرف ایک محانی اور ایک تا بھی کے داسطے ہے دسول اکرم سلی اللہ علیہ ماروی تعین کے صرف ایک محانی اور ایک تا بھی کے داسطے ہے دسول اکرم سلی اللہ علیہ میں اس کے جموت وغیرہ کا امکان تقریباً نمارہ تھا اس مبارک دور میں امام الائر امام اعظم رحمتہ اللہ تعانی کی سربری میں ہیں تکروں کہار محدثین وفقیا کی صوحودگی اور چالیس جلیل القدر انکہ محدثین وفقیا کی شربیا تھی ممال کی شاخ میں اسلامی ممالک میں دائج محدثین وفقیا کی شربیا تھی مراسل کی شربی میں اسلامی ممالک میں دائج موقع ہو کا اور سلطنت عباسیہ کے طول دعوش میں محکومتی سائل وی خیرہ کا خلیفہ مامون نے جواس دور کے بلند پایہ محدثین امام مالک وغیرہ کا شاگر دھا) ایک موقع ہو کا دور میں دور میں افدت کی اور جسب اس کے سائے اس کے دور تھی اس کا دور میں افد نہ کر ہے۔ مولی دور میں افدت کی اور دور میں افد نہ کر کے اور کو اور کو ان کو کوری کو کا اور میں افذ نہ کر ہے۔ دولی دور ایک کر دور میں افذ نہ کر ہے۔ دولی اور دور کے خلاف بتا یا تھا تو اس کے خودی اس کواسے قلم ویں افذ نہ کر ہے۔ دولی کو خلاف ہوں کو لاجواب کردیا تھا اور دیا تھی دور کے مطاف ہوں کو خلاف ہوں کو لاجواب کردیا تھا اور دیا تھی دور کے خلاف ہوں کو خلاف ہوں کو لاجواب کردیا تھا اور دیا تھی دور کے خلاف ہوں کو خلاف ہوں کو اس کو دی کو کو دور تھی کو کر دور میں نافذ نہ کر تے۔

کہنا ہے کہ قرآن وصدیہ ہے جواصول کلیے ست جو اصول کلیے ست جو اصول کلیے ست جو اصول کلیے ست جو جو ہے اس ان کی کروشی شی فقہ مرتب ہوئی ہے اور جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے ارشاو فر مایا ہے کہ پھر
احکام ہیں جن کا تعلق ائمہ جہتدین کے وظیفہ اجتہادہ خوا نہ المال کی صحت و بطلان جواز وکراہت کا فیصلہ اجتہادہ و ابستہ ہے اور جہاں تک نبوت ورسالت کے
احکام ہیں جن کا تعلق ائمہ جہتدین کو اپنی اس کے واجعتہاد کو فل و نے کا اصافہ کوئی جن نیس اور نہاں تعظم اجتہادہ کو فل و نہا کہ و کہ کی جن نیس اور نہاں کو تعلق کی کار اکاب کیا ابستہ تھ اور جہاں تک نبوت ورسالت کے
پوری طرح نہ سیجھنے کی وجہان کے خلاف اس می کے مفاطعی تا میں اور اور جو کی کوئی ہیں اور دوسری تا لیفا میں کا اور آئ تک بھی ہے سلسلہ جاری ہے۔

ویدی طرح نہ تھی کی وجہان کے خلاف اس می کے مفاطعی تین را ہو یہ و فیر مقالہ کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کو تعلق کے ت

معلوم ہوتا ہے ہم نے ان معتکہ خیرتو جیہات کو صرف اس لئے عرض کر دیا ہے تا کہ عمل و بعیرت والے عبرت حاصل کریں'۔ بیتمام تر تبرااور خصوصیت سے محدثین وفقہاا حناف پرسنت سے بغض رکھنے کا گرال ترین النزام وافتراء آپ نے ایک ایسے عالم محقق کی زبان قلم سے سناجن کے علم وضل متانت و بنجیدگی سے راقم الحروف کو بڑی اچھی تو قعات تھیں اس لئے مقدمہ حصد دوم کے آخر ٹیں ان کا تعاون بھی ایجھے ہی الفاظ ہے کرایا تھا جس پر بعض الل علم نے جوان سے زیاد وقریب ہیں۔ جھے اس مدح سرائی پر شکوہ بھی کھا تھا۔'' لو استقبلت من اموی ھااست دہوت''

کین بہمی ایک حقیقت ہے کہ و لف موصوف نے شرح ندکور بزی محنت ہے تر تیب دی ہے جو ہر طرح قابل قدر ہے اور بیشتر جگدا حناف کا تذکر وہمی و تیع الفاظ میں کیا ہے جس کے ہم شکر گزار ہیں جس طرح ان کی ہے جا عصبیت و تیز لسانی کا شکوہ ہمی ضرور ہے۔

محرَّ م مؤلف کے تیماندکور پرتفقیلی بحث تو ہم اینے موقع پر کریں سے نیماں مخضرطور پراتی گزارش ہے کہ نماز کی ہردورکعت پر بیٹھنااورالتیات پڑھنااول تو یہ صرف حنفی کا مسلک نہیں ہے بلکہ حنابلہ بھی ان دونوں کو واجب کہتے ہیں کما حظہ ہو ( کتاب الفقہ علی المذ اہب الا ربعظیع مصر اصفیہ ۱۶۹) بلکہ تشہد اول حنفیہ کے بیاں ایک روایت میں سنت بھی نقل ہواہے ( فتح الملہم صفحہ ۱۰۰) شوافع قندہ اولی وتشہد اول کوسنت اورا خیر بن کونرض کہتے ہیں۔

غرض اول توجو کچھ تبرائو لف نے حفید پر کیا ہے وہ حنابلہ پر بھی عائد ہوجاتا ہے وہ سرے یہ کہ حنفیہ قعد ہ اولی وتشہدا قال کواس کیے واجب کا (بقید حاشیہ اسکے صفیر)

۵۔اگر صدیث کو صرف عبادات کے ساتھ خاص سمجھا جائے جیسا کہ طرفین کے کلام ونزاع سے معلوم ہوتا ہے اوراس کو صرف تو اب سے متعلق کریں جیسا کہ جمارے فقہا و حنفیہ نے کہا تو اس کوہم مانتے ہیں کہ وضوء بغیر نیت کے عبادت کے درجہ بیں نہآئے گا گراس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ ایسا وضو بھی صحت نماز کے لیے کانی ہے کیونکہ اس کا پاک کرنے کا وصف ظاہری وسی طورسے موجود و نا قامل انکار ہے اور ایسے

غرض حنیہ کے سامنے بیمیوں احادیث حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صلوٰ قا کی موجود تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اور حنا بلہ نے بھی فیصلہ کیا کہ ہر رکعت پرجلوں وتشہد ہونا چاہئے' وہی حدیث معفرت عائشہ دضی اللہ عنہا جو مسلم میں مردی ہے اور غلطی سے حافظ ابن جمٹروصا حب مشکلوٰ قانے اس کو برخاری کی طرف بھی منسوب کردیا ہے حالانکہ انہوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ امام بخاری چونکہ فصل کے قائل ہیں۔ اس لیے اس کوردایت نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی عادت ہے جس جانب کو اختیار کرتے ہیں صرف اس کے موافق احادیث کی روایت کرتے ہیں۔

دوسرے بیدکہ اس حدیث مسلم کو علامہ ابن عبد البرنے معلول قرار دیا ہے جس کی تفصیل ذرقانی نے شرح المواہب میں ذکر کی ہے اس میں بیمی ہے کہ اصادیث فصل اثبت اورا کثر طرق سے مروی ہیں (فتح الملیم صفحہ ۲/۲۹) نیز حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے رات کی نماز کے بارے میں یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلیمت پڑھتے تھے اور ہرو درکعت پر سلام پھیرتے تھے بحر بیٹھ کرتھے وذکر کرتے تھے اس کے بعد بھردورکعت پڑھتے تھے ( کنزائعمال صفحہ ۱۳/۱۹) اس کے بعد بھردورکعت پڑھتے تھے وہاں ہی مراوہ وگا کہ اس کے بعد بھردورکھت پڑھتے تھے وہاں ہی مراوہ وگا کہ اس کے بطام بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جوآخر کی پانچ رکھات کا ایٹار کا ذکر کیا ہے اور فر مایا ہے کہ ان میں صرف آخر میں بیٹھتے تھے وہاں ہی مراوہ وگا کہ تبجد کنوافل دود وکر کے درمیان میں جس طرح بیٹھر کرتی تھے وہ صورت وتروں کی نماز میں نہوتی تھی (فتح الملیم صفحہ ۱۲/۲۹)

آپ نے دیکھا کہ حننیہ کے جس مسلک پرمؤلف مرعاۃ استے مجڑے وہ پوری طرح احادیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے مؤید ہے اورانہوں نے خلاف سنت کوئی دوسراطریقہ ہرگز افقیار نہیں کیا ہے ہردورکعت پر بیٹھنا اورتشہد پڑھنا بہت کا احادیث قطعیہ سے ٹابت اورائمہار بعد کے یہال معمول بہاہے شافعیہ کے یہاں چونکہ وجوب کا درجہ نہیں ہے اورصرف فرض وسنت دو ہی درجات ہیں اس لیے انہوں سنے ان دونوں کو درجہ سنت دیا الکیہ کے یہاں بھی تقریباً بھی صورت ہے' حنابلہ کا نہ ہب حنفیہ کے مطابق ہے اور حنابلہ کاعمل بالحدیث غیر مقلدین کے یہاں بھی مسلم ہے'

الفتح اگر بائی فی ترتیب مندالا مام احمد کیمشی نے صغیرہ ا/م پر ککھا کہ جمہور محدثین کے نز دیک ہر دوتشہد واجب ہیں اورا مام احمد اول کو واجب اور دوسرے کو فرض کہتے ہیں۔امام ابوصنیفہ و مالک رحمہا اللہ تعالی اور جمہور فقہا مودنوں کوسنت کہتے ہیں اب جمہور محدثین کے بارے میں مؤلف مرعاۃ کیا فرما کیں ہے؟ تشہد اول اور قعوداول کو واجب کہنے والے تو تاریکین سنت بلکہ مخصین سنت سختے ہے احمد عبد الرحمان البرناکی تحقیق نے تو ساراالزام خفیہ ہے اٹھا کر جمہور محدثین پر رکھ دیا۔

غالبًا محدث مبار کوری کے مطابعہ میں امام احمد یا حنا بلہ وجمبور محدثین کا مسلک پوری طرح نہیں آیا اور صرف حنفیہ سامنے آھے جن پر تیمرا کا قواب حاصل کرنے میں جلت ہے کام لینا پڑا اور نہ جمبور محدثین یا حنا بلہ ہے صرف نظر کی جرات وہ بھی نہ کر سکتے تنے غرض ایسے مسئلہ میں حنفیہ پر نہ صرف اعتراض کرنا بلکہ ایک عالم کی شان ہے از کر سخت ترین الفاظ استعال کرتا کھر جس صدیمہ مسلم کی قوجیہات پر انہوں نے حنفیہ کوتا رکین سنت اور سنت رسول ہے بعض رکھنے والے بھی کہد یا اس کوامام بخاری نے معلول جمعیر کی پھر تھیاں کہ میں ایس میں معلول میں میں اللہ عند میں اللہ عندے اس کی توجیہ اس کی توجیہ ضروری ٹھیری کی ترق بار میں اللہ عند میں اللہ عند نے فرمایا کہ میں ہے کہ ویک دونرین سے دووز پڑھنے کے مرضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں اللہ عند نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک وزئیس پڑھے دووز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہم نے ان سکے چھیے صف اللہ عند کورات کے وقت فن کیا معرضی اللہ عند نے فرمایا کہ میں اور مرف آخری رکھت پر سلام پھیرااس کی سندھی ہے (معانی آلا ٹارصفی ہم کا)

۔ حضرت ابوالز ناویے نقل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نقبا و کے فیصلہ سے مدین طبیبہ میں نماز ورز کی تمین رکعات مقرر کردی تھیں جن کے صرف آخر میں سلام پھیرا جاتا تھا۔ (معانی الا ٹارسفیہ 24) (بقیہ حاشیہ ایکلے صفحہ پر) وضوء پراجروثواب بھی ملے گا جیسا کہ پہلے شیخ الاسلام زکر یاانصاری کی تحقیق گذر پھی کہ طاعات وقربات میں نیت ضروری نہیں حالانکہ اجرو ثواب ان پر بھی حاصل ہوتا ہے بلکہ ثواب کے اعتبار ہے وہ بھی عبادات کہلانے کی مستحق ہیں اس کے بعد اگریہ دعوٰ ی کیا جائے کہ صحت نماز کے لیے وضوکا بدرجۂ عبادت ہونا ضروری ہے تواس کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔

آپ نے دیکھا کہ وتر تین رکعات ایک سلام ہے جو حنیہ کا مسلک و معمول ہے دہی حضرت عمرضی اللہ عنہ کامعمول تھا 'ای کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بدید طیبہ میں دائج کیا 'اوروی حضرت ابن مسعود الی بن کعب ابن عباس الس ابوا ما مداور فقہا ، سبعہ 'نیز حضرت سفیان ٹوری اور دوسرے اہل کوفہ کا بھی نہ ہب ہے محدہ جلیل ابن ابی شیبہ نے تو حضرت حسن ہے ہیں گفت کہ مسلمانوں نے اس پراجماع کیا ہے کہ وتر تین رکعات ایک سلام ہے ہیں (او ہز انسا لک صفیہ ۱۱/۳۵ اپھر پانچ رکعت والی حدیث حضرت عاکشرضی اللہ عنہا کے ترک پاسلت سے بغض رکھنے کا الزام کس کس کو دیا جائے گا؟ اور ان سب اکا ہرامت نے کس غیر معصوم کی تقلید میں ایسا فظار استہ اختیار کیا تھا؟ اپنا تو بیحال ہے کہ ایک معمولی مسلمان کے متعلق بھی ایسے خت الفاظ کہنے ہے دل ڈرتا ہے کم علاء اہل حدیث کی جرات و ہمت کی وادد ہے تھی کہ دو الکا برائمہ محد شین وفقہاء کے متعلق بھی ہے جبک زبان لعن وطعن دراز کردیتے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن دراز کردیتے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن دراز کردیتے ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن دراز کردیتے ہی بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن دراز کردیتے ہیں بعض حصرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے لوگ بزید وغیرہ پر لعن وطعن دراز کردیتے ہیں بعض حصرات کا خیال ہے کہ جس طرح شیعی فرقہ کے ہیں۔

مؤلف مرعاۃ شرح مفکوٰۃ کی گراں قدرصد بھی خدمت کی ہم دل سے قدر کرتے ہیں اس لیے ہماری دلی تمناہے کہ مطبوعہ دو مفخیم جلدوں میں جواس شم کی غیر ذمہ دارانہ یا خلاف شان اہل علم دخفیق با تیں درج ہوگئی ہیں ان کے بارے میں وہ معذرت کردیں ادرآ ئندہ جلدوں میں وہ احتیاط کریں۔

والمله المعوفف یہاں بھیل فائدہ کے لیے اتنا اور لکھنا مناسب ہے کہ علاء اہل حدیث جواس قدر بڑھ چڑھ کرائمہ متبوعین اوران کی فقد پر بے جانفذ کی جسارت کرتے ہیں میں اور دوسرے اسباب دوسائل سے غلط فائدہ اٹھا کر حدد سے تجاد نکر میں اور دوسرے اسباب دوسائل سے غلط فائدہ اٹھا کر حدد سے تجاد ذکریں گے تواس کے نتائج بہتر نہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد بطور مزاح کے بیدی فرمایا کہ اگر حافظ این مجر کا مشاء ایہا ہے کہ وہ اور ان کے ہم مسلک جنت میں جا میں اور حنفیہ نہ جاسین تو ایہا ہیں ہوسکا البتہ وہ اور ہم ساتھ جائیں تو تھیک ہے غرض تعصب و تنگ نظری کی بات تو حافظ جیسے جلیل القدر محدث کی بھی تبیں چل کی مبارک پوری صاحب اور ان کے ہم مسلک علماء کی کیا چل سکن مبارک پوری صاحب اور ان کے ہم مسلک علماء کی کیا چل سکتی ہے ہوں ہو تا خرت کی ابدی عزت وو دلت کے مقالم میں پر کاہ کے برابر بھی تبیں جو آخرت کی ابدی عزت وو دلت کے مقالم میں پر کاہ کے برابر بھی تبیں جن اور زفتا اتباعد

یہاں پہان پہان مفسیل صرف اس لیے ذکری مئی کہ علاءال حدیث کے طرز تحقیق اور حد قمین و نقم اعتفاق کے متحقب اندوغیرہ منصفاف برتاؤ سے ناظرین کرام مطلع رہیں۔
غرض فقہ منی کو ابتداء میں بچھ لوگوں نے مدارک اجتمادا مام اقتظم وغیرہ تک رسائی ندہونے کی وجہ سے خلاف سنت سمجھا ' بچھ حضرات نے یہ بچھ لیا کہ سنت پر قیاس کو ترجیح دی گئی ہے' بچھ لوگوں نے مدارک اجتمادا مام اقتظم وغیرہ تک کہ اور کی خاص کے بعد بچھ لوگوں پر محض تعصب کا رنگ عالب آ سمیا جن کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔
عون المعبود ' تحفیۃ الاحوذی اور مرعاۃ میں بہت می جگہ ہے جا تشدہ تسلیس ' مغالطہ آمیزی اور نا انصافی سے کام لیا گیا ہے جن کی نشاندہ می وجوا بدہی انوار الباری میں ہوتی رہے گئی ۔۔۔

حيحا وآفته من الفهم القيم (بقيماشيا گلصخه پر)

۲-اس امر پربھی تنبیہ ضروری ہے کہ حصول ثواب کے لیے نیت مرتبہ کم میں ہمارے نز دیک کافی ہے 'جس میں ذہول وعدم شعور وقتی حارج نہیں اور عرفی نیت بھی اس قدر ہے 'باتی منطقیوں کاعلم العلم کا درجہ' جس میں شعور واستخصار نیت بھی ہروفت ضروری ہے حصول ثواب کے واسطے غیر ضروری ہے' دوسرے لوگ غالبًا نیت کومر تبہ علم العلم میں ضروری سجھتے ہیں۔

ندکورہ بالا وجوہ کا ذکریہاں اس لیے کردیا گیا ہے کہ ائمہ حنفیہ کے مدارک اجتہاد وفہم معانی حدیث کا پچھنمونہ سامنے آ جائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ اس قتم کے اجتہادی مسائل میں مختارات حنفیہ برطعن کرنا موزوں نہیں۔

پی حدیث مذکورتمام اقسام وانواع اعمال کوشامل ہے اس میں نیت وعدم نیت ہے تعرض نہیں ہے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ اعمال حسنہ کرنے والوں کی مدح اور بری نیت والوں کو تنبیہ مقصود ہے تا کہ وہ اپنے تمام نیک اعمال خالص لوجہ اللّٰہ کریں۔اوران کو غلط و فاسداراووں سے محفوظ رکھیں۔
(بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) یعنی بہت سے لوگ سے بات میں عیب نکالنے والے ملیں گئے حالانکہ ساراعیب خودان کی کی عقل ونہم کا ہے

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس زریں اصول کی طرف اشارہ فر مایا کہ وظیفہ نبوت کلیات واصول مہمہ اور عُومی ہدایات میں جزئیات وفروق مسائل کا استباط واستخراج وظیفہ مجتبد ہے اس لیے کسی کامل الاجتہاد یعنی مجتبد مطلق کے متعلق الدی تھی بات کہنا کہ اس نے سنت سیح عابتہ کی کافیت یا اس کے سیح جانشینوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا 'بڑی ہے کل بات ہے جواہل علم واصحاب انصاف کی شان ہے بہت بعید ہے در حقیقت تمام مجتبد بن علوم نبوت کے سیح خادم سنت رسول صلی اللہ علیہ واسم استعمال کے شانہ روز درس و سنتے پھر امام اعظم کا درجہ تو تمام مجتبد بن میں ہے بہت بلند ہے اور ان کی فقہ ہر ہر فقہ پر فائق ہے 'ہمارے حضرت شاہ صاحب نے تیمی سال کے شانہ روز درس و مطالعہ محدیث وقیر وغیرہ کے بعد فیصلہ فر مایا تھا کہ بجز ایک دوشمت اللہ کہ ہو تھی ہو تھی ہو تھی اس محمد میں ہو تھی ہو تھی ہو تھی اس محمد ہو تھی ہیں ہو تھی ہو تھی

امام وکیچ (تلمیذامام اعظم ویشخ اصحاب صحاح سته) ہے کسی نے کہاتھا کہ امام صاحب نے خطا کی' تو آپ نے برجسته اس کوجواب دیاتھا کہ امام ابوصنیفہ کیسے خطا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کے ساتھ امام ابویوسف وزفر جیسے علم قیاس واستنباط کے ماہر و فاضل بھی ابن ابی زائدہ حفص بن غیاث حبان ومندل جیسے حفاظ حدیث ' قاسم بن معن جیسے لغت وعربیت کے حاذق اور داؤ وطائی' فضیل بن عیاض جیسے زہدورع کے امام ہیں' کیونکہ امام صاحب اگر کہیں خطابھی کرتے تو بیلوگ ان کو صواب کی طرف لوٹا دیتے (انتقا' علامہ ابن عبدالبروتاریخ خطیب بغدادی)

بیجی امام وکیج نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے مُغالطہ میزیاں کر کے ہمیں امام ابوحنیفہ سے چھڑا نا چاہا تھاحتیٰ کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے 'ابتم ای طرح ہمیں امام زفر سے چھڑانے کی سعی کرتے ہوتا کہ ہم ابن اسیداوران کے اصحاب کے تاج ہوجا ئیں (صفحہ ۱۳۳/ امقد مدانوارالباری)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب یے جیت اللہ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب قوانین کلیہ ہے جزئیات کا تھم دریافت کرنے کا غیر معمولی ملکہ رکھتے تھے فن تخ ربح 'مسائل کی باریکیوں پر اپنی وقیقہ رسی ہے پوری طرح حادی ہوجاتے تھے فروع کی تخ ربح پر کامل طور پر توجہ فرماتے تھے حضرت ابراہیم نحفی اور امام صاحب کے اقوال و مسائل کواگر مصنف این ابی شیب مصنف عبدالرزاق اور کتاب الا ثارامام محمد کی مرویات ہے موازنہ کر کے دیکھو گے تو چند مسائل کے سواسب میں اتفاق واتحاد پاؤگے۔ (جمتہ اللہ صفحہ امام اللہ مصاحب امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالات میں ہم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے زمانہ کے بڑے بڑے محد ثین وفقہاء نے اعتراف کیا تھا کہ امام صاحب نے ومند و خراح اللہ کے اللہ مصاحب نائے ومند و خراح اور یہ وقتہاء نے اعتراف کیا تھا کہ امام صاحب نائے ومند و خراح اور یہ و آثار کے بہت بڑے عالم تھے۔

پر بھی خودامام عظم رحمتہ اللہ علیہ کی غایت احتیاط تھی کہ یہ بھی فرما گئے جب بھی کوئی حدیث تھے میرے قول و فیصلہ کے خلاف مل جائے تو وہی میرا فدہ ہے۔

ذکورہ بالااحوال وظروف میں حنفیہ کے لیے میک طرح ممکن ہے کہ وہ کی سیح حدیث غیر منسوخ پڑمل نہ کریں یااس پڑمل نہ کرنے کے لیے حیلے حوالے تلاش کریں البتہ جو

زریں اصول حدیث انبساط احکام کے سلسلے میں ائمہ حنفیہ نے اپنے پیش نظر رکھے ہیں ان سے پوری واقفیت ہوئی ضروری ہے ورنہ ہرالزام والبهام کی تنجائش نکالی جاسکتی

ہان میں ۱۱۱ ہم اصول علامہ کوثری نے تا نیب کے صفح ۱۵۲ تا صفح ۱۵۲ میں ذکر کردیے ہیں ان سے واقفیت علماء حنفیہ خصوصاً اسما تذہ حدیث کو ضرور ہوئی چاہیے تا کہ وہ

خالفوں کی مغالط آئمیز یوں کا جواب دے سکیں جس طرح ان کے لیے کتب علم رجال کا پورا مطالعہ اور اس فن کے تمام نشیب وفراز پر متیقظا نہ نظر رکھنا ضروری ہے اور اس
سلسلہ میں تا نیب الخطیب 'جواہر مصائیہ فوا کہ بہیہ تقدیمہ نصب الرائی ڈیول تذکر ۃ الحفاظ وقع تعلیقات الکوثری) کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ و اللّٰہ الموفی و المعیسو

عدیث کا دوسراجملہ ولکل اموی مانوی ہے اس مراد غایت وشرو کمل ہے یابعینہ وہی کمل مضرت شاہ صاحب کی رائے دوسری شق کی طرف ہے کیونکہ برخص آخرت میں اپنے کمل کو بعینہ موجود پائے گا۔ قرآن مجید میں ہے ووجلو اما عملو احاضو آ (کرسب لوگ آخرت میں اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر وموجود پائیں گے ) گوجزاء عین کمل ہوگی ہیں آگے حدیث کے جملے میں شرط وجز اُکے متحد ہونے کا اعتراض میں اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر وموجود پائیں گے ) گوجزاء عین کمل ہوگی ہیں آگے حدیث کے جملے میں شرط وجز اُکے متحد ہونے کا اعتراض میں ختم ہوجا تا ہے اور تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ بھی ونیا کے نیک اعمال اُس تخرت میں نعمتوں وراحتوں کی صورت اختیار کرلیں گئی جس طرح برے اعمال تکالیف وعذا ہے کھنگل میں ہوجا کیں گئی سے زیادہ تفصیل مسئلہ قدر میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالی۔

قواب اعمال کے سلسلہ میں بدامر بھی لائق ذکرہ یاداشت ہے کہ امام غزائی نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر کسی کام میں غرض دنیوی کی نیت عالب ہے تو اس میں کوئی ثواب بیں بہر بیں بہر بھی اجر نہیں عالب ہے تو ابلہ ہے تو ابلہ ہے گا'اگردونوں برابر ہیں بہر بھی اجر نہیں سلے گا'اگر کسی عبادت کی ابتداء میں نیمت خالص تھی کھر نیت میں اخلاص کے خلاف کوئی چیز آگئی تو ابوجعفر بن جر برطبری نے جمہور سلف سے نقل کیا کہ اعتبارا بتداء کا ہے اور بعد کو جو فساد نیت طاری ہوا' خدا کے فضل واحسان سے امید ہے کہ اس کو بخش دے اور اس کا عمل خیرا کارت نہ ہو کہ انہر نیک عمل کرنے والے کو جا بینے کہ خشوع و خضوع لوجہ اللہ کے ساتھ ابتداء میں بھی نیت کی تھیج کا پوراا بہتمام کرے' پھراس پر استقامت کی بھی پوری سعی کرنے اور خدا کی تو فیق و نصرت کی ضرور ت سے ہرگز غافل نہ ہو'انسان نہایت ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بھی پوری سعی کرے اور خدا کی تو فیق و نصرت کی ضرورت سے ہرگز غافل نہ ہو'انسان نہایت ضعیف و کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے یہ بات وائن صد ہزار شکر ہے کہ کسی نیک عمل کی تو فیق حسن نیت واخلاص تام کے ساتھ اس کو حاصل ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کداس عالم میں اجسام ظاہر ہیں اور دلوں کے اراد ہے مستور ہیں محشر میں صورت برعکس ہوجائے گی اور تمام لوگ نیتوں کواجساد کی طرح ہر ملاد کیکھیں گئے ہیں محشر کل ظہور نیات ہوگا' اس لیے اگر کسی ایک عالم میں ایک ہزار نیتیں ہوں گی تو قیامت کے دن وہ ممل ایک ہزاراعمال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ واللّٰہ علیٰ سکل شہیء قدیو۔

٢- حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبر نا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المو منين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ! كيف ياتيك الوحيى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \_احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيقصم عنى وقد وعيت عنه ماقال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحيى في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وان حبينه ليتفصد عرقا\_

ابودا وَدُنساني وغيره في سيروايت كى ٢١٨ هيس وفات بوئى رحمه الله تعالى (تهذيب وتذكرة الحفاظ)

جل ذکرہ، بلاواسط بھی نبی سے بات کرتے ہیں وہ بھی وتی ہے، جیسے حضرت موی علیہ السلام سے کوہ طور پر،اور حضورا کرم مروردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم اللہ علیہ وسلم سے مسلم اللہ علیہ وسلم سے حیز کہ مقصود حصر شب معراج میں کلام فرمایا وغیرہ ،اس لیے یہاں جو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوطریقے نزول وتی سے بیان فرمایا۔ نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس جوخداکی وتی سینکٹروں مرتبہ آئی ہے،ان میں سے بکٹر ہنرول وتی کے یہی دوطریقے تھے،ان کوہی بیان فرمایا۔

#### تھنٹی کی آواز کی طرح

مقصد ہیہ ہے کہ جس طرح تھنٹی کی آ وازمسلسل بلا انقطاع سی جاتی ہے اور ہمارے کلام کی طرح اس میں الفاظ وکلمات کے جوڑ تو ڑ ابتداوا نتہائیں ہوتے اس طرح اس تتم کی وحی بھی اتر تی ہے خواہ اس کوفرشتہ کی آ واز وحی کہیں یا اس کے پروں کی آ واز (اس کو حافظ ابن حجر نے اختیار کیا ہے، یا حق تعالیٰ جل شانہ، کی صورت بلاتشبیہ۔(اس آخری صورت کو ہمارے حضرت شاہ صاحب ترجیح دیتے تھے)

اگراس صورت دی کوفرشتد کی آواز دی قرار دیں گے تو حضرت شاہ صاحب نے اس کونظرات ٹیلیگرام سے تشبید دی ہے، بیعنی جس طرح ٹیلی گرام کی کٹ کٹ کٹ کی مسلسل آواز سے اس کا جاننے والامطلب سمجھ لیتا ہے، اس طرح فرشتہ جو پیغام خدا کی طرف سے اس کے نبی کو پہنچار ہاہے وہ اس کو سمجھ کر محفوظ کر لیتا ہے اور فرشتہ ایسی صورت میں اس نبی کونظر نہیں آتا ور نہ وہ صورت متعارف کلام کی ہوجائے گی۔ (مشکلات القرآن صفحہ ۲۳۳۲)

بحث ونظر: ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس موقعہ پرجو پچھتین فرمائی ہوہ چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے ہم مختلف یا داشتوں سے جع کرکے یہاں ذکر کرتے ہیں:۔آیت قرآنی و ما کان لبشوان یکلمه الله الا و حیااو من و راء حجاب او یوسل دسو لا فیوحی باذنه ما یشاء' انه علی حکیم (شوری) کی تفییر میں فرمایا کہ دمی و کلام خداوندی کی تین صورتیں ہیں' اول بیزکہ نبی ومومی الیہ کے باطن کو سخر کرکے عالم قدس کی جانب متوجہ کر دیا جائے۔ پھراس میں خداکا کلام و دمی ڈالی جائے اس صورت میں نبی کے جو اس ظاہری کو اس کلام کے سننے میں بچھ دخل نہیں ہوتا' اور نداس میں فرشتہ کا توسط ہوتا ہے' اس کو لفظ و جی سے تعمیر فرمایا۔ جس کے معنی خفی اشارہ کے ہیں' اس صورت میں انبیاء علیم السلام کے انبہامات و منامات وغیرہ داخل ہیں۔

دوسری صورت بیہ کرتن تعالیٰ کسی بندے ہے پس پروہ کلام فرما کیں جبیبا کہ حضرت موی علیہ السلام ہے کوہ طور پراورسرور کا سکا صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرمانیا۔

ا وہی ہے۔ کہ شہم مراح میں کلام کے ساتھ دیدار خداوندی ہے بھی مشرف ہوئے یانہیں؟ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ بہ کہ آیت میں کلام کی رہتی ہوں کا بید ہوئے ہوں کا میں پردہ کی قدید ہے تو بھی مغہوم ہوتا ہے کہ کلام کے وقت ویدار بوجہ تجاب نہیں ہوسکتا 'مگر صدیث میں کہ دیدار خداوندی تجاب نور ہی کے ساتھ ہوسکتا ہوئے ہو ہے۔ ہم کہد سکتے ہیں کے کلام و دیدار کا ااجتماع بیک وقت بھی ممکن ہے۔ امام احمد نے بھی فر مایا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ دیدار خداوندی ہے مشرف ہوئے 'یہ کہد سکتے ہیں کے کلام و دیدار کا ااجتماع بیک وقت بھی ممکن ہے۔ امام احمد نے بھی فر مایا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ کے بعث نہ پوری طرح نظر بحرکراس کی وقت بھی اس کے بھال المرتبت آتا کو دیکھتا ہے کہ رعب جمال وجلال کے باعث نہ پوری طرح نظر بحرکراس کی طرف و کھتا ہے کہ رعب جمال وجلال کے باعث نہ پوری طرح نظر بحرکراس کی طرف دیکھتی کی سکتا ہے اور ندا لیے جمال جمال جمال آرا کی طرف سے صرف نظر بی کرسکتا ہے ۔

چوری بکوئے ولبر بیسا جان مصطر کہ مبادا بار دیگر نہ ری بدی تمنا

دوسری طرف ریال ہے۔

فبد الينظر كيف لاح فلم يطق نظر اليه ورده اشجانه

محبوب کا جمال جہاں آراءسامنے آیا تو ہے ساختہ اس طرف نظراً تھی تکر عاشق کے آجراں نصیب عُمْر دہ دل میں آئی طاقت نیٹمی کہ اس کی طرف نظر بحر کر دیکھ سکتا'ای لیے وہ کسی کو پچونہیں بتاسکتا کہ مجبوب کو کیسےا در کس حالت میں دیکھا ہے

اطرقت من اجلاله

اشتاقة فاذابدا

عاشق کہتاہے کہ میں محبوب کے دیدار کا بے صدمشاق رہتا ہوں گر کیا کروں جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کے رعب جلال وجمال (بقیہ حاشیہ اسکیلے صفحہ پر )

تیسری صورت بیہ ہے کہ کلام خداوندی یا وحی بتو سط ملک آئے' پھراس کی دوصورتیں ہیں' ایک بیا کہ خدا کا فرشتہ باطن نبی کومسخر کر ہے' دوسرے بیا کہ وہ فرشتہ صورت بشر میں فلاہر ہوکر کلام کرے۔

اس تغییر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرایا کہ حدیث فہ کور میں دراء تجاب والی صورت اور دی خفی کے علاوہ تو سط ملک والی دو کیر الوقوع صورتوں کا ذکر ہے اور چونکہ حق تعالے کے لیے صوت ثابت ہے جیسا کہ امام بخاری نے بھی اس کوا فقتیار کیا ہے ( ملاحظہ ہو بخاری کا باب خلق افعال العباد ) اور میں بھی اس کو حق سمجھتا ہوں فقید یہ ہے کہ صوت باری ۔ اصوات مخلوق سے مشابہ نہیں ہے دوسری بات میر ہے نزد یک یہ ہے کہ صلصلہ المجرس جیسی صوت وہ صوت باری تعالی ہی ہے کہ کوئکہ اس کا خبوت تمین جگہ ماتا ہے ( ا) حضرت ربوبیت سے صدور کے وقت اور ( س ) جس وقت اس کو نبی تک پہنچا تا ہے پس اس وقی کا مبداء عرش اللی کے او پر سے ہا اور ختی نبی کر یم تک ہے ۔ اس لیے طبر ان کی حدیث میں ہے کہ جب وتی اثر تی ہے تو اس سے تمام آسانوں کے رہنے والوں پرخوف وخشیت المی سے کہی طاری ہوجاتی ہے اور وہ سب مجدہ میں گرجاتے ہیں پھر سب سے پہلے حضرت جرئیل علیہ السلام مجدہ سے سرا ٹھاتے ہیں اور حق تعالے ان سے کلام فرماتے ہیں اس حدیث کی تحق عاد فقا بن حجر نے میں اور حق تعالے ان سے کلام فرماتے ہیں اس حدیث کی تحق عاد فقا بن حجر سے کہا ہے قول اللہ عزوجان و لا تنفع المشفاعة ' میں کی ہے۔

پھر یہ بات کہ بیصورت باری تعالے جس طرح اہل سموات کو پہنچی ہے اس طرح بعینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کک پہنچ جاتی ہے یا درمیان میں فرشتہ اس کو لے کرمحفوظ کر لیتا ہے اور نبی تک پہنچا تاہے جس طرح آج کل آوازوں کوفونوغراف میں محفوظ کر لیا جاتا ہے چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ملی۔اورحدیث میں بھی اس کی طرف تعرض نہیں کیا گیا اس لیے میں بھی پھوٹیس کہ سکتا 'تا ہم یہ امر طے شدہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہے جووہاں سے چل کریہاں تک پہنچتی ہے 'اس صورت میں چونکہ فرشتہ کا نزول قلب نبی پر ہوتا ہے 'اور

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر درس بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا کہ شایدااییا ہوا ہو کہ مرور کا نئات علیہ الف تسلیمات وتحیات ابتداء میں'' دمی نبوت'' سے مشرف ہوتے رہےا درآخر میں''عیانی روایت'' سے بہرا ندوز ہوئے' جس طرح حضرت موی علیہ السلام پہلے کلام کلام سے مشرف ہوئے اس کے بعدرؤیت سے' پھر بیضدا کے علم میں ہے کہ آپ پڑھی رؤیت سے قبل طاری ہوئی یا روئیت کے بعدا اس لیے سورہ مجم میں سر درکا گنات کے لیے دیدارالی کی تصری فرمادیا کہ دورؤیت دل و نگاہ دونوں سے ہوئی' اور بغیر طغیانی وزیغ ہوئی۔

اس موقعہ پرحضرت شاہ صاحب کی تفسیر سور ہ مجم کی کھل تفسیر قابل دید ہے جوعلوم وحقائق کا نزینہ ہے اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس کو یہال ضرور ذکر کرتے۔( دیکھومشکلات القرآن صفحہ ۲۲ تاصفحہ ۲۲)

 نبی بغیرواسطهٔ سمع کے کلام خداوندی کو سمجھتا ہے اور زل میں محفوظ کرتا ہے اس کے صلصلۃ الجراس والی صورت فرشتہ کے بصورت بشریا اپنی اصلی صورت میں آئر کلام کرنے کی صورت سے الگ ہوگئی۔

حافظ ابن جرعسقلا فی نے اس آیت کے تحت صفح ۱۳۰۸ وصفح ۱۳۰۸ میں چندا حادیث نقل کی ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ والنجم تلاوت فرمائی اور افو أیتم اللات والعری و مناہ الثالثة الاحوے پر پہنچ تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک ہے تلک الغوانیق العلی وان شفا عتھن لتر تبجی ' پیکمات بھی اواکراوی (نعوذ باللہ' جس پر مشرکین بھی ہجدہ میں گر گئے اور خوش ہوئے کہ ہمارے خداؤں کا ذکر آپ نے بھلائی ۔ سے کہا ' پھرای کے بارے میں بیآیت بالانازل ہوئی۔

پھر حافظ نے لکھا کہ بیاحادیث روایتی نقطہ نظر ہے اگر چرضیف یامنقطع ہیں مگر کئر ہے طرق اس امر کا ثبوت ہے کہ اس قصہ کی کوئی اصلیت ضرور ہے پھر بہی قصہ طبری کی روایت کر دہ دو مرسل احادیث ہے بھی ثابت ہے جن کے رجال صحیحین کی شرط پر ہیں پھر حافظ نے لکھا ہے کہ ابو بکر بن العربی نے اپنی حسب عادت بڑی جرائہ ہے کام لے کر کہد دیا کہ طبری نے جوروایات اس سلسلہ بیس روایت کی ہیں وہ بالکل ہے اصل ادر باطل ہیں پھر لکھا کہ ابو بکر بن العربی کا اس طرح منہ بھرا' ادعا قابل رد ہے اس طرح عیاض کا بیفول بھی ہے کہ اس قصہ کی حدیث کی کسی اہل صحت محدث نے تخ تی نہیں کی اور نہ کی تفدراوی نے اس کو بے داغ سند تصل سے روایت کیا ہے بھراس کے ناقلین بھی ضعیف کی کسی اہل صحت محدث نے تخ تی نہیں کی اور نہ کی تفدراوی نے اس کو بے داغ سند تصل سے دوایت کیا ہے بخود روایات بھی مضطرب اور اسناد بھی منقطع ہیں' اور ای طرح عیاض کا بیقول کہ تا بعین ومفسرین میں ہے جن حضرات سے بیقصہ نقل کیا گیا ہے خود انہوں نے بھی اس کوسند کے ساتھ مرفوع نہیں کیا' اور اکثر طرق ان سے اس بارے میں ضعیف اور واہی ہیں' کے جوعیاض نے بطرق روایت بھی اس کوسند کے ساتھ مرفوع نہیں کیا' اور اکثر طرق ان سے اس بارے میں ضعیف اور واہی ہیں' کا پھر عیاض نے بطرق روایت ہیں موات نے حالانکہ ایسانہیں ہوا۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں قواعد واصول کے خلاف ہیں کیونکہ جب طرق روایت کیٹر ہوں اوران کے خارج متباین ہوں تو یہ اس امر کا ثبوت ضروری کہ اس واقعہ کی اصل ہا ور میں بتلاچکا ہوں کہ ان روایات میں سے تین اسنادی شرط صححے پر ہیں اوروہ مراسل ہیں جو جحت ہیں۔

پھر حافظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس واقعہ کی صحت متعین ہو چکی تو چونکہ ایسا ہونا عصمت وتی وعصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کی تاویل بھی کرنی ضروری ہے کیونکہ پیغیمر کی زبان سے قر آن مجید کے کلمات پر ایک حرف کی زیادتی بھی عمد أیا سہوا ناممکن ہے 'پھر حافظ نے ایک تو جیہ کو اس واقعہ کی چند تاویل ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس واقعہ کی چند تاویل ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس واقعہ کی چند تاویل سے منقول ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو اس اوران کی تر دیو بھی بیان کی جو ابن العربی ملاوت فرمار ہے ہوں کہ شیطان نے آبیت فہ کور نے آبیت فہ کورہ کے درمیانی سکتوں میں ایک جگہ موقعہ پاکر آپ کی آواز میں آواز ملاکر بیکلمات کہد دیے جس کو کچھ لؤگوں نے بچھ لیا کہ یہ کلمات بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ادافر مائے ہیں حالا تکہ ایسا واقع میں نہیں ہوا۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب ؓ نے درس بخاری میں حافظ کی ذکر کردہ اس تو جیہ کا ذکر فر ما کر فر مایا تھا کہ ہمارے نزدیک ہے ہمی ممکن نہیں کہ نبی کے لہجہ وآ واز کی نقل شیطان کر سکے ورنہ اس ہے بھی ''عصمت وتی' پر حرف آتا ہے' ہاں یمکن ہے کہ حاضرین مجلس میں چونکہ مشرکین مکہ بھی بھی نظان میں ہے کہ اس میں بوتکہ مشرکین مکہ کی زبان پر تو بھی بھی نظان میں ہے کہ از بان پر تو بھی ہوئے اپنی جگہ پر یہ کلمات ادا کے ہوں جس سے وتی الہی اور نبی کی قرائت پر کوئی اثر نہیں پڑتا مشرکین مکہ کی زبان پر تو بھی بھی اس بالدان الیاقوت) میں بھی بھی کلمات کہا کرتے تھے (دیکھی جم البلدان الیاقوت)

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صغیر سابقہ) صوت خداوندی اصوات مخلوقین ہے الگ اور متاز (لیس کھٹلہ شیء) پھروہ جس شان واہتمام ہے عرش البی ہے قلب بی تک آتی ہے وہ دنیا کے حفاظتی نظام کے مقابلہ پس غایت دوجہ محنوظ جرئیل علیہ السلام تک تو کسی کی دراندازی ممکن بی نہیں اور وہاں سے نبی ومرسل خداوندی تک بھی فرشتوں کا زبر دست حفاظتی پہرہ اس لیے وجی البی کا کوئی حرف باہر جا سکے نہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندرآ سکے۔

غرض حافظ ابن مجر کا حدیث فہ کورکو کثرت طرق وغیرہ ہے استدال کر کے قابل وثو ق قرار دینا سی خیری نہ بیاصول روایت کے مطابق ہے نماصول محدثین پڑکیونکہ مراسیل کو حجت مانے والے بھی صرف جوت احکام میں ان کو حجت مانے ہیں نہ کہ عقا کہ وائیا نیات میں ) کیونکہ عقا کہ وائیا نیات میں ) کیونکہ عقا کہ وائیا نیات میں ان کو حجت مانے ہیں جو سکتا چہ جا تیکہ ان سے عقا کہ وائیا نیات کے لیے ولیل شبت قطعی کا وجود ضروری ہے اخبار آ حافظتی ہیں جن سے کسی عقیدہ قطعی کا جود ضروری ہے اخبار آ حافظتی ہیں جن سے کسی عقیدہ قطعیہ کا جود کی اور خود میں موسکتا چہ جا تیکہ ان سے کسی عقیدہ تا بتہ کا ابطال ہواور ظاہر ہے کہ عصمت رسول اور عصمت وتی اللی کا عقیدہ تو ہدار اسلام واسلامیات ہے اس کو اخبارا حاد سے خدوش کرنا ' پھرتا و بلات کی خلاش کرنا کہاں تک میں ہوسکتا ہے۔

علامہ نوویؓ نے فرمایا کہ جواخبار یوں اورمفسرول نے سورہ جم کی تلاوت کے وقت جنسورا کرم سلی انٹدعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے معبودان شرکین کی مدح کے کلمات جاری ہونے کے بارے میں مواہت کیا ہے وہ قطعاً باطل ہے سبارے میں نقل مجمع وعلی سلم کی روسے بچے وابت نبیس ہے۔

علمی فاکده: اس موقعه پرایک دوسرا بھی ایم فاکده قائل ذکر ہے کہ سورۃ تج میں ایک آیت ہے و ما رسلنا من قبلک من رسول و لا
نبی الا اذا تعنی القی الشیعلان فی امنیته ہمارے مفرت شاہ صاحب نے اس آیت کی تغییر وہ پندفر مائی ہے جو حضرت شخ عبدالعزیر دباغ ،
سے 'ابریز' میں منقول ہے کہ' حق تعالی نے جو نبی ورسول بھی کی امت کی طرف بھیجا ہے وہ اپنی امت کے ایمان لے آنے کی اُمید وتمنا کیا کرتا
تھا گرشیطان ان لوگوں کے بعض وساوس اور شبہات ڈال کرزینے پیدا کرتا تھا' پس جن کے دلوں میں وہ خطرات جم مسئے وہ ان کے لئے موجب کفر ہو مسئے اور جن پر خدا نے ضطرات میں اور شبہات ڈال کرزینے پیدا کرتا تھا' پس جن کے دلوں میں وہ خطرات جم مسئے میں وہ ان کے لئے موجب کفر ہو مسئے اور جن پر خدا نے ضطرات کی نشانیاں ان کے قلوب میں مشخکم کردیں۔

ہیں ہے معلوم ہوا کہ دساوی و خطرات تو دونو ل فریق کے ول میں ڈالے جاتے ہیں محرفرق اتنا ہے کہ جن پر خدا کافضل ہوتا ہے ان کے قلوب پر ان کابقائبیں ہوتااور جن نا (اہلوں) پراس کا فضل واحسان نہیں ہوتا ان کے قلوب سے شیطان کے القاء کئے ہوئے دساوی وشہرات دورنہیں ہوتے۔

حن اتفاق ہے اس موقعہ پر حضرت شیخ عبدالعزید دہاغ کا ذکر خیر آئمیا تو چند کلمات اور بھی لکھے جاتے ہیں ' یہ ہارہویں صدی کے قائلین شریعت وطریقت میں سے شے اور باوجودائی ہونے کے ان سے نہایت بلند پا بیا اور گرا نفقہ رعلوم نبوت منقول ہوئے ہیں امت محد یہ میں ایسے کا ملین کا وجودا نہیاء ومرسلین کے علوم و کمالات کے علم ویقین کا بڑا ذریعہ ہیں کہ ان کے علمی و گمل کمالات بھی ملا ہری تعلیم و تربیت کے بغیر 'صرف خدائے برتر کے فعل و انعام کا ثمرہ ہوتے ہیں ' شیخ عبدالعزیز دباغ کو با دجودائی ہونے کے ایساروش دل دو ماغ عطا ہوا تھا کہ وہ عام احادیث اوراحادیث قدر سے کے درمیان فرق کر لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں کے انوارالگ الگ ہیں ' میں موضوع میں نور نبوت نہیں ہے' بعض مرتبہ میچ حدیث ہیں موضوع حدیث کا بچھ حصد شامل احادیث کیا گیا تھی اسلام کے حالات مفصل اس طرح کر دیا تھے کہ ہیں تو فرا فرمایا کہ اتی می موضوع میں نور نبوت نہیں ہے۔ کش مضام انہیاء بیہم السلام کے حالات مفصل اس طرح کر دیا فرمایا کرتے تھے کہ ہیں جورائی قدران کے ساتھ دندگی گذاری ہو۔ یہ کش مشکلات قرآن وحدیث کو براہ داست سروردو عالم مسلی الشرعلیہ و کی دوح میارک سے دجوع فرماک رشافی جواب مرحمت فرماتے تھے۔

ان کے افادات جلیلہ کا مجموعہ ' ابریز'' کی صورت میں شائع ہو چکا ہے' تغییری حصہ میں بیجی ملتا ہے کہ ان کے تلمیذومستفید خاص شیخ احمد مرتب'' ابریز'' نے قصہ ُ غرانیق کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں حصرت عیاض وغیرہ حق پر ہیں جواس قصہ کے وقوع کا انکار کرتے ہیں' یا حافظ ابن حجر جواس کومچے قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن مجرکی پوری بحث نقل کی (جوہم اوپر ذکر کر بچے ہیں) تو حضرت بھٹے نے جواب ہیں فرمایا کہ''حق وصواب ابن العربی اور حضرت عیاض اور ان کے موافقت کرنے والے محدثین کے ساتھ ہے''غرانیق والاقصد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً وقوع میں نہیں آیا'اور مجھے بعض علماء کے کلام پر بڑا تعجب ہوتا ہے جیسے بھی قول حافظ ابن مجرسے صادر ہوااگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصہ کا ذراسا حصہ بھی سی جو خوشر بیت پراعماد قائم رہے گا اور نہ عصمت انبیاء کا تھم باتی رہے گا' اور رسول خدا کی شان ایک عامی انسان کی ہی رہ جائے گی کہ آپ اور آپ کے کلام پر شیطان کا تسلط ہوا' درا تنا تسلط ہوا کہ جس بات کے ذبان سے نکالنے کا نہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے ارا دہ فرما یا اور نہ وہ آپ کو پہندتھی' وہ شیطان نے آپ کی ذبان سے نکلوادی۔

اتی بڑی بات اگر دقوع میں آ جاتی تورسالت پر دنوق کیسے دہتا۔ پھر فر مایا کہ مؤمن پر داجب ہے کہ اس میم کی حدیثوں سے جودین میں شبہات پیدا کریں قطعامنہ پھیرلیں اوران کودیوار پر پھینک ماریں ( کیونکہ وہ صحت کے درجہ کوئیں پہنچ سکتیں) اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسما کی معمومیت کا وہ عقیدہ رکھیں جوآپ کوشایان ہے خصوصاً آپ کا مرتباتنا بلندہے کہ اس سے اوپر سی قلوق کا مرتبہیں'۔ (ابریز منجہ ۱۳۳۲ اور صفحہ ۱۳۳۲)

ای موقعہ پرابر بزیش ایک دوسراسوال بھی درن ہے کہ بٹس نے ہاروت و ماروت کے تعسی بابت دریافت کیا کہ اس بیس بھی حضرت عیاض اور ابن ججر کا ایسا بی اختلاف ہے ٔ حضرت عیاض اٹکار کرتے ہیں اور ابن مجروا قعہ بتلاتے ہیں''فر مایا اس بیس بھی جی حضرت عیاض کے ساتھ ہے اور قصہ بالکل غلاہے'۔

یہال عظمت وعصمت وقی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ احادیث کی صحت وضعف وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن تجریا اور کسی بڑے مدت کا فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ کی خیس کے موقعہ میں نہایت ضروری واہم ہے کہ دوسرے اکا برمحد ٹین کی تحقیق بھی دریافت کی جائے تا کہ بات اچھی طرح تھر کر سامنے آجائے انکہ احتاف اور ان کے مسلکہ تو یم کے خلاف بھی جو پچھ در از دستیاں ہوئیں وہ زیادہ تر بعض اکا بر کے یک طرفہ در تجانات تعصب نہ ہی یاروا ہ کے بے جانفتہ وجرح کے باعث ہوئیں اس لیے حدیثی تحقیقات کا معیاد ہر تک نظری و تعصب بالاتر ورندوہ "بجائے خدمت حدیث" کے این اس وظریات کی خدمت کہلانے کی زیادہ مستحق ہوگی واللہ الموقی تر ہونا چاہیے ورندوہ "بجائے خدمت حدیث" کے این اس وظریات کی خدمت کہلانے کی زیادہ مستحق ہوگی واللہ الموقی

دوسری اہم بات بہ ہے کہ باوجود اصول وعقا کد سلم اسلامید اور اصول محکم قرآن وحدیث اور اصول درایت کے خلاف ہونے کے بھی محض تعدد طرق ہے کی امر کو ثابت کردیا اصول محدثین پر بھی درست نہیں ہوسکا 'اور اما اعظم کا مسلک اجتباد اور طریق انتخراج احکام ای لیے زیادہ محکم دمضبوط رہے کہ انہوں نے عہد نبوت و محابہ کے قریب ترین دوری .....(اور سب انکہ جبتدین ہے پہلے اصول دعقا کداسلام پر نظری قرآن و صدیث سے اصولی احکام کا کھوج نگا کر غیر منصوص احکام کے استخراج کے لیے نہاہت مستحکم اصول منصبط کے احادیث احکام میں سے ناتج ومنسوخ و منسوخ دونا خرسلیم کیا گیا ہے ) پھرای کے ساتھ آپ کی نظر آثار محابہ پر کڑی نظر ڈالی (ای لیے ان کواپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم احادیث منسوف و تا خرسلیم کیا گیا ہے ) پھرای کے ساتھ آپ کی نظر آثار محابہ 'تعامل محابہ اور فقاوی تا بعین پر بھی بڑی گری تھی۔ آپ اور آپ کے دفقاء قدوین فقہ تک جنسی احادیث پہنچیں 'ان میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ و ملم اللہ علیہ و محکم سے اور نقول علامہ شعرانی دھیں الاحدیث میں مابعد کی خواب کے طرق اجتماد اسلے بہت کم شعاور بھول علمہ اللہ علیہ و علمہ اتھ و احکم کے طرق اجتماد واسلے بہت کم شعاور اسلامی اللہ اعلم و علمہ اتھ و احکم کے طرق اجتماد واسلے بہت کی دونا کو اسلام کھی و اللہ اعلم و علمہ اتھ و احکم

انبیاء کیبم السلام کاسب سے برداد صف امتیازی وی ہے

واضح ہوکہ انہا علیم السلام کی سب سے بڑی خصوصت ووصف انہازی وی الٰی ہے جس کا نزول اجلال ہمارے تغیر سرور کا نئات ہخر موجودات علیہ انسلامات والتسلیمات پر سب سے زیادہ اہتمام وشان سے ہوا ہے تی کہ آپ پر نازل شدہ وی کا ایک بڑا حصد وی مثلو قرار پایا ، جوقر آن مجید کی شکل میں حرف بحرف محفوظ ہے اور قیام قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ خودرب العزت جل شانہ نے فرمایا ہے اس کے بعدا حاویث قد سید، احدیث متواترہ، احادیث مشہورہ اور پھرا خبار آ حادہ غیرہ ہیں۔ بیسب وی الٰی اورعلوم نبوت کا کرانفذر ذخیرہ ہیں آئے ضرت ملی اللہ علیہ وی کا نزول ہزار بارہوا ہیں آئے ضرت ملی اللہ علیہ وی کا نزول ہزار بارہوا

بعض دفعہ ایک ایک دن میں دس دس باربھی ہوا ہے جوآپ کی بہت بڑی خصوصیت بن جاتی ہے، کسی جگہ پر بیبھی نظرے گذرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلّم (ارواحنا فعداہ) پر چوہیں ہزار بارنزول وتی ہوا ہے۔ جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام پر دس بار، حضرت نوح علیہ السلام پر بچاس بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ۴۸ باراور حضرت نہیٹی علیہ السلام پردس بارنزول وتی کا ذکر ماتا ہے۔

چونکہ اس دنیا کی ہدایت کے لگئے آخری امت' خیرالام "کے آخری پیغیبر پرکامل وکمل دین آچکا' اور وقی الی کا باران رحمت کی طرح بہ کثر ت نزول ہوکر نعمت الہی کی تکمیل ہو چکی نیز خدائے برتر نے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کواپنا محبوب برگزیدہ و پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ اس لیے وجی ونبوت ہمی ہمیشہ کے ختم ہو چکی ، حس کا شاہی اعلان بھی جمت الوداع کے موقع پر ہزاروں ہزار صحابہ کے جمع میں کردیا گیا۔ و اللّٰہ اعلم و علمہ اللّٰم و احکم.

### بركات وانوارنبوت ونزول وحي

حرمین شریفین میں سرورانبیاء ومرسلین سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم کے وجود مبارک کے برکات وانوار' اور وجی النی کے شب و روز زول ہے جن تعالیے کی سلسل و بے پایاں رحمتوں کا جوایک زریں دورگذرا ہے'اس کی نظیر ہے اس دنیا کی پوری تاریخ خالی ہے بہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کا جس قدر غیر عمولی صدمہ تھااس ہے بھی زیادہ وجی النبی کامنقطع ہوجانے کا تھا۔

حضرت انس کے جسلم شریف میں دوایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرما یا کہ اوام ایمن کے یہاں چلیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے یہاں جایا کرتے تھے جب یہ دونوں حضرات ان کے پاس پنچ تو وہ بے اختیار رو پڑیں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی جیں؟ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تق تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ عیش وراحت کے سامان جیں؟ اس کے بعدام ایمن کا جواب سنیے کا کتنے او نچ درج کی بات کہی ہو فرمایا:۔ جس اس پرنہیں روتی 'یہ جس بھی خوب جانتی ہوں کر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کمال درجہ کی راحتیں موجود جین البت اس کے بعدا ماک کہا کہ آپ کے بہاں کمال درجہ کی راحتیں موجود جین البت اس کے بحدا کہا کہ آپ کے بعدا سان سے نول وی کا سلسلہ بند ہوگیا۔''

سیبات کہدکرام ایمن نے ان دونوں حضرات کو بھی خوب نوب را ایا اور وہ بھی ان کے ساتھ دروتی رہیں اس مدیث سے پھھا نداز ہوسکت ہے کہ معاور کے معاور ان کے نورانی قلوب نے کیا کی جھے پایا تھا۔ بیام ایمن کون تھیں معنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی جوآپ کو اپنے والد ما جد کے ترکہ میں ملی تھیں اور چونکہ انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت آیا کی طرح انجام دی تھی اس لیے آپ ان کا اکرام مال کی طرح فرماتے سے اور اُن کی ملاقات کیلئے بھی گھر پرتشریف لے جایا کرتے سے محرا آپ نے دیکھا کہ اس باندی صحابہ کا ایمان کہ تا تو کی اور معرفت کتنی اونچی تھی اس لیے ان کے ایک دو بڑے جلیل القدر صحابہ کورو نے پرمجبور کردیا۔

اس باندی صحابہ کا ایمان کتنا تو کی اور معرفت کتنی اونچی تھی اس لیے ان کے ایک جملے نے ایسے دو بڑے جلیل القدر صحابہ کورو نے پرمجبور کردیا۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ دحی ونیوت کا سلسلہ ختم ہوجانے سے بیلا زم بیس کہ حضرت جرکیل علیہ السلام یا دوسرے فرشنوں کے دول کا سلسلہ بھی دنیا ہے منقط ہوگیا 'چنا نچاس امر کی وضاحت حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اینے قاوی میں کی ہے۔

### ابتداء نبوت ونزول قرآن مجيد

حضرت شعنی ہے روایت ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ابتداء نبوت میں تنین سال تک حضرت اسرافیل علیه السلام آپ

انبیا و بینیم السفام کے خصائف پھراس میں سے سرور کا نتا ہے منی اللہ علیہ و کا تذکرہ نہا بت اہم موضوع ہاں پر مستقل تضائف کی ضرورت ہے علامہ سیوطی وغیرہ نے اس کی طرف توجہ کی شرور کا نتا ہے منی اللہ علیہ میں اس موضوع پر بہت کم مواد ملتا ہے تاہم ہمارے بخدوم وجمتر م حضرت مواد تاسید محمد بدرعالم صاحب میرشی مہاجر مدنی وام ظلم سے اپنی گرانفقد رتصنیف 'تر جمان السنة' جا دسوم میں اس پرنہا بت نافع اور مفصل کلام کیا ہے جوقا بل مطالعہ ہے۔ جو اہم اللہ تعالیٰ۔

کے ہمراہ رہے اور بھی کوئی کلمہ اور بھی کوئی بات آپ کو ہتلاتے رہے اس وقت تک قرآن مجید نہیں اتر اٹھا' تین سال گذرنے پرآپ کی نبوت کا تعلق حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قائم کر : یا گیا تھا اور بیس سال تک ان کے تو سط سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا دس سال مکہ معظمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ بیس اس کے بعد ۲۳ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی بھٹی انڈ علیہ وسلم (رواہ احمہ)

# نبی کے دل میں فرشنے کا القاء بھی وحی ہے

آتخضرت صلى الله عليه وسلم برِنزول وحي كاايك منظر

مسلم شریف کی حدیث عبادہ میں بیجی ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو اس کی شدت ہے آ ہے، کا چبرہُ مبارک متغیر ہوجا تااور آپ اپناسرمبارک جھکا لیتے تئے جس کے ساتھ حضرات صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تتھے۔

وحی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا ٹھانا

حضرت عبدالله بن سلام ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم جب سحابۂ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے باتنس کرتے تھے تو اکثر آسان کی طرف نظرا ٹھاا ٹھا کردیکھا کرتے تھے(ابوداؤد)

ينظرين اٹھانا دى كے انظار میں ہوتا تھا جيسا كەتجويل قبلہ كے موقع پر بھی آپ كا آسان كی طرف نظرين اٹھانا قر آن مجيد میں مذكور ہے۔

## شدة وحي كي كيفيت

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ہے سوال کیا کہ جب آپ پر وحی اتر تی ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا پہلے میں تھنٹیوں کی ہی آ واز سنتا ہوں 'پھراس وقت مجھ پر تھمل سکوت طاری ہوجا تا ہے اور جب بھی وحی آتی ہے تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری جان ابھی نکل جائے گی (رداہ احمہ)

# وحىالبي كأثقل عظمت

بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت کی روایت ہے کہ جس وقت کلمہ غیر او کی الصنور نازل ہوا تو میری ران حضورا کرم سلی اللہ علیہ ہوا کہ میری ران ٹوٹ کر چور چور ہوجائے گی بنب صرف ایک کلمہ کی وقی کا وزن اس قدر قریب بیضنے والے سی ابن سے کی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوا کہ میری ران ٹوٹ کر چور چور ہوجائے گی بنب صرف ایک کلمہ کی وقی کا وزن اس قدر قریب بیضنے والے سی ابن نے موسک سی ابن نے خور حصنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلی کا وزن کتنا معلوم ہوا ہوگا اور اس سے آپ کے غیر معمولی امتیاز وعظمت کا بھی اندازہ ہوسکت ہوئے۔ ہے کہ پورے قرآن مجید کے ہزاراں ہزار کلمات کی وقی عظیم کا ہار آپ نے برواشت کیا اور ہزار ہامر تبدی تقالی کی ہم کلامی ہے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو ہریر قرید وایت مسلم شریف فرماتے ہیں کہ جس وقت آنخفرت صلی اللہ علیہ دسلم پروتی اثر تی تھی تو جب تک وہ تمام نہ ہولیتی میں ہے کسی کی طاقت نہی کہ آپ کی طرف نظر انفا کر دیکھ سکے۔

حضرت عائشد ضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جس وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پروحی انرٹی تواگرا پ اونمنی پرسوار ہوتے تو وحی کے وزن وعظمت کے سبب وہ بھی اپنی گردن نیچے ڈال دین تھی اور جب تک وحی ختم نہ ہوجاتی اپنی جگہ سے بل بھی نہ کتی تھی۔ پھر حضرت عائش نے آیت ''الما سنلقی علیک قولا گفیلا'' تلاوت فرمائی (رواہ احمہ)

حضرت ابواردی دوی رضی الله عند کابیان ہے کہ جب آپ اپنی اوٹنی پرسوار ہوتے اور وی آ جاتی تو میں نے دیکھا ہے کہ وی کی عظمت و
وزن کے سبب و واوٹنی آ واز کرتی اور اپنے ایکے پیراس طرح ادتی بدتی کہ جھے بیگان ہوتا کہ اس کے باز وٹو نے جاتے ہیں 'مجی بیٹے جاتی اور
مجھی اپنے پیروں پر پوراز وردے کر کھڑی ہوتی اور مجھلتی تا آ نکہ وی ختم ہوجاتی 'اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی بیٹان تھی کہ آپ کی بیٹانی
مبارک سے پیپنے کے قطرات موتی کی طرح نب ٹے گرتے ہوتے تھے (خصائص کبریٰ)

یہاں ہم نے وجی البی کی عظمت کا تعارف کرانے کے لیے کسی قدرتفعیل سے کام لیا تا کہ علوم نبوت کی عظمت وسیادت کا سکہ ناظرین انوارالباری کے دلوں میں قائم ہوجائے اور وہ وحی خداوندی (قرآن وحدیث) کے انوار و برکات فواکد و منافع سے اپنے دامنوں کو مالا مال کرنے کی طرف پوری توجہ صرف کریں۔ و فقہم اللّٰہ و ایا نا لمما یہ حب و یو ضبی ۔ آمین۔

سب سے بردام مجز ہ قرآن مجیداور علمی تر قیات کا دور

حضورا کرم سرورکا نتات علی الله علیه وسلم کوسب سے بڑا معجزہ ' علی ' بعنی قرآن مجید عطا ہوا ہے جس کی برکت سے ساری دنیا کے لیے علم کر قیات کے درواز کے مل سکے اورآپ کی امت نے مادی وروحانی علوم و کمالات میں وہ ترقی کی پہلی امتوں میں اس کا اونی نمونہ بھی نہیں ملتا' کو یا دنیا کی زندگی کے تمام ادوار میں سے صرف اس دورکوعلمی ترقی کا دور کہنا درست ہوسکتا ہے واضح ہو کہ جس طرح آپ کی امت میں آپ کے تعین مونین ہیں کہ ان کو امت دعوت کہا جا تا میں آپ کے تعین مونین ہیں کہ ان کو امت دعوت کہا جا تا ہے' ان لوگوں نے چونکہ آپ کا لایا ہوا دین اسلام قبول نہیں کیا' اس لیے صرف آپ کی دعوت عامہ کے تحت آپ کی امت کہلانے کے سختی ہوئے' غرض دنیا کے لوگوں کی موجودہ تمام علمی ترقیات آپ کی محال میں ہیں۔

نبایت انسوں ہے کوآج برکٹرت مسلمانوں میں بھی اس قدرجہالت ہے کہ وقرآن وصدیث اور کتب دیدید کے مجمع علم واحترام سے بے شعوروغافل ہیں۔

قرآن مجيد كاادب واحترام

شابان اسلام کے حالات میں ایک واقعہ نظرے گذرا تھا کہ ایک بادشاہ سیروشکار میں تنہا رہ کرسی قربیہ میں ایک دیہاتی مسلمان کا

مبمان ہوا شب کوجس دالان میں وہ تھیم ہوا تو دیکھا کہ اس کے ایک طاق میں قرآن مجیدر کھا ہوا ہے۔

۳ -حدثنا يحي بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام
 المومنين رضى الله عنها انها قالت اول ما بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا الصالحة
 في النوم فكان لا يرى 'رؤيا الا جاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوبهار حرآء فليتحنث

کے پین عبداللہ بن بیرالقرشی (مولی انی زکریا) م اسیارہ امام نسائی و حافظ این معین نے آپ کوضعیف قرار دیا۔ این عدی نے کہا کہ امام لیے بن سعد (تلکیذ حدیث امام اعظم (رحمت اللہ علیہ) کے پڑوں میں رہے تھے اور ان سے روایت میں وہ سب سے زیادہ قوی ہیں اور ان کے پاس امام لیے سے دہ روایات ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نمام لیے سے دوروایات ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نمام بین مسلم وابن ماجر نے آپ سے روایت کی امام بخاری نے اپنی تاریخ کیرصفیہ کا میں آپ کوشامی لکھا ما انگر سب تذکرہ نویسوں نے بالا تفاق آپ کومعری لکھا ہے اورا مام بخاری کے سوااور کسی نے بھی شامی نہیں لکھا امام بخاری نے مرف لیے سے سام کا ذکر کیا اور کسی تھم کا کلام حافظ بحل بین معین و فیروکا ذکر نہیں کہا وابخاری این ابی حاتم میں اس فلطی کا دکر نہیں ہے۔

حافظ بین نے اس مدیث کے رجال پر بحث کرتے ہوئے یہ می کھی ہے کہ امام بخاری نے یکی بن بکیریں باپ کی طرف نبست ترک کرکے دادا کی طرف جو نبست کی ہے بیا صطافات محدثین میں تدلیس کی ایک صورت ہے جس طرح امام موصوف نے لیدی بن سعدے دوسری میکہ چندروایات اپ استاد محد بن سجیٰ ذیاتی کے داسلہ سے ذکر کی جیں مگرو ہاں بھی ہر میکہ اپنے استاذ موصوف کے تام میں تدلیس کی صورت اختیار کی ہے۔

ہم مقدمة انوارالبارى حصددوم برسلسله حالات امام بخارى لكه يك بين كدامام بخارى كاطرف تدليس كى نسبت ضرور بوئى ب كراس كوبسب جلالت تدرامام موصوف وبوجت خن تدليس معيوب نيس كمديكة والله اعلم

سے امام موسوف کا مختفر تذکر ومقد مدانو ارالباری سفی ۱۲۱۳ ایش ہو چکائے حافظ بیٹی نے اس موقع پر ابن خلکان کے حوالہ سے آپ کا فد ہب خنی ککھا ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں آپ کی منقبت پر پھوٹیں کھا کھا کھا نے تہذیب میں آگر چر آپ کے اسا تذہ صدیث میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا تا ہم چومنوات سے زیاد و میں تذکر ولکھا اور مناقب کثیر و ذکر کے ہیں جو منتقل تذکر و حفاظ ومحدثین حنفید کی زمنت ہونے چاہئیں۔ علد(٣)

فيه وهو التعبد الليآلي ذواب العدد قبل انا ينزع الى اهمه ويتزودلدلك ثم يرجع الى حديجة فيتزو د لمثلها حتى بناء ما الحق وهو في غارحراء فجآنه الماكب فقال اقرا قال قلت ما انا بقاري قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ ' فقلت ما انا يفاري فا خذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقراء فقلت ما انا بقاري فا خذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقراباسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عال؛ اقرا رُربك الاكرم؛ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فواده فدخل على خديجة بنت خويلد ' فقال "زملوني زملوني" فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة و اخبرها الخبر. "لقد خشيت على نفسي"فقالت خديجة كلا والله مايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزم ابن عم خديجة و كان امر أ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى' فقالت له ' خديجة يا ابن عم! اسمع من أبل اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي! ماذا تري؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأي فقال له ورقة" هذا النا موس الذي نزل الله على موسى "يا ليتني فيها جذعاً' يا ليتني اكون حياً اذ يخرجك قومك " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم ؟ قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جنت الا عودي وان يدركني يومك الصرك نصراً مؤ ذر''' ثم لم ينشب ورقةان توفي و فتر الوحي' قال ابن شهاب واخبر ني ابو سلمة بن عبد الرحمنٰ ان جابربن عبدالله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: ـ بينا انا امشي اذ سمعت صومتا من السمآء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاء في بحرآء جالس على كرسي بين السماء والا رض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملو ني فانزل اللَّه تعالىٰ ـ

یایها المدثر قم فانذر وربک فکیر وثیا بک فطهر والرجز فاهجر فحمی الوحی و تتابع"-تابعه عبدالله بن یوسف و ابو صالح و تا بعه هلال بن رواد عن الزهری وقال یونس و معمر بوادره.

تر بهد: حصرت عائشرضی الله عنهاروایت فرماتی بین کدرسونی کریم صلی الله علیه و کلی ابتداء میں ایج سے فوابوں سے وی کا سلسله شروع ہوا آپ جو پکھے تواب میں و یکھتے تھے وہ ای طرح بہیدہ سحری طرح بہیدہ سے کی طرح بہاتھا گھڑآپ کو خلوت گر بی مجبوب ہوگئی غار حرامیں خلوت اختیار فرماتے ہے گئی کی رات وول مسلسلی وہاں رہ کرعباوت گزاری کرتے ، جب تک کہ گھڑآنے کی رغبت ندہوتی وہاں کے لیے آپ تو شبھی ساتھ لے جاتے ہے گھر محضرت خدیجہ رضی الله عنها کے پاس واپس آشر بیف الاتے اورای طرح چندروز کا توشیر ساتھ لے جاتے ہا آ مکہ غار حرامی تن ( معنی بی الیی ) کا ظہور ہو اور فرضت نے آکر کہا پڑھئے۔! حضورا کرم صلی الله علیہ و کر ایک کے بیا کہ برجھے پھوڑ کر کہا کہ برجھے بات میں او پڑھے والا آبیں 'فرشے فرشے نے جھے پڑ کر اسے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب و سے گئی کھر جھے چھوڑ کر کہا کہ برجھے !" میں پڑھے!" میں نے کہا" میں او پڑھے والا آبیں 'فرشے نے جھے دو بارہ بھی وہوچا وہ بایا اور کہا افو آ ماسم رہک اللہ ی خلق الا نسان من علق اقر آ و دبک الا سحوم (پڑھئے آپ کا بروردگار ہورے کرم والا ہو۔ ۔ کہا ' میں گوری کرم والا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسکم آیات نہ کورہ (کی نعمت غیر مترقبہ) ہے اپنے سینے کو معمور ومنور فر ماکر واپس کھرتشریف لائے اس وقت آپ کا دل (پہلی وحی اللی کے رعب وجلال سے ) کانیہ رہاتھا' حضرت خدیجے سے ارشا دفر مایا کہ مجھے کمبل اوڑ ھا دو! مجھے کمبل اوڑ ھا دو! انہوں نے کمبل اڑھادیا جب سکون کی کیفیت ہوئی تو آپ نے حضرت خدیج کوسارا حال سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ جھے اپنی جان کا خوف ہوگیا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم گرا ایمانہیں ہوگا خدا کی تئم اوہ آپ کو بھی رسوانہیں کرےگا۔ آپ تو صلد حی فرماتے ہیں ٹا تو انوں کا بوجھا ٹھاتے ہیں اپنی کمائی ہیں مفلسوں ناداروں کوشریک کرتے ہیں مہمان نوازی فرماتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زوہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں کھر حضرت خدیج آپ کو درقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جوان کے بچازاد بھائی ہے۔ وہ زمانہ جا ہلیت میں نصرانی ہو تھے ہے اور عبرانی زبان کے کا تب تھے چنا نچھا نجیل کو بھی جاتی رہی تھی۔

''یا بھا المد شوقم فاند اور بک فکسو و ٹیابک فطھو والو جز فاھجو''(''اے لئاف میں لیٹنے والے! اٹھ کھڑا ہواور نوگول کو(عذاب النی سے) ڈرا'اوراپنے رب کی بڑائی بیان کر'اوراپنے کپڑے پاک رکھاور گندگی سے دور رُدو'') بینی وجی النی کے بوجھاور فرشتہ کی ہببت سے آپ کواس قدر خوفز دہ اور پریشان نہ ہونا چاہئے' آپ کا منصب نبوت تو بہت اعلیٰ وار فع

ال نے بعدوی غیزی کے ساتھ ہے دریے اسے می اس حدیث توہی بن ببیر کے علاوہ لیٹ بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابوصاح نے بھی روایت کیا ہے 'جس کومتا بعت تامہ کہتے ہیں اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رداد نے بھی روایت کیا ہے 'جس کومتا بعت ناقصہ کہتے ہیں' یونس و معمر نے فوادہ کی جگہ یوادرہ ذکر کیا ہے۔

علامہ بینی نے شرح بخاری شریف میں اس موقع پر رجال سند' اصول حدیث اور معانی حدیث ندکور پر بردی اہم علمی ابحاث کھی ہیں' جو اہل علم خصوصاً طلبہ ٔ حدیث کے لیے نہا بیت کارآ مد ہیں' علامہ ابن ابی جمرہ نے بہتہ النفوس ہیں اسی ایک حدیث سے نہا بیت اہم و نافع الحوا کد کھے ہیں۔طوالت کے خوف سے بہال صرف چند چیزیں کھی جاتی ہیں:۔

### شرح حدیث

اجھے اور سے خواب نبوت کا ایک جزویں اس لیے انبیاء کیم السلام کو وی اللی کے ساتھ مشرف کرنے سے قبل سے خواب دکھائے جاتے ہیں 'سرور انبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل جو ماہ تک ایسے خواب دکھلائے سے اس طویل مدت میں آپ کو منامات صا دقہ کے ذریعے علوم وحقا کتی نبوت اور عالم بالاسے پوری مناسبت کرادی گئی جو ہات آپ خواب میں دیکھتے' جلد ہی اس کا ظہور بے کم وکاست ہوجا تا تھا میں مال سے آپ کا رابطہ قائم کرادیا گیا' جو عالم غیب سے رابطہ کا مقدمہ ہے کیونکہ جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔

سب سے پہلے ان کا وجود عالم غیب میں ہوتا ہے پھر عالم مثال میں نتقل ہوتی ہیں اس کے بعد عالم شہادت بعنی و نیا میں آتی ہیں مویا عالم شہادت میں ظاہر ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ قبل ظہور ہی عالم مثال میں کر لیتے تھے۔

# عالممثال

عالم مثال کی چیزوں میں مادہ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کی صور تیں مع طول وعرض کے ہوتی ہیں جیسے آئینہ میں ایک چیز کی صورت کا مشاہدہ لا مادہ محرطول وعرض کے ساتھ ہوتا ہے عالم مثال کواسی پر قیاس کر لیجئے ابعض حضرات نے جو یہ مجھا ہے کہ ایک صورت سے دوسری میں تبدیل ہوجانا عالم مثال سے متعلق ہے اور قرآنی آئیت منعمل لھا بیشو ا صویا کو استشہاد میں چیش کیا تو یہ خیال غلط ہے ایسی صورتوں کا تعلق عالم شہادت ہی ہے عالم مثال سے متعلق ہے اور قرآنی آئیت منعمل لھا بیشو ا صویا کو استشہاد میں چیش کیا تو یہ خیال غلط ہے ایسی صورتوں کا تعلق عالم شہادت ہی ہے ہے یہ مسئلہ تجسد ارواح اور تروح اجساد کا ہے اور اس میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہم پھر کسی موقع سے بیان کریں گئے انشاء اللہ تعالی۔

خواب میں چونکہ ہم مادی علائق سے ایک حد تک منقطع ہوجاتے ہیں اس لیے ایسی چیزوں کامشاہدہ کر سکتے ہیں مضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی لا ماہ تک اس طرح روحانی تربیت فرما کرحق تعالیٰ نے بیداری میں بھی ضلوت گزین آپ کے لیے محبوب بنادی تا کہ ظاہری آتھموں سے بھی غیبی مشاہدات کامعا ئند میسر ہو۔

امنیخا ہے حراء

کے معظمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلہ برغار حرامیں آپ کی خلوت گزینی غالبًا اس لیے بھی زیادہ موزوں ترخمی کہ وہاں انبیاء سابقین

اورآپ کے جدا مجدعبدالمطلب نے بھی خلوت اختیار فرمائی تھی 'دوسرے اس لیے بھی کداس غار کا ایک حصہ بیت اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے جس سے بیت اللہ پرنظر پڑتی ہے جوخود بھی ایک عبادت ہے وہاں آپ نے کتنی خلوت گزین فرمائی 'بعض روایات میں دن کی بھی آتی ہیں مگروہ زیادہ قوی نہیں ہیں اس لیے ان سے مروجہ چلکھی پر استدلال بھی قوی نہیں اگر چداس کی افادیت ظاہر ہے اور اولیا واللہ کے طریقے پر کسی عبادت کے اداکر نے میں برکت بھی ہے بشر طبیکہ اس کوسنید کا درجہ نہ دیا جائے۔

دوسرے ایک فرق بیجی ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم چند چندروز کے بعد دولت کدہ پرتشریف لاتے رہتے تھے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری سامان وتوشہ کے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچ جاتی تعین مقلوق شریف باب المناقب میں ایک حدیث ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حراکیں تشریف لائے (بیغالبًا عہد نبوت کا واقعہ ہے ) اور فرمایا کہ خدیجہ آرہی جیں ان کورب العالمین کا سلام کہنا اور جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت سنادینا۔

### عطاء نبوت ونزول وحي

ہے خوابوں کے بعد عار حراء کی خلوت گرنی کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک نہایت عظیم ومبارک دن وہ بھی آپہنچا کہ آپ حق تعلانے کی طرف سے خلعت رسالت سے مرفراز ہوئے خدا کا فرشتہ پہلی وہی لے کر پہنچ کیا جس سے دنیا کے اس آخری دور کے زریم کھات کی ابتداء ہوگئ اب یہاں انہیاء سابقین اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بیس فرق پر بھی نظر رکھے پہلے جتنی وہی آتی رہی وہ سب وہی غیر مملوکے درجہ کھی جسے ہمارے یہاں کی احاد یہ معجو جن کے معانی ومطالب تو وہی خداوندی ہیں مگر الفاظ وکلمات اس طرح نہیں اور یہی شان کتب ساویہ انہیاء سابقین کی بھی تھی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی وہی نازل ہوئی اس کے دو جسے ہو گئے ۔ ایک وہی مملو (جوقر آن مجید کی ساویہ انہیاء سابقین کی بھی تھی ۔ آنکو رہوا حادیث رسول کی صورت میں ہے کہ اس کے معانی سب خدا کی طرف سے بطریق محفوظ ہم تک پہنچ ہیں دوسرے وہی غیر مملو (جوا حادیث رسول کی صورت میں ہے کہ اس کے معنی خدا کی طرف سے اور کلمات رسول خدا کے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف حدیث کے کہاس کی روایت بالمعنی درست نہیں بخلاف

 ال موقع پر جوبعض حضرات نے آپ کی خوف دہشت وغیرہ کوعام ضعف انسانی وبشری کے سبب بتلایا'اس کا اظہار بطور سیاست جائز سمجھنا'اس کوہم آپ کے عظیم مرحبۂ رسالت کے شایان نہیں و یکھتے۔ و اللّٰہ اعلم

جن لوگوں نے اس حالت کوتر دو فی النبوت سمجھا' وہ تو انبیاء کیہم السلام کے ایمان ویعین کے مدارج عالیہ اور علوم و کمالات نبوت ہے بالکل ہی تاواقف ہیں اللھم ارنا المحق حقاو الباطل باطلا

### دبانے کا فائدہ

صاحب "بجة النفول" نے لکھا ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کا مقصد آپ کواپنے سینہ سے ملاکر دبانے سے بیتھا کہ آپ کے اندر
ایک زبردست قوت نور سے پیدا ہوجائے، جس ہے آپ وہی البی کا تخل فر ماسکیں اور اس تئم کے تصرفات اولیاء اللہ کے بہاں بھی پائے گئے
ہیں، ایک ہزرگ ولی اللہ کا واقعہ تل ہوا ہے کہ ان کے پاس چند علاء وقت نے آکر اعتراض کے ان ہزرگوں نے خود جواب و بیتا پندنہ کیا اور
ایک عامی جاتل جروا ہے کو جلس میں سے بلاکرا ہے سینہ سے ملایا اور فر مایا کہتم ان کے اعتراضات کا جواب دو۔ اس نے نہایت اعلیٰ جوابات دیے، پھران لوگوں نے مزید اعتراضات کے توان کے بھی جوابات دے کران سب اہل علم وفقہا کوساکت کردیا۔

پھران بزرگ نے اس مخف کو بلا کر دوبارہ سینہ سے ملایا تو پھر دیبا ہی جائل بن گیا، جیسا تھا، اس پراس نے عرض کیا کہ جناب والا ہیں نے سناہے خاصان خدا جب کسی کو پچھ عطا کر دیتے ہیں تو اس کو داپس نہیں لیتے ، بزرگ نے فرمایا کہ یہ درست ہے جوتم کہتے ہو گرتمہارا حصہ اس علم ہیں نہیں ہے، پھراس کوایک دوسری نعمت کی بشارت دی جواس کو حاصل ہوئی۔

صاحب بچرنے اس تصد کونش کر کے کھا کہ جب ایک بشر کے لیے بشرکی ملامت سے بیاثر ہوسکتا ہے تو روح القدس (جرئیل علیہ السلام، کے جسد کی ملامست سے جسداطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تجھا ثرات نہ پیدا ہوئے ہوں گے، ای قسم کا ایک واقعہ حضرت شخ السلام، کے جسد کی ملامست سے جسداطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تجھا متعلق کے اور اس فرانس خواجہ باتی باللہ (شخ و مرشد حضرت مجد وصاحب مر بندی کی کا بھی منقول ہے کہ بڑوی نان بائی کوفیرال کی جوفور آئی ایک سینی میں کھانالگا وقت ان کی ضیافت کے لیے آپ کے یہاں پچھ موجود نقار آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فرمایا کہ جوچا ہو ہا تک سکتے ہو، نان بائی نے کہا میری خواہش بیہ ہے کہ آپ مجھوا پنا جیسا کر دیجئے ! خواجہ صاحب نے فرمایا تم اس کو برداشت نہ کرسکو گے، کوئی اور چیز طاب کرو، مگروہ اپنے مطالبے خواہش بیہ ہے کہ آپ بچھوریا ، اس پرخواجہ صاحب براحمینان و بٹاشت کی کیفیت تھی ، اور تان بائی پرانتہائی اضطراب تھرا ہے و پریثائی کا عالم طاری کئی مرف اتنافر توق کو دونوں کی صورت بالکل ایک می مرف اتنافر توق کی دونوں کی اور بیٹ شت کی کیفیت تھی ، اور تان بائی پرانتہائی اضطراب تھرا ہے و پریثائی کا عالم طاری تھے۔ بیہ واکہ وہ اس کیفیت بی بردوائی سے نہ کہ کیا دور تین دن کے بعد انگال ہوگیا۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر توجہ اتحادی تبول کرنے والا جو ہر قابل ہوتو اس کونہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ وہ کہ وفت میں دوسرے کے کمالات اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جیسا کہ حضرت مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ ہی کے بارے میں منقول ہے کہ انہی حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرو، کی خدمت میں حضرت مجد دصاحب پہنچ، اور بیعت ہوئے اور چندہی روز میں آپ قطبیت، فردیت وغیرہ مدارج عالیہ تک ترتی فرمالی اور خودخواجہ صاحب نے آپ کو قرب ونہایت وصول الی اللہ کے مراتب علیہ کی تحصیل و تحمیل کی فردیت وغیرہ مدارج عالیہ تک ترتی فرمالی اور خودخواجہ صاحب نے آپ کو قرب ونہایت وصول الی اللہ کے مراتب علیہ کی تحصیل و تحمیل کی بہت ہے جائب بثارت سائی ۔ اور فرمادیا کہ شخ احمد مرات میں ہوتا ہے کہ وہ ایک آئی ہوگا، جس سے ساراجہاں روش ہوگا۔ ایک روز یوں بھی فرمایا کہ شخ احمد وغرائب حالات مشاہدہ کے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آئی ب ہوگا، جس سے ساراجہاں روش ہوگا۔ ایک روز یوں بھی فرمایا کہ شخ احمد

سر ہندی ایک ایساسورج ہے جس کے سابی میں ہم جیسے ہزاروں ستارے مم ہیں۔

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ توجہ قبول کرنے والا بھی توجہ دینے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جبیبا کہ یہاں حضرت خواجہ معاحب نے خود فرمایا کہ حضرت مجد دصاحب کی مثال سورج کی ہے ،اورہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے ساید بیس تم ہیں۔

اب اب الاصل موضوع كى طرف آجائ اوراجيمى طرح سجد ليجئ كدمروركا كنات الخرموجودات أففل الرسل صلى الله عليه وسلم علوم و کملات کی نسبت بھی تمام انبیاء سابقین اور ملائکہ مقربین وغیرہ وغیرہ کے مقابلہ میں بالکل ایسی ہی ہے، جیے ایک سورج کی نسبت ستاروں ہے ہوتی ہاورابتدائی حالات میں جرائیل علیدالسلام کے آپ کود با کرروحانی توجہات کے القا مفر مانے سے بین سمجھا جائے کہ جرائیل علیدالسلام آپ سے افضل ہیں یا آپ بنسبت ان کے علوم و کمالات میں کم ورجہ رکھتے ہیں۔ دوسری مثال محض سجھنے کے لئے الی ہے کہ جیسے ایک باوشاہ کے ارکان دولت ومقربین بارگاہ میں ہوتے ہیں، پچھوالیے معتمد خاص ہوتے ہیں جواس کے پیغامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیکن اس بادشاہ کا ایک وزیراعظم ہوتا ہے جواس کا سب سے بڑا معتمد نائب وخلیفہ ہوتا ہے، وہ اگر چہ بادشاہ کی مجلس کا ہروفتت حاضر باش نہیں ہوتا بلکہ بعض اہم ضرورتوں کے باعث کافی دور دراز مسافت پر بھی رہتا ہے اور وہاں ایک طویل مدت مصالح ملکی کے انتظام وانصرام میں گذار دیتا ہے، کیکن جواعتاد، تقرب اورورجه بادشاه کے یہال اس کا ہوتا ہے، وہ نہ باوشاء کے اپنے اہل خاندان میں کسی کا ہوتا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے مقرب در باری کا ، نہ دوسر ، وزرا ووار کان دولت کا۔اس لئے کہ بادشاہ کے کمی مصالح اوران کے نشیب وفراز کو پہچانے والاجس قدروہ ہوتا ہے، دوسر انہیں ہوسکتا۔ اس لیے جب بادشاہ کوکوئی اخص خصوص مشورہ کرنا ہوگا یا کوئی خاص الخاص ہدایت دینی ہوگی تو صرف اس سے الگ بلا کرمشورہ کرے گا' اوردہ بھی اس احتیاط سے کہاں ونت کوئی دوسرااس کا بڑے سے بڑامقرب ومجوب بھی وہاں آس پاس ہیں جاسکتا' یا اگراس کا وزیراعظم کہیں دور ہوگا توبادشاہ کا خاص درباری مقرب الیکی اس کا پیغام لے کرجائے گا اور بااحتیاط تمام وزیراعظم کو پہنچادے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ اس پیغام کے بورے مقاصداوراس کی باریکیوں کوجس قدر بادشاہ کا وزیراعظم سمجھ سکے گاوہ درمیانی ایٹجی بھی نہیں سمجھ سکتا اس لئے وزیراعظم پراس پیغام کوسو چے سجھنے اس برعمل درآ مدکرنے کی ذمددار یوں کا جس قدر عظیم ہو جو بڑے گا درمیانی پیغامبر براس کا سوواں حصہ بھی ندہوگا اس کے ساتھ میں بھی گزارش ہے کہ بادشاہ کی حیثیت یا وزیراعظم کی پوزیش اپنے دور کے حالات سے نہ قیاس سیجئے کیونکہ اول تواس عوامی دور کے بادشاہوں کے وہ پہلے سے اختیارات و ذمہ داریاں نہیں ہیں گھروز براعظم اور دوسرے دزراءعوام کے رجحانات وغیرہ کے لحاظ ہے بنتے ہیں ا ای لیے وہ عوام کے یا اکثریت کے رجحانات کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی تبدیلیاں بھی جلد جلد عمل میں آتی رہتی ہیں میکر حق تعالے کی شہنشا ہیت کے اصول اس سے بالکل جدا ہیں وہ خود عالم الغیب والسرائر ہے ایک ایک کے دلوں کے بھید سے واقف ہے اس سے کوئی چیز حیب نہیں سکتی اس کے بھی مقرر بین بارگاہ میں دین ودنیا دونوں کے نظام عالم چلانے کے لیے وزراء و تائیین ہیں جن میں ہے سب سے بڑے نائب وخلیفہ ونے کا طرو امتیاز انبیا علیم السلام کو حاصل ہوا۔ اس لیے ضروری تھا کے ملی کمالات میں ان کا مرتبہ سب ہے او نیا ہو۔ یبی وجہ ہے کدا نبیاء ملیم السلام کی علمی وروحانی تربیت کو دنیا کے ظاہری وسائل سے الگ کر کے اپنے فضل خاص کے تحت رکھا' سب سے بہلے حضرت آ دم علیہ السلام کوئل تعالیے نے وہ علوم القاء فرمائے جن کے باعث ان کی برتری وافضلیت تمام ملائکہ اور جن وانس برمسلم ہوگئ، اوراس کے ملی اعتراف کے طور پران کو تعظیمی سجدہ کرایا گیا' پھران کے بعد بھی جس قدرانبیاءمبعوث ہوئے'ان سب کی بھی ای طرح تربیت وتعلیم ہوتی رہی اور بیسب انبیاء کیہم السلام اپنے اپنے زمانداور علاقۂ رسالت کے لیے خدا کی طرف سے اس کے وزراء کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بعد تمام نبیوں کے سردار سب کے علوم و کمالات کے جامع 'سب کی شریعتوں کے محافظ سیھوں کی شرائع سے زیادہ ممل وین دشریعت كحال الخرموجودات خاتم أنبين والمركمين حفرت محمصطفى صلى الله عليه وسلم دنياكة خرى دور مس حق تعلي كوزيراعظم كى حيثيت سي تشريف

لاتے جن کاسب سے بڑا مجرہ بھی علمی مجرہ قرآن مجیدہ جوتیام قیامت تک کال شریعت کمل رستورالعمل اورندمنسوخ ہونے والا قانون اللی ہے۔

آپ کوہ وعلوم و کمالات اور روحانی مدارج حق تعالے نے عطافر مائے جوکسی نبی مرسل یا ملک مقرب کو بھی عطانہیں ہوئے آپ کے علمی وروحانی فیض سے تعویٰ ہجی اس مرتبہ پر فائز ہو گئے کہ علمی وروحانی فیض سے تعویٰ ہجی اس مرتبہ پر فائز ہو گئے کہ بیٹ سے بڑا ولی کائل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور بعد وفات بھی آپ کے روحانی فیض سے تمام مونین کی ارواح طیبہ برابر سیراب ہوتی بھنک رہیں اور قیا لما تحب و تو صبی ہمنک رہیں اور حسی ہمنک و کو محک یا اور حمین۔

صاحب بجر نے لکھا ہے کہ حضرت فدیجدض اللہ عنہا کا اسکلا واللّه لا بحزیک الله "النّے فرمانا اس لیے تفاکہ دنیاوی تجربات سے یہ بات مشہور و معلوم تفی کہ جس شخص کے اخلاق و خصائل اس تم ہے ہوتے ہیں وہ خدا کا محبوب بندہ ہوتا ہے اوراس کوکوئی گر ندنیس پانچتا۔ نیز حدیث بی جس آتا ہے کہ حسن سلوک کا کروار ذلت و بحبت کی رسوائیوں ہے محفوظ کرتا ہے۔ یہاں پانچ خصائل کا ذکر ہوا ہے جواصول مکارم اخلاق ہیں ورسری روایت میں تھدتی الکلام اور تو دی الا مانات بھی آیا ہے کہ آپ تے ہو لتے ہیں اور امانات کی اوائی فرماتے ہیں اور اس سے یہ ہی معلوم ہوا کے ذمانہ کی عادت و تجربات کے مطابق بھی کوئی بات کہ تا درست ہے بھر طیکہ اس سے اوامر دنوائی شرعیہ میں کوئی خلل واقع نہوتا ہو۔

اکھترواں آخری فاکدہ صاحب بہت النفوس امام ابن الی جمرہ نے اس پرلکھا کہ جی الوجی سے حضورا کرم سلی ابلد علیہ وسلم کا کیا مقصد ہے آپ نے لکھا ہے کہ ابتداء وی کے بیان بیس قبل رسالت کے خوابوں کے مطابق ظہور واقعات کو طلوع سپیدہ سحر سے تشبید دی گئی تھی لہذا جب نزول وجی کا وقت پہنچا تو وہ رسالت کا طلوع مشس تھا اور جس طرح طلوع کے بعد آفناب کی روشنی وگری برابر بردھتی رہتی ہے آفناب رسالت نے بھی این ترقی و در مرارت سے سارے عالم امکان کو پوری طرح نور وحرارت سے فیضیاب کردیا تھا۔

پھراس تثبیہ ہے ممکن تھا کہ کوئی سمجھے کہ جس طرح بعد نصف النہار آفاب ساوی کی حرارت ونور میں کی آنے گئی ہے آفاب رسالت کے نین میں بھی کی ہوگی توحمی الوق کے ساتھ و تالع کا لفظ زیادہ کیا' تا کہ ہٹلایا جاسکے کہ آفناب رسالت کا فیضان ایسانہیں ہے کیونکہ وہ برابر بڑھتاج' ھتا چلا گیا اورعلوم نبوت کی گرمی وحرارت' روشنی و تابنا کی میں کوئی زوال وانحطاط ندآ سکا صغیہ (۱/۲۵)

پحث ونظر: قرآن مجید میں جو ہرسورت کے شروع میں ہم اللہ الرحم اللہ یہ ہوئی ہے اس کے بارے میں آئمہ محد ثین وفقہاء میں یہ بحث رہی ہے کہ وہ ہرسورت کا جزوبھی ہے یانہیں؟ اس بارے میں ان کے تین غدا جب بیں 'امام ما لک وامام اوزا کی وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی سورت کا جزونہیں ہے۔ ندقر آن مجید کی آ ہت ہے بجزاس کے جوسورہ کی کے وسط میں نازل ہوئی ہے (بعض حنیداوربعض اصحاب امام احمد کا بھی بی فرجب ہے اور وہ لوگ خودامام احمد ہے بھی ایک روایت اس کی بیان کرتے ہیں ) دوسرا بالکل اس کے مقابل امام شافعی کا قول ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور دوسری ہرسورت کا جزو ہے' امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بجزسورہ فاتحہ کے اور سورتوں کا جزو نہیں ہے' تیسرافہ جب اکثر فقہاء ومحد ثین احزاف 'امام احمد این مبارک وغیرہ کا ہے کہ وہ قرآن کا جزو ہے جس طرح کہ ہرسورت کے شروع میں کہتو ہے' محمر وہ کسی سورت کا جزوبیں ہے۔ بقول حافظ زیاعی کے بیتول وسط (درمیانی) اور محققین افل علم کا ہے کیونکہ تمام حدیثی ولائل اور آ ٹارکی روشنی میں فیصلہ بہتر ہے۔

اس کے بعد بیمسکارسائے آتا ہے کہ نماز میں سورت کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے امام مالک کامشہور ندہب ہہے۔ کہ آہتدہ جمر دونوں طرح سے اس کا پڑھنا نماز میں مکروہ ہے امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سورہ فاتھ کا جزو ہے اس کی قراُت واجب ہے ' حننیہ اورا کٹرمحد ثین کا قول ہے ہے کہ اس کی قراُت مستحب ہے۔ پھر قرائت کے قائلین میں سے امام شافعی اوران کے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ جہزا قر اُنت مسنون ہے امام ابوحنیفہ جمہورا ہلحدیث ورائے ُ فقہا وامعیار'' اور جماعت اصحاب امام شافعی کا تمریب سے ہے کہ بہم اللہ جہزا پڑھتامسنون نہیں ہے۔ آخل بن راہو یہ ابن حزم وغیرہ کا قول سے ہے کہ اختیار ہے کہ آہت ہڑھ لے یا آ واز ہے۔ (نصب الرابیو تخفۃ الاحوذی)

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس کے وقت یہ بھی فر مایا تھا کہ شافعیہ پراعتراض ہوا ہے کہ اگر بسم اللہ ہرسورت کا جزوہوتی تو سور ہؤ اقراء کے شروع میں بھی نازل ہوتی 'اس کا جواب انہوں نے بیدیا کہ بسم اللہ کا مضمون اس سورت کے شروع میں ادا ہو گیا ہے دوسرے یہ کہ جب آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نازل ہوئی تو اس کے بعد سورہ نہ کورہ کا جزو بن گئی ہے' لیکن یہ جواب کمزور ہے کیونکہ بحث متعارف و معہود ومیغۂ بسم اللہ الخ میں ہے اس کے معنی ومطلب میں نہیں ہے۔

حافظ زیلعی نے نصب الرابیہ کے مطبوعہ پائیس صفحات ہیں اس بحث کونہا ہت کا فی وشافی تنصیل سے کھائے ہر غرب کے دلائل ذکر کے ہیں اوراعتر اضات و جوابات بھی لکھ دیے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ احتاف کا سلک سب سے زیادہ تو کی ہے اس لیے علامہ مہارک پوری نے بادکتر احتاف کا سلک سب سے زیادہ تو کی ہے اس لیے علامہ مہارک پوری نے بادکتر کے جو دائی تصب سے اقرار کیا کہ میر سے فزد کی نے ترک جہر ہم اللہ کا بار کا تم کر صحرت الس رضی اللہ عند کی صدیف روایت کی ہے کہ بیس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محضرت ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت اور مسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں بیل نے کہ کوئیس سنا کہ ہم اللہ پڑھتے ہوں اس صدیث کے رواۃ شریعلیل القدر محدث شہیرانام شعبہ بھی جیں اور مسلم کی روایت بیل ہے کہ انہوں نے فرما یا کہ ہاں! ہم نے ان سے سوال کر سے ختی کی امام اوزا کی محدث شام کی روایت بیل ہے کہ حضرت آل دہ نے حضرت انس سے اس طرح روایت کی ہے کہ جس نے ان سے سوال کر سے ختی کی امام اوزا کی محدث شام کی روایت بیل ہے کہ حضرت آل دہ نے حضرت انس سے اس طرح روایت کی ہے کہ جس نے ان سب حضرات کے چیجے نمازیں پڑھی ہیں وہ سب المحد للہ رب العالمین سے قر ان شروع کرتے ہے 'ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کو فداول قر اُت بیل عندیم تو خرایا کہ مورد سے انس کے جمول کرتا تاویل نہیں بلکہ تحریف ہوگم رحضرت انس نے نہ مارت ہوگا ہم ہم صفح تا اس کے بارے بیل عافظ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ مورد کرا سے میں واقع ابن جیسے نے نہ آخر میں بعض واقع اس کے میار کی مارے بیل

کیونکہ حضرت انس دی سال حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے پھر برسہ خلفا و ندکورین کے ساتھ ۲۵ سال کر ارے استے عرصہ مدید میں روزانہ کی جبری نمازوں میں بیسب حضرات جبرا بسم اللہ پڑھتے اور آپ کو خبر نہ ہوتی 'پی قطعا محال اور دوراز عشل بات ہے۔

حافظ ابن جبر نے فتح الباری صفحہ ۲/۱۵ میں لکھا کہ حضرت انس کی مختلف روایات جع کرنے سے تو بظا برننی جبر ہی ثابت ہے گریا مر

بہت مستجد ہے کہ حضرت انس آئی طویل مدت ان حضرات کے ساتھ گز ار کر بھی بھی جبراً بسم اللہ پڑھنے کسی ایک نماز میں بھی ان سے نہ

سنتے 'ریعیٰ میں کر بھول سکے بھول سکے حضرت انس نے ایک روایت میں خودا حتر انس کیا کہ جھے اس بارے میں یاد نہیں رہا' کو یا ایسا بوا ہوگا

کہ زیادہ ذمانہ گز رنے کی وجہ سے وہ اس کو بھول سکے بھریا دیر زور ڈالنے سے جبر فاتح تو یاد آیا اور جبر بسم اللہ کا استحضار نہ ہوسکا ۔ لہذا بھر وہا کی انہوں کے جبروائی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ محضرت انس وائی کی روایات میں بھی ۔

جس روایت سے جبر بسم اللہ کا ثبوت ہے وہ فی جبروائی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ محضرت انس وائی فی کی روایات میں بھی ۔

خس روایت سے جبر بسم اللہ کا ثبوت ہے وہ فی جبروائی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ محضرت انس وائی فی کی روایات میں بھی ۔

خس روایت سے جبر بسم اللہ کا ثبوت ہے وہ فی جبروائی روایت پر مقدم ہوگی (خصوصاً اس لئے بھی کہ محضرت انس وائی فی کی روایات میں بھی ۔

یہاں حافظ نے اپنے مسلک شافعیہ کی تائید میں بالکل انو کھا استدالال کیا ہے اول تو حضرت انس کے یاونہ کرنے کی روایت مرویات محاح سے کم درجہ کی ہے دوسرے قالب احتمال ہے کہ حضرت انس نے آخری عمر میں ذہول غالب ہونے کے زمانے میں ایسافر ایا ہوگا کہ اب مجھے اچھی طرح یادنیں ہے اور اخرعمر میں اس طرح اور مسائل میں بھی انہوں نے فرما دیا ہے اور دوسرے حضرات سے بھی ایسا ہے کثر ت منقول ہے کہ حدیث بیان کر کے بعول مجھے آخر عمر میں حافظ کمزور ہونے کی وجہ سے یادند رہا محمر حافظ نے اس کے خلاف نیا طرز استدلال نکالا کہا یک مختص کی جھ

مت ترزنے کی ویہ ایک واقعہ کو بھول جائے اور پھراس کے بعد کے زمانے میں وہ اس کو یادکر لے اور اس طرح جزم ویقین کے ساتھ حضرت انس کی طرح روایت بھی کرنے گئے اور یہ جھی مکن ہے کہ حضرت انس سے سوال ان کے انکار قرائت جہری کے بعد قرائت سری کے بارے میں ہوا ہوجس پرانہوں نے فرما یا کتم مجھ سے ایک بات بوچھتے ہوجو مجھے یا دئیس (چنانچہ علامہ ابن عبدالبر نے 'الانصاف' صفحہ ۲۲ میں کھھا کہ میرے نزدیک جس نے حضرت انس سے یادکی بات کی وہ اس پر مقدم ہے جس نے بعول کے زمانہ میں ان سے سوال کیا (نصب الرامی سفحہ ۲۱ میں المحد ہے پہلے بسم واضح ہوکہ ام ترخری نے قرایل کیا (نصب الرامی سفحہ ۲۱ میں المحد ہے پہلے بسم واضح ہوکہ ام ترخری نے قرایل کی بیدا کرتا تھا پھرفر مایا کہ بین المحد ہے پہلے بسم اللہ پڑھی تو میرے والعہ نے فرما یا کہ میں المحد ہوئے ہوں اللہ پڑھی ہیں میں نے کی کو بیس سا کہ بسم اللہ پڑھی ہوں ہے تا تحضرت سلی اللہ علیہ میں مت پڑھ کا اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ بین کے میں اللہ بین کے میں اللہ کہ میں اللہ کو کہ میں ہوئی وہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ وہ کہ میں اللہ کا کہ میں اللہ کا کہ میں اللہ کہ میں اللہ کہ میں اللہ کہ میں اللہ کا کہ روایت کی مت پڑھ کی انداز میں کہ کی مت پڑھ کی ہوئی ہوئی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ کی روایت کا میں اللہ اللہ کی روایت میں ہوئی نہ سائید مشہورہ میں البہ تان کی روایت حاکم برا میں اللہ کے میں اللہ تان کی روایت میں بوئی نہ سائید مشہورہ میں البہ تان کی روایت حاکم بیرے میں جوئی نہ سائید مشہورہ میں البہ تان کی روایت حاکم بھی جبر سے نہ پڑھی جبر کی دوایت میں ہوئی نہ سائید مشہورہ میں البہ تان کی روایت حاکم کی جبر سے نہ پڑھی جبر سے نہ پڑھی جبر کی دوایت کا کہ کی دوایت کا کہ کہ کو بھی بھی کی کو بھی کی دور سے کہ کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کے بھی کہ کو بھی کی کو بھی کے کہ کو بھی کی کو بھی کی کے کہ کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو ب

اور دار قطنی نے کی ہے اور صاکم کا تسامل سب جانتے ہیں کہ وہ احادیث منعیفہ بلکہ موضوعات تک کی تھیج کر دیتے ہیں۔ دار قطنی نے اپنی کتاب کو احادیث غریبۂ شاذہ اور معللہ سے بھر دیا ہے اور کتنی ہی احادیت ایسی لائے ہیں جوکسی دوسری کتاب میں نہیں ملتیں۔

سیدی و بروزین بهترسان بین در بیت سرت بر بر بر براریه می دست برق سنت بهین رہیے بین در سب برمیے سرت برندی بھی در دارنطنی نے مصرجا کر بہت می احادیث جہر بسم اللہ کی جمع کی تھیں لیکن جب ان کوحلف دے کر بوچھا گیا کہ ان میں کوئی تھیج مرفوع بھی ہے تو کہا کہ آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم سے تو کسی کا ثبوت تھیج و تو می طریق سے بین سے البتہ صحابہ سے بچھیجے ہیں پچھضعیف۔

ا حاكم كتسابلات پرنهايت كرانفذرىد تاندكام حافظ زيلتي في صفحه ١٨٣٧ ايس كيا ب جوهمتعلين علم حديث كے ليے بهت كارآ مرب

حافظ ابن قیم نے ''ہدی'' میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہمی جہر بسم اللہ بھی ٹابت ہوا ہے ( جوتعلیم وغیرہ کے لیے ہوگا ) مگرا فغاء کا ثبوت زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ ہمیشہ جبر فرماتے تو خلفاء راشدین اور جمہور صحابہ سے کیونکہ مخلی رہتا۔ یہ بڑی محال بات ہے اور اس کو مجمل الفاظ یا کمزورا حادیث سے ٹابت کرنے کی ضرورت بیس' کیونکہ جواحادیث جبر کے ثبوت ہیں تھے ہوئئی ہیں وہ صریح نہیں ہیں اور جوصر سے بین وہ غیرتے ہیں۔ (خامہم منویہ)

حافظ ابن مجرِّ نے درایہ میں بھی اس مسئلہ پر کلام کیا ہے اور قائلین جہری طرف سے تین استدلال نقل کئے ہیں ایک یہ کہ جہری احادیث طرق کثیرہ سے مروی ہیں۔اور ترک جہری صرف حضرت انس وعبداللہ بن مغفل سے مروی ہیں لہٰذا ترجیح کثرت کو ہونی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ ترجیح کثرت کی وجہ سے ہوتی ہوئی جا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ترجیح ہواور یہاں جہر میں کوئی حدیث مرفوع ٹابت نہیں ہو کی البتہ بعض محابہ سے موقو فا مجوت ماتا ہے (جیسا کہ اس کا اعتراف خوددار قطنی سے بھی او پرذکر ہواہے)

دوسراً استدلال یہ ہے کہ اُحادیث جمر شبت میں ٔ دوسری احادیث نافی میں اور شبت کو نافی پرتر جے ہے ٔ حافظ کا یہی استدلال اوپر فتح الباری کے حوالہ ہے بھی ہم نقل کرآئے میں اس کا جواب ریہ ہے کہ احادیث نفی اگر چہ بظاہر نافی میں گر حقیقتاً وہ شبت میں۔

تیسرااستدال بیہ کہ جس راوی سے ترک جم مروی ہے اس سے جم بھی مروی ہوا ہے؛ بلکہ حضرت انس سے اس کا انکار بھی منقول ہوا ہے تسرااستدال بیہ ہے کہ جس راوی سے ترک جم مروی ہے اس سے جم بھی مروی ہوا ہے؛ بلکہ حضرت انس سے اس کا جواب بیہ ہے کہ جس نے آپ سے حفظ کے زمانے میں سناوہ مقدم ہے اس سے جس نے نسیان کے زمانے میں سنا۔ (جا اہم من مولا) ہوا ہے خلاصة کلام بیہ ہے کہ بسم اللہ کے فاتحہ یا ہم سورت کا جزونہ ہوئے اور اس کو نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھنے کے بار سے میں امام اعظم کا مسلک زیادہ تو گئ وسط و معتدل اور مؤید بالا احاد ہے الصحیحہ و مؤکد با خارالصحابتہ والتا بعین ہے جس کی تمل و مدل محد ثانہ بحث نصب الراب میں دیکھی جاسم کے مطالعہ سے بیمی معلوم ہوگا کہ محدثین احتاف کے عمل بالحد ہے و اتباع سنت کا طریق انیق بنسبت دوسرے حضرات کے سے دوبری مناسبت سے آخر میں ہم حضرت تھا نوی قدس سرہ کی مطالت کے سے موال کیا کہ امام عاصم کے زود کی ہم روصورتوں کے ایک شروری مفید میں العام کے خود کے بیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ امام عاصم کے زود کی ہم روصورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھی جاتی ورمیان برم اللہ پڑھا مناسروری ہے اور امام اعظم ابو حفیفہ رحمت اللہ علیہ کے خرب میں تراوی کے اندر ہم سورت پر بسم اللہ نوبر میں العام میں پڑھی جاتی کے درمیان بسم اللہ پڑھی خاتی سے اور امام اعظم ابو حفیفہ رحمت اللہ علیہ کے خرب میں تراوی کے اندر ہم سورت پر بسم اللہ نظر میں ہے دوبر ایک عفوم کی العاصم کی طرح پورا ہوگا ۔ اس میں مرف ایک مرتب کی غیر معین سورت کے اول میں پڑھی جاتی ہے اس صورت میں ختم کلام مجید ہردوایت حفص عن العاصم کی طرح پورا ہوگا ۔

خلاف ہے اورامام عاصم بھی جمرکو ضروری نہیں کہتے صرف تسمیہ کو ضروری کہتے ہیں۔ واللّه تعالیٰ اعلم و علمه اتب ۔ یام بھی قابل ذکر ہے کہ جمر بسم اللّہ روافض وشیعہ کا شعار رہا ہے اورانہوں نے بہت ی اعادیث بھی اس کی تا ئید کے لیے وضع کر کے عوام کو گراہ کیا تھا' چنانچے امام سفیان تو ری وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ شیعہ کے مقابلہ بھی تقذیم ابل بکر وعمر کی طرح ترک جمر بسم اللّہ اور مسح علی النّفین اہل سنت کا شعار ہے اوراس وجہ سے شوافع میں سے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ابی ہریرہ وغیرہ ترک جمرکوتر نیج دیا کرتے تھے۔
علی النّفین اہل سنت کا شعار ہے اوراس وجہ سے شوافع میں سے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ابی ہریرہ وغیرہ ترک جمرکوتر نیج دیا کرتے تھے۔
مذکورہ بالا تنقیحات کی روشنی میں بیام بھی واضح ہوگیا کہ رمضان شریف کے ختم تر اور تک میں ہرسورت کے شروع میں بلند آ واز ہے بسم الله پر سنی فقد خفی کی روسے درست نہیں اور روایت عاصم کی روسے ضروری بھی نہیں اس لیے آہت آ واز سے پر سنی چاہئے 'جس طرح کہ دوسری صدی سے اب تک برابر حناف کامعمول بیر ہائے گھر چونکہ سارے ائمہ جہتدین بجزامام شافعی کے جربسم اللہ کومسنون نہیں فرماتے بلکہ ایک قول میں امام شافعی بھی بسم اللہ کو بجز فاتحہ کے دوسری سورتوں کا جزونہیں فرماتے 'اوروہ ایک فرقد' باطلہ کا شعار بھی ہے اس لیے ختم تر اور کا میں جہر بسم اللہ کا رواج دینے سے احتر از کرنا چاہئے ۔ واللہ المعوفق۔

٣-حدثنا موسلى بن اسمعيل قال اخبرناابو عوانة قال حدثنا موسلى بن ابى عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتية فقال ابن عباس رضى الله عنهما فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا نحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانه قال جمعه لك صدرك و تقرأه فاذا قرا ناه فا تبع قرانه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا ان تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا نطلق جبريل قرأه النبى صلى الله عليه وسلم كما قرأه أ

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کلام الہی لاتحرک کی تغییر کے سلسلہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وقت بہت مشقت برداشت فرما یا کرتے ہے اور آپ اکثر اپنے ہونوں کو بھی ہلاتے ہے ابن عباس نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ہے آپ ہلاتے ہوئے دیکھا پھراپنے ہونٹ ہلائے (ابن عباس نے کہا) پھر یہ آیت ہلاتے ہوئے دیکھا پھراپنے ہونٹ ہلائے (ابن عباس نے کہا) پھر یہ آیت اتری کہا ہے محقور آن کو جلد جلد یا دکرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا (آپ کے سینے میں) جمع و محفوظ کردینا اور اس کو پر معواوینا ہمارا ذمہ ہے۔

حضرت ابن عباس کتے ہیں کہ قرآن تمہارے دل ہیں جمادینا اور جب آپ جا ہیں اس کی تلاوت آپ کی زبان مبارک ہے کرادینا مبارک ہے کہ اور کام ہے کہ جب پڑھ لیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں (اس کا مطلب یہ ہے) کہ تم اس کو خاموثی کے ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب سمجھادینا ہمارے ذمہ ہے گھریں تا ہے محاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پڑھو ( یعنی تم اس کو محفوظ کرسکو ) چنا نچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جریل (وی لے کر) آتے تو آپ (توجہ ہے ) سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رتازہ وی ) کوای طرح ( بے تکلف ) پڑھے جس طرح جریل نے پڑھا تھا۔

تشری رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرنے کے خیال ہے وحی کوجلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے تھے اس پرائلہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بیقر آن ہمارا کلام ہے جس غرض ہے ہم اسے نازل کررہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اس لیے اطمینان سے نازل ہونے والی وحی کوسنیئے اس کے محفوظ کرنے کی فکرنہ سیجئے 'قر آن کی آیتوں میں خدا نے بیا عجاز بھی پیدا فرما دیا کہ وہ ایک معصوم بیچ تک کو یا دہو جاتی ہیں 'جب کہ دوسری فدہی کتا ہیں مختصر ہونے کے باوجود ہوا آ دمی بھی یا ذہیں کرسکتا۔

معلوم بواکه خداک کام عظیم کوقلب انسانی محض ظاہری اسباب کی مدو ہے محفوظ نہیں کرسکتا کیم جس طرح اس کو یادکرنے کی صلاحیت فخر سل سلی اللہ علیہ کوعظ بوئی آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے افراد کو بھی مرحمت ہوئی۔ واللہ ذو الفضل العظیم ۵۔ حدثنا عبد الله علیہ مالہ عبد الله علیہ اللہ عند الله عند وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل و کان یلقاہ الله عند وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل و کان یلقاہ الله عند وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل و کان یلقاہ الله علیہ وسلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل و کان یلقاہ

فی کل لیلة من رمضان فید ارسه القران فلرسول الله صلی الله علیه و سلم اجود بالنحیر من الربیح المرسلة.

ترجمہ: حفرت ابن عباس سے دوایت ہے کرسول الله صلی الله علیہ وصف خاوت میں تمام انسانوں سے بر ہے ہوئے ہے اور مضان میں اردس ساوقات کے مقابلہ میں جب جریل آپ ہے ساتھ تر آپ کا پیوعف تقط عودی پر نی جاتا تھا۔ جریل رمضان کی ہردات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ تر آن کا دور کرتے تی غرض حفرت صلی الله علیہ وسلم خلوق کی فلار سانی میں ہیز ہوائے جمی زیادہ خاوت فرماتے ہے۔

تشریح: اس صدیت میں ذکر ہے کہ رمضان میں جریل آپ سے قرآن کا دور کرتے ہے بیاں لیے کر آپ دنیاوالوں کے لیے رمضان ہی کہ مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کی ظ سے رمضان میں جریل آپ سے قرآن کا دور کرتے ہے بیاں لیے کر آپ دنیاوالوں کے لیے رمضان ہی کہ مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کی ظ سے رمضان سے قرآن کو بہت بری مناسب ہو وہ اس کو دی کا مہینہ ہوا اور نی حفیل بیزد ول رحمت کا مہینہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ ہونہ کرنے چاہیں اور زیادہ سے زیادہ مدقہ و خیرات کیا جائے۔

دست قارت میں کا کر تھی میں تو بے مثال ہے تی علوم دکمالات نبوت ہے میں دور وں کوفین یاب کرنے میں آپ کی سخاوت وہ سعت قلب بے نظیر تھی کہ تھی کی کو حاصل نہ ہوئی اور نہ کی کوآئی دور اس برآپ کی پوری خواہش جمیشہ بیدری کہ ان کمالات سے ساری دولت و مرد ورش کی کہ بی کی کو حاصل نہ ہوئی اس برآپ کی پوری خواہش جمیشہ بیدری کہ ان کمالات سے ساری دولت ورز دور تھی کہ بھی کی کو حاصل نہ ہوئی اور نہ کی کوآئیدہ حاصل ہوگی۔ اس برآپ کی پوری خواہش جمیشہ بیدری کہ ان کمالات سے ساری دولت میں ہوئے ہوئی بیا ہے ہیں ہوئی ہوئے ہوئے کراور ان معام نبوت و کمالات روحانی کے سب سے پہلے فیض یا ہے آپ کے صحاب کرام ہوئے (اور ان

ان محلبہ کرام کے نفوس قدسیہ کے فیص طاہر وباطن سے تابعین وائر مجہدین مستفید ہوئے اورای طرح بیسلسلہ طاہری وباطنی علوم نبوت کا ہمارے ذمانہ کے علماء اولیاء و عامہ موشین تک پہنچااور ہے بات بلاخوف وتر دید کہی جاسکتی ہے کہ آج اس محیے گزرے دور میں بھی جوابیان ومعرفت خدا دندی کی نعمت ایک معمولی درجے کے مومن کو حاصل ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے غیرمومن عالم فلسفی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

کے کمالات کا درجہ بیہ ہوا کہ اولی صحافی کے دریعے کو بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔

مال ہاتھ کا کہا اور دنیا کی ہر دولت آئی جائی چیز ہے مدیث سے بیل آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کی قدر خدا کے یہاں مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا کی پائی جیسی ہے قیمت چیز ہے بھی کا فرو ہے دین کوایک گھوٹ چینے کے لیے نددیتا حق تعالیٰ کی مثیت نے فیصلہ کیا کہ دنیا ہے فائی" کی ہر دولت کا زیادہ سے زیادہ تق دارہ والوگ ہیں ( کیونکہ ان کو دولت وراحت کا تمام حصہ پہلے دے دیا گیا اور سلمانوں کو ٹانوی در ہے ہیں دنیا کی دولت وراحت سے فائدہ اٹھانے کاحق پھی شرائط پر موقوف کر دیا گیا اس کے بعد دوسر کی" دنیا ہے ابدی" کی ہر دولت وراحت سے ستفید ہونے کاحق پوری طرح سلمانوں کو ہوگا اور دوسر سے اس سے بیسر محروم ہوں گئے یہاں سلمانوں کی اسلامی زندگی ہے ہے کہ وہ اگر دولت ممانوں کی عام دخاص مضروریات و مصالح پر ضرف کرے پھر ملکی دیا ہے مصالح پر نظر کر ہے ۔ پھر ملکی دلی ضروریات و مصالح پر نظر کر سے ۔ پھر ملکی دلی صروریات و مصالح پر نظر کر سے ۔ پھر ملکی دلی صروریات و مصالح پر نظر کر سے ۔ پھر ملکی دلی صروریات و مصالح پر نظر کر سے ۔ پھر ملکی دلی صروریات و مصالح پر نظر کر سے ۔ پھر ملکی دلی صروریات و مصالح پر نظر کر سے ۔ پھر ملکی دلی صروریات و مصالح بی نظر کر سے اس کی خور ہوں کے دولت کی طرح بھی پہندیدہ نیس ہے۔ صروریات پر صرف کر سے گر دولت کی مادولت کی نادر مال سے بٹا اور مال سے بٹر اور میں سے بہار سے بھر کر سے بھر ہوں ہے کہ بھر ہوں ہے کہ بھر ہوں ہے بھر کی ہو کہ بھر کی ہو کر سے بھر کر سے بھر کر دور ہو ہوں ہے کہ بھر کر ہوں ہے کہ بھر کر ہو ہوں ہے کہ بھر کی ہو کر ہو کر ہو کر ہو ہوں ہے کہ بھر کر ہو کر ہ

یوا پی کمائی ہوئی دولت کا تھم ہے۔اورا گرایک مسلمان کوایک بادشاہ ایک وزیراعظم یا صدر مملکت بنے کا موقع میسر ہوتواس کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم اوراسوہ خلفائے راشدین کے اتباع میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی منروریات کو بھی نظرانداز کرکے صرف اپنے ملک وملت کے مصالح وضروریات پرساری دولری کوصرف کردے۔

چنانچہ مردی ہے کہ بحرین ہے ایک لا کھ درہم آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں ڈال دیئے جائیں۔ پھرنماز کے بعدسب اس وقت تقسیم فرمادیئے کسی نے عرض کیا کہ حضورا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے بچھ رکھ لیتے ؟ فرمایا تم نے پہلے ہے کیوں یا دنہیں ولایا' بیان کا دل خوش کرنے کوفر مادیا ورنہ آپ کوکیا چیزیا زنہیں تھی؟!

ایک مرتبہ نمازعصر کے بعد عجلت کے ساتھ مجرہ شریفہ میں تشریف لے مجے اور سونے کا ایک فکرا نکال کر لائے اور ستحقین کو دے دیا فرمایا کہ رسول خدا کے گھر میں ایس چیز کا رہنا مناسب نہیں عادت مبار کہ تھی کہ بھی کسی سائل وضرورت مند کومحروم نہ ہونے دیتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت سے دیہاتی عربوں نے آکر آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں مال دیجئے 'ہم آپ کا یا آپ کے باپ کا مال نہیں ما تکتے بلکہ خدا کا ماتھے جین آپ نے اس بات پر کسی ناراضکی کا اظہار نہ فر مایا بلکہ برابرسب کو دیتے رہے گھرا ژدھام زیادہ تھا'لوگوں کے دیلے کی وجہ سے آپ بیچھے ہٹتے ہٹتے کیکر کے درختوں میں الجھ کے 'اور چا درمبارک بھن گئی آپ نے فر مایا کہ مطمئن رہو'اگران سب خار دار درختوں کے برابراونٹ ہوتے وہ سے بھر ہوتے تو وہ سب بھی میں تقسیم کر دیتا۔ مجھے تم بخیل یا کم حوصلہ نہ یا ؤگے۔

غرض دنیاوی مال ومتاع کی سخاوت تو روحانی وعلمی کمالات کے فیضان کے اعتبار سے بہت کم درجہ کی چیز ہے حق تعالیے نے ہی دنیا والول کوساری و نیوی نعتیں عطافر مائی ہیں اور قرآن مجید میں فرمایا:۔ و ما بہتم من نعمة فسن اللَّهُ " کہ جو پچھ تعتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب خدا کی طرف سے بیں ایک جگہ فرمایا کہ''و ان تعدوا نعمہ الله لا تحصوها 'اگرتم خدا کی نعمتوں کوشار کرنے لگوتو پوراشار نہ کرسکو گے کیکن جس نعمت خاصہ پر حق تعالیے نے خاص طور پراحسان جتلایا ہے وہ رشد و ہدایت کی نعمت ہے جس کا فیضان انبیاء کیہم السلام اوران کے تائبين' علماءواولياء كوريع بوافرمات بين: " لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسو لا منهم يتلوا عليهم ايآته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة "حق تعالى في ايمان كي نعمت عرفراز بونے والوں ير برا احسان فرمايا كه ان كي بدايت کے لیے اپنارسول بھیجا جوخدا کی آیات تلاوت کر کے ان کے قلوب منور کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے کیعنی برائیوں ہے ان کو یا ک کرتا ہے؛ درعلوم کتاب وسنت کے ذریعے ان کے علم وعرفان کی تکمیل فرما تاہے۔ پیسب سے بڑاا حسان اور جتلانے کے قابل نعمت صرف اس لیے ہے کہاس کا حصول بغیراس کا حصول بغیراس خاص ذریعہ و وسیلہ کے ناممکن تھا اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام علوم وفنون اور مادی تر قیات کے لیے انسانی عقل وفہم بھی کافی ہوسکتی ہے غرض انبیاء کیہم السلام کے خصوصی فیضان کا تعلق روحانیت ہے ہے اوراس ہارے میں ان کا جود وکرم بھی بہت اعلیٰ درہے کا ہے اس لیے سردارا نہیاء علیہم السلام کے جودوسخاوت کو خاص طور سے مدح وثنا کے موقع میں ذکر کیا گیا ہے رمضان المبارک کے ماہ مقدس کو چونکہ'' نزول وی'' ہے ربط ہے کہ کارمضان ہے پہلی وی کا آغاز ہواا درای ماہ کی ہررات میں حضرت جربل علیهم السلام حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تشریف لا کرآپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے نتے اس لیے آپ کے جودو سٹاوت کی شان بھی اس وفت بہت بلند ہو جاتی تھی اور اس کا ذکر خاص اہتمام ہے حدیث ندکور میں ہوا ہے اور باب بداءالوحی ہے اس حدیث کاتعلق یوں ظاہر ہے کہ پہلے بدوجی کا مکان عار حرابتلا یا تھا تو یہاں سے بدوجی کے زمانہ کی طرف اشارہ ہوا۔ والله اعلم بالصواب ٢-حدثنا ابواليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبر ني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخبره أن أبا سفيان بن حرب اخبره أن هرقل أرسل اليه في ركب من قريش و كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفيهآ ابا سفيان و كفار قريش فا توه و هم بايليآء فد عا هم في مجلسه و حوله عظمآء الرو م نم دعا هم دعا تر جمانه ' فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسباً فقال اذنوه مني و قربوا اصحابه فا جعلو ا هم عند ظهره ثم قال لتر جمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لو لا الحياء من ان يا ثروا على كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سا لني عنه ان قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب قال فهل

٥٣

قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ قلت لاقال فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت لا قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاء هم؟ قلت بل ضعفاء هم قال ايزيدون ام ينقصون ؟ قلت بل يزيدون قال فهل ير تداحد منهم سخطةلدينه بعد ان يد خل فيه؟ قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا قال فهل يغدر ؟ قلت لا نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال و لم يمكني كلمة ادخل فيها شيئا غبر هذه الكلمة قال فهل قا تلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت الحرب بيننا و بينه سجال بنال منا و ننا ل منه قال ماذا يا مركم؟ قلت يقول اعبد الله وحده و لا تشركوا به شيئا وا تركو ا ما يقول ا با ؤكم و يا مر نا بالصلوة والصدق والعفاف الصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب و كذلك الرسل تبعت في نسب قو مها و سالتك هل قال احدمنكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لو كان احد قال هذا القول قبله نقلت رجل يتاسى بقول قيل قبله و سأ لتك هل كان من اباء ه من ملك فذكرت ان لا فقلت فلو كان من إبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه و سالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكتاب على الناس و يكذب على الله و سألتك اشراف الناس اتبعوه امضعفاء هم فذكرت أن صنعفاهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون و كذلك امر الا يمان حتى يتم و سالتك اير تد احد سخطة لدينه بعد ان يد خل فيه فذكرت ان لا و كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب و سألك هل يغلر فذكرت ان لا و كذلك الرسل لا تغلرو سالتك بما يا مركم فذكرت انه يا مركم ان تعبدوا الله و لا تشركو به شيئاً و ينها كم عن عبادة الا و ثان و يا مركم بالصلوة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسيملك مو ضع قدمي ها تين و قد كنت اعلم انه خارج و لم اكن اظن انه منكم فلوا ني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقائه الوكنت عنده لغسلت عن قاعيه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم بصرى فد فعه عظيم بصرى الى هرقل فقرائه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هر قل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ. اما بعد فاني ادعوك بدعايته الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان تو ليت فان عليك اثم الير يسين و ياهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله فان تو لو ا فقولوا اشهد و ابانا مسلمون قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قرائة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الاضوات واخرجنا فقلت لا صحابي حين اخرجنا لقد امر امرابن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاصفر فما زلت موقناً انه سيظهر حتى ادخل الله على الا سلام وكان ابن الناطورصاحب ايلياء وهرقل سقفاً على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايلياء اصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قداستنكر ناهيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل خزآء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قدظهر فمن يختنن من هذه الامة قالو اليس يختنن الااليهود فلايهمنك شانهم واكتب الى مدائن مللك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على امرهم الى هرقل برجل ارسل به ملك غنسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هوام لافنظروا اليه فحدثوه انه مختن وساله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الامة قدظهرثم كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسارهرقل الى حمص فلم يرم حمص حتىٰ اتاه كتاب من صاحبه يوافق راى هرقل علىٰ خروج النبي صلى الله عليه وسلم وآنه نبي فاذن

هرقل لظمآء الروم في دسكرة له بحمص ثم امراء وا بها فغلقت ثم اطلع فقال يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصو حبصة حمرالوحش الى الابواب فوجد وهاقدغلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم على وقال الى قلت مقالتي انفاً اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدواله ورضواعنه فكان ذلك اخر شان هرقل قال ابوعبدالله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهرى.

ترجمہ:عبداللد بن عباس فے سفیان بن حرب سے قال کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آ دمی بھیجا اس وقت میہ لرگ تجارت کے کیے شام سے ہوئے تضاور میدوہ زمانہ تھاجب رسول الله علی الله علیہ وسلم نے قریش اور ابوسفیان سے ایک وقتی معاہدہ کیا تھا تو ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچ جہاں ہرقل نے انہیں اپنے در بار میں طلب کیا تھا اس کے گروروم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ہرقل نے انہیں اوراپنے ترجمان کو بلوایا، پھران سے پوچھا کہتم میں سے کون مخص مدعی رسالت کا قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں (بین کر ) ہرقل نے تھکم دیا کہاس (ابوسفیان) کومیر کے قریب لاؤاور اس کے ساتھیوں کواس کے پس پشت بھلادو، پھراپنے تر جمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہدو کہ میں ابوسفیان سے اس مخص ( بعنی حضرت محرصلی اللّه عليه وسلم ) كاحال يو چھتا ہوں ،اگر ميہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس كا جھوٹ ظاہر كردينا (ابوسفيان كا قول ہے كه ،خدا كي نتم!اگر مجھے غيرت نہ آتی کہ بیلوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط بد کوئی سے کام لیتا، خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھے بوچھی وہ بیکہ اس مخض کا خا مدان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے نسب والا ہے، کہنے لگا،اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا کرنہیں، کہنے لگا،اچھااس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی ہواہے؟ میں نے کہانہیں، پھراس نے کہا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی یا کمزور دل نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے ، پھر کہنے نگا کساس کے تبعین روز بروز برو سے جارہے ہیں؟ میں نے کہاان میں زیادتی ہور ہی ہے، کہنے لگا، اچھااس کے دین کو براسمجھ کراس کا کوئی ساتھی پھربھی جا تا ہے؟ میں نے کہانبیں،اس نے کہا کہ کیااس کے دعوے (نبوت) ہے پہلےتم لوگ اس پرجھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے کہانہیں، پوچھا کیا وہ عہد فنکی کرتا ہے؟ میں نے کہانہیں۔البتداب ہماری اس سے (صلی کی)ایک مدت تھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے(ابوسفیان کہتے ہیں۔بس اس بات کے سوااور کوئی (مغالط آمیز) بات اس ( گفتگو) میں شامل نہ کرسکا، ہرقل نے کہا کہ کیاتمہاری اس ہے لا انی بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں! بولا، پھرتمہاری اس کی جنگ س طرح ہوئی ہے؟ میں نے کہا،لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے بھی وہ ہم ہے میدان جنگ لے لیتے ہیں اور بھی ہم ان ہے، ہرقل نے پوچھاوہ تہہیں کس بات کا تھم دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرواس کا کسی کوشریک ندبناؤاورا پنے باپ دادا کی (شرک کی ) باتیں چھوڑ دو،اور ہمیں نماز پڑھنے سے بولنے، پر ہیز گاری اورصلد رحی کا حکم دیتا ہے۔ (بیسب س کر) پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہد دوکہ میں نے تم سے اس کانسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبرا پی توم میں عالی نسب ہی جھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم ے بوچھا کدوعویٰ (نبوت) کی میہ بات تمہارے اندراس سے پہلے کس اور نے بھی کہی تقی متے جواب دیا کہیں۔ تب میں نے (اپنے دل میں ) یہ کہا اگر ریہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں یہ مجھنا کہ اس مخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چک ہے میں نے تم ہے ہوچھا کہاس کے بروں میں کوئی بادشاہ بھی گذراہے تم نے کہا کہیں تو میں نے (دل میں) کہا کہان کے برزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو كہددوں كدوه مخفس اس بہانے سے اپنے آباؤاجداد كاملك حاصل كرنا جا ہتا ہے اور ميں نے تم سے پوچھا كداس بات كے كہنے (يعنى پینمبری کا دعویٰ کرنے سے ) پہلے بھی تم نے اس دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ بیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو محض آ دمیوں کے ساتھ دروغ موئی سے بیجے وہ اللہ کے بارے میں کیے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور

 سلطنت وحکمرانی کی بقاء جاہتے ہوتو پھراس نبی کی بیعت کرلو۔'(یسننا تھا کہ) وہ لوگ وحثی گدھوں کی طرح درواز وں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا (آخر جب برقل نے (اس بات ہے) ان کی بیفرت دیکھی اوران کے ایمان لانے ہے مایوں ہوگیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو پھر میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تواس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تبہاری دین پھٹی کی آزمائش مقعود تھی سووہ میں نے دیکھ لی میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تواس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تبہاری دین پھٹی کی آزمائش مقعود تھی سووہ میں نے دیکھ لی اس سے تب کے سب اس کے سامنے بحدے میں گریڑے اوراس سے خوش ہو گئے ہیں یہ برقل کا آخری حال ہے ابوعبداللہ کہتے ہیں کہاں حدیث کو صالح بن کیسان کینس اور معمر نے بھی زہری سے دوایت کیا ہے۔

تشری : قو قلیب و العامت: اس حدیث بی کی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور تربیب واقعات اس طرح صحیح معلوم ہوتی ہے ہوتی نے ہرقل نے برقل کے پاس قاصد ہیجا ، جس سے اس کو ملک عرب کے حالات معلوم ہوئے بھر ہرقل نے رومیہ کے عالم بجوم ضغاطر نامی کے پاس خطابھی کراس کی رائے دریافت کی بھیجا ، جس سے اس کو ملک عرب کے حالات معلوم ہوئے بھر ہرقل نے رومیہ کے عالم بجوم ضغاطر نامی کے پاس خطابھی کراس کی رائے دریافت کی وہاں سے جواب نہیں آیا تھا کہ ای اثنا بھی اس کے پاس آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا محقوب کرامی دعوت اسلام کے لیے بی حی کیا اور آپ کے ذاتی حالات کی تحقیق کے لیے اس نے عربوں کا بہا تک بیانی کیا گایا ' تو بیت المحقد سے قریب بی ایک مقام خورہ میں حضرت ابوسفیان کی امارت بھی ہمی شرسوار تا جران مکہ معظم کا قافلہ مقیم تھا ان سب کو بلاکر ہرقل نے حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دس موالات کے جو ابات حضرت ابوسفیان سے دریئے اور ہرقل نے متاثر ہوکر اپنی مقیدت مندی کا اظہار کیا ۔ جس پر حاضرین دربار نے شوروشف کیا اس کے بعد جب ہرقل بیت المقدس سے تھی واپس ہوالور وہاں اس کو صفاطر کا جواب بھی ملاتو ملک کے بڑے لوگوں کو اپنی کی میں بلاکر دوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا ' مگران سب لوگوں نے خالف میں بلاکر دوبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا ' مگران سب لوگوں کو اپنی نے اللہ یہدی من بیشاء المی صوراط مستقیم۔

ان سب واقعات کواچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے ابتدائی اسلامی تاریخ کے چندورق پڑھے : جن سے آپ کواپی زندگی کے لیے بھی روشن طے گی۔لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يوجوا الله واليوم الا خوو ذکو الله کثيرا۔(احزاب)

عهدنبوت كاايك زرين بإب

دربار رسالت کی طرف سے شاہان و نیا کودعوت اسلام حروب روم وفارس کی فتح وفکست کے ہار میں قرآن مجید کی چیش کوئی۔ سب سے پہلے آیات قرآنیہ الم علیت الووم فی ادنی الارض کا ترجمہ پھراس کی تغییر میں حضرت علامہ عثاثی کا بصیرت افروز تغییری نوٹ ملاحظہ شیجئے: حق تعالے نے ارشا وفر مایا۔

ترجہ: المہٰ روی قریب والے لمک میں مغلوب و تشت خوردہ ہو گئے ہیں اور وہ فکست کے بعد نوسال کے اندر ہی غالب و فاتح ہو جا کیں گر در حقیقت، ) پہلے پچھلے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کے عظم وافقیار سے ہوتے ہیں'اس (فقے کے) دن مسلمان خداکی نصرت کی وجہ سے خوش ہوں کے خدا جو ہوں گئے جو اوقد رہ اور تم وکرم والا ہے خداکا وعدہ ہو چکا' وہ بھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کری مگرا کھڑ نوگ سے جا بہرہ ہیں وہ و نیاوی زندگی کی پھھٹی ہاتوں سے واقفیت رکھتے ہیں (جس سے کمانے کھانے اور ظاہر و عارضی شیب ٹاپ کے وحدا ایجھ بنالیے ہیں' لیکن (اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی) آخرت کی زندگی سے بخبر ہیں۔

المقسیر کی تو سے الارض سے بالم میں موجوز ومیوں کے ملک بیاہی والے ملک سے مراوا ذرعات وبھر کی کے درمیان کا خطہ ہے جو شام کی سرحد پر تجاز کے ملک بیاہی والے ملک سے مراوا ذرعات وبھر کی کے درمیان کا خطہ ہے جو شام کی سرحد پر تجاز کے ملک بیاہی والے ملک سے مراوا ذرعات وبھر کی کے درمیان کا خطہ ہے جو شام کی سرحد پر تجاز میں اس مجبد نے ایک بی جو شام کی سرحد پر تجاز میں ہوئے والی ہوئے کہ میں اس کی خوال کی مدرت درازے آپس میں کراتی چلی آری تھیں کراتی کی صداخت کی عظیم الشان دلیل ہے واقعہ یہ کہ اس نے کی سب سے برای دو سلطنی فارس وروم مدرت درازے آپس میں کراتی چلی آری تھیں کراتی کی جو اس کی صداخت کی عظیم الشان دلیل ہے واقعہ سے کہ اس ذات کی سب سے برای دو سلطنیں فارس وروم مدرت درازے آپس میں کراتی چلی آری تھیں کراتی کی جو اس کی صداخت کی تعدید کان کی خوالوں کی اس سے برای دو سلطنیں کراتی ہوئی کراتی کی جو اس کی صداخت کی تعدید کی ان کی خوالوں ک

ست بدل چل كربيت المقدس كينچول كا\_

حروب روم وفارس

۵۵۰ میں سرورکا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ اور چالیس سال بعد ۱۹ وآپ کی بعثت ہوئی' مکہ والوں کو جنگ روم وفارس کے متعلق خبریں پہنچی رہتی تھیں ای دوران میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت اوراسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچیسی پیدا کردی فارس (ایران) کے آتش پرست جموی کو مشرکیین مکہ اپنے سے نز دیک بجھتے تھے اور روم کے نصار کی الل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے قریب ترقرار پاتے تھے اس لیے جب فارس کے غلبہ کی خبراتی مشرکیین مکہ خوش ہوتے اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیت خوش آئندہ تو قعات باند سے تھے اور مسلمانوں کو طبعاً اس سے صدمہ وتا کہ عیسائی اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیت خوش آئندہ تو قعات باند سے تھے اور مسلمانوں کو طبعاً اس سے صدمہ وتا کہ عیسائی اہل کتاب آئش پرست بھی بون خارج اور اس وقت ان کو مشرکیون مکہ کی شانت کا بھی ہدف بنیا پڑتا تھا۔

آخر؟ ۱۱ عکے بعد (جب کہ ولا دت نبوی کوتمری حساب سے نقر بہا پیٹنالیس سال ہوئے اور بعثت کے پانچے سال گزر بھے خسر و پرویز
( کی خسر و ثانی ' کے عہد میں فارس نے روم کو ایک نہایت زبر دست و فیصلہ کن فکست دی کہ شام ' مصر ایشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک
رومیوں کے ہاتھ سے نکل مکے ' ہرقل (قیصر دوم) کو ایرانی لفکر نے تسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پرمجبور کر دیا۔ اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی دومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرہ میں پڑھیا ' بڑے بڑے پاوری قبل یا قید ہو گئے بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے مکئے قیصر دوم کا افتد اربالکل فنا ہو گیا اور بظاہراسیاب کوئی صورت روم کے انجر نے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی ہاتی ندر ہی۔

فارس کی فتح اورروم کی فتکست کے اثر ات

بیمالات و کی کرمشرکین مکہ نے خوب خوشیال منائیں مسلمانوں کو چیز ناشروع کیا بڑے بڑے حوصلوں کے ساتھ اپنے ہیائی تفوق کی او قعات قائم کرنے گئے حتی کہ بعض مشرکین نے حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تہارے بھائی رومیوں کو مناویا ہے گئی ہم بھی جہیں ای طرح مناؤالیں گئی اس وقت قرآن مجید نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بینگ اس وقت رومی کو منافیات موری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بینگ اس وقت رومی کو بینکہ اس وقت رومیال کے اندراندروہ پھر غالب وفائے بن جائیں گئی خطرت ابو بکر صدید بین کو چونکہ وی کا لی پر کا لی بھر وسرویقین تھا انہوں نے بھی بعض مشرکین سے شرط باندھ کی گئراتی مدت کے اندردوی عالب نہ ہوئے قی ایک سواونٹ تم کودوں گا ورندای قدراونٹ تم سے لوں گا۔ (اس وقت تک ایس شرط لگا نا جائز تھا) یا وارالحرب کی وجہ سے اس کی مخبائش تھی جیسا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے پہلے بیشرط تین سمال کے لیے اور کم مقداراونٹوں پر ہوئی تھی جب حضرت ابو بھر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ واس کی اطلاع وی قبل ہے نہ کہ اس کی اللہ علیہ کا مسلک ہے بہلے بیشرط تین سمال کے لیے اور کم مقداراونٹوں پر ہوئی تھی جب حضرت ابو بھر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ موری کو تا ہے اور کی سے خوصلہ میں منافی کی ترکیم صلی اللہ علیہ کو اس کی اطلاع اور سے سے نبیا کے قربا کی تھریہ معابدہ بور ہا تھا اور ہر تھا ان تم ما ایوں کن وحوصلہ تکن حالات سے قطعاً ہے ہرائ اور خدا کی تھریہ ور سے کہ موری کی تو میک وری تو محصلہ مندی سے ذائل شدوا تند ارکو والیں لینے کی تدابیر میں سرگرم ہوگیا' اس نے منت مانی کہ اگر خدائے جھر کو ایران والوں پر دھے وی تو محصلہ حدی سے ذائل شدہ ور انتدار کو والیں لینے کی تدابیر میں سرگرم ہوگیا' اس نے منت مانی کہ اگر خدائے جھر کو ایران والوں پر دھے وی تو محصلہ مندی سے ذائل شدہ ور انتدار کو والیں لینے کی تدابیر میں سرگرم ہوگیا' اس نے منت مانی کہ اگر خدائے جھر کو ایران والوں پر دھے وی تو تھم

غلبهرُوم وكشكست فارس

خدا کی قدرت دیکھوکہ قرآن مجید کی چیش گوئی کے مطابق تھیک نوسال کے اندر ( بینی بجرت کا ایک سال گزرنے پر ) عین بدر کے دن جب کے مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پرنمایاں فتح ونصرت ہونے کی خوشیاں منار ہے تھے۔ یے خبرس کراور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کوخدانے ایران کے جوسیوں پرغالب کردیا اور مشرکین مکہ کواپی فکست کے ساتھ ایران کی بھی ذلت نصیب ہوئی۔ فاہری اسباب کے بالکل خلاف قرآن مجیدی اس مجیرالعقول صداقت پیشگوئی کا مشاہدہ کر کے بہت ہے لولوں نے اسلام قبولی کیا اور حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے مشرکیین مکہ ہے ایک سواوٹ عاصل کے جورسول اکرم سنی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدید کے دیا ۔
حضرت عثاثی کے فدکورہ بالقعیری نوٹ سے داضح ہوا کہ دم کے غلبہ وقتح کی خبر غزدہ بدر کے موقعہ پرلی چکی تھی مجر اچری صلح عدید ہے بعد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کیا ہے اور بیت المقدی میں برقل کے دبار میں جاکروہ سب گفتگوہوئی ہے جو فدکورہ عدید میں نقل ہوئی بعض حضرات کی سفیان کا تجارتی قافلہ شام کیا ہے اور بیت المقدی میں دوم کوفاری کے مقالہ میں فتح وظلہ حاصل ہوا ہے اور حافظ ابن کیٹر میں بیدونوں قول نقل کے بین محر محار سے زدو کی ورزح قول وہی ہے کہ فتح روم کے ایم کو شیخ و دوبدری کے موقع پر ظاہر ہو چکے ہے جن کے ساتھ موجو کی کا تھا کہ کو انتخام کا کام بعد کے خدم الوں تک بردا رہا کہ مفتوحہ کے انتخام داستوں کا موقعہ ملاہوگا۔
چند سالوں تک بردا رہا ہے قوان سب مہمات سے بوری طرح فارغ ہوکری برقل (قیصروم) کو بیت المقدی حاضری کا موقعہ ملاہوگا۔

فتوحات اسلاميه وصلح حديبيه

> ے کوئی کم معظم آئے تواس کو واپس نہ کیا جائے گا۔ صلح حدید بیرے فوا کدونتا کے

غرض اس شان سے بینا جنگی معاہدہ لکھا گیا۔ جب کہ صحابہ کرام کی ڈیڑھ ہزار سرفروشوں کی جماعت جہادوموت وعدم فرار پر بیعت کرنے کے بعد نہایت بہتا ہی کہ آئے ایک فیصلہ کن جنگ اور ہوجانی چاہیا وردہ سب حضرات کی طرح آمادہ ندھے کہ بغیر عمرہ کئے ہوئے مکہ معظمہ سے ایک گری ہوئی شرطوں برصلح کر کے واپس لوٹ جا کیں، مکر حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی شان ان سب سے بلندی ، آپ کی نظر خدا کی مشیت ، اس کی دی واشارہ پر تقی وہاں بیسوال بی نہیں تھا کہ ظاہری حالات کا تقاضہ کیا ہے اور کیوں ہے ، اور آپ کی اس شان نبوت ، اولوالعزی اور بے نظیر وسعت قلب وحوصلہ مندی کا مظاہرہ ایسے مواقع پر جن تعالی کو کرانا تھا' دوسری طرف حرم کھبری پاسداری تھی کہ اس کی حدود میں جدال وقال کسی طرح موز وں نہیں آگر اس کی رعایت خدا کا محبوب ترین تو فیمبراور افعنل افراس بی نہ کرنا تو دوسراکون کر سکتا تھا اس کے ساتھ صحابہ کرام کی بے نظیر

اطاعت شعاری کوبھی و کیھئے کہ جوں ہی حضورا کرم معلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے ہدی کا جانور ذرخ فرما کراورطلق راس ہے احرام عمرہ ختم کیا تو تمام سحابہ نے بھی فوراً حلق وقصر کرا کرا ہے اپنے احرام کھول دیئے اور حضور کے فیصلہ سے مطمئن ہو کرمدینہ طیبہ کوالٹے پیروں واپس ہو مکئے۔ فضح مبیرن مسلم ن

ہہ ہیں وہ میں ہے۔ ہر مدید میں میں میں مار ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہے۔ اور افر مایا۔ اس کے بعد قریش نے تعض عہد کیااس معاہدہ عمرة القصنا ہُ کے لیے مکہ معظمہ کا سفر فر مایا 'اورامن وامان کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ کرعمرہ ادافر مایا۔ اس کے بعد قریش نے تعض عہد کیااس طرح کہ قریش نے اپنے حلیفوں کا ساتھ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں پرحملہ کردیا۔ جس پرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فر مایا کہ معاہدہ ختم ہوگیا اور دس ہزارمجاہدین صحابہ کو لے کر ام چے جس مکہ معظمہ کو فتح کرلیا۔

## فتخ مكم عظمه كحالات

جس رات میں آپ فاتحانہ کم معظمہ میں وافل ہونے والے تھے ابوسفیان کیم بن حزام اور ہذیل بن ورقہ اسلامی لشکر کے جس حال کے لیکے اور جہال لشکر اسلام کا پڑاؤ تھا اس کے قریب ایک شلہ پر بیٹے کرحالات کا جائزہ لینے گئے آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فر مایا کہ'' سب نوگ اپنے چو لیج الگ الگ جلا کیں۔'' (جس سے دشن کے جاسوسوں کی نظر میں لشکر اسلام کی تعداوزیاوہ معلوم ہو ووسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عندایے جاسوسوں کی خرکم کر کے ہوئے پھر رہے تھے اور ابوسفیان کو گرف آر کر کے حصور کی خدمت میں لے گئے مقل ہو کو حضرت عباس رضی اللہ عندایے جاسوسوں کی خرکم کری کرتے ہوئے پھر رہے تھے اور ابوسفیان کو گرف آر کر کے حصور کی خدمت میں لے گئے مقل ہو گئے۔ مقل ہو گئے۔ عضور کے ابوسفیان کا وامن جھٹک کرار شاد فر مایا '' کیاتم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گئے''؟ بیمن کرابوسفیان کھٹے گرف کر فلائی گھائی پر کھڑ ہے ہو جاؤ' اور مسلمانوں کو تھم ویا کہ سب قبائل کے لوگ حربی ترانے دھور کے اس گھائی سے گزریں' چنا نچر آپ کے تھم کی تھیل کی گئی ۔۔

### سیاس تدابیر کےفوائد

حضورا کرم ملی اندعلیہ وسلم نے استم کی سیاسی تدابیراس کیے اختیار فرمائی کہ کہ علامہ عرعوب ہوکر خود ہی ہتھیار ڈال ویں اور مکہ معظمہ کے اعدولال وقال کی نوبت ندآئے سب سے خریس جب مہاجرین کا گروہ اس کھاٹی سے گزرنے لگا جس میں خودرسول اکرم سلی انڈ علیہ وسلم بھی شامل ہے تو آپ نے فرمایا۔ اے ابوسفیان! ہم تمہاراا کرام کرتے ہیں اوراعلان کردیا کہ جو تھی ابوسفیان کے کھر میں داخل ہوجائے گا اس کو امن دیا گیا جو تھی اس نے کھر کا دروازہ بند کرے بیٹد جائے گا اس کو امن دیا گیا ہو تھی ارکھدے گا اس کو امن دیا گیا۔ ہو تھی ایک جو ارمی بھی ہم نے امن دیا۔ بند کر کے بیٹد جائے گا اس کو امن ہے جو تھی ہم نے امن دیا۔

# ابوسفيان برمكارم اخلاق كااثر

حضرت ابوسفیان جوغزوه احدوغزوه خندق میں لشکر کفار کے سیدسالا راعظم رہے تنے اور ہمیشہ مسلمانوں کی بدخواہی میں پیش پیش رہا

کرتے بینے حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے اس برتا و پر سخت جیرت زوہ بینے اوران کے دل میں اسلام کی حقا نیت وصدافت اتر تی جارہی تھی' حمران کی بیوی ہندہ ان کے مسلمان ہونے پر سخت برہم ہوئی اورخوب لڑی حتیٰ کہ ان کے مند پر تھوک بھی ویا' وہ مسلمانوں کی سخت ترین دشمن تھی اوراس قدر سخت دل کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شغیق چیا حضرت حمزہ رضی اللہ عند کا کلیجہ چیا ڈالاتھا۔

اسلامي حكومت رحمت عالم هي

غرض یہاں اس مخفرتاری کے ذکر سے بید کھلانا تھا کہ بعثت نبوی سے قبل دنیا کی دوبر کی سلطنق کا اقتداراعلیٰ تھا بعثت نبوی کی برکات سے پہلے روم کی فتو حات بالکل غیرمتو قع طرز پر ہوئیں جن سے فارس (ایران) کی شہنشائی سامرا بی واجارہ داری کا خاتمہ ہوااور آوھی دنیا کوظلم وقبر سے نجات ولئی باقی محروم (اہل کتاب) کے جبروستم اوراستعاری شکنڈوں سے نجات دلائی باقی آوھی دنیا کواسلام کے دامن رحمت میں بناہ گزیں کیا گیا۔ اوراسلام نے پوری دنیا کووہ دستورو قانون و سے دیا جس کے مطابق زندگی گذار کراس جبنم صفت دنیا کونمونہ جنت بنایا جاسکتا ہے۔

اسلام کمزوروں عربوں ناداروں اور متواضع و محرمزاج لوگوں میں پھیلا اس نے عدل وانصاف رواداری ومساوات رحم وکرم ادب و تہذیب خداتری نصرت مظلوم اعانت فقیر ومعذور راست بازی وحق کوئی کی اعلیٰ قدریں سکھا کیں تمام اخلاقی وسیای کراوٹوں سے نفرت دلائی صبر واستقلال شکر واحسان مندی ہر بھلائی پر تعاون ہر برائی کے خلاف جہاد کرنے کی تلقین کی غرض تمام مکارم اخلاق اور حکست و دانائی کی بات کوافت یارکرنا ایک مسلمان کاشیوہ و شعار قرار دیا۔

ای کیے اسلام کا ابتدائی دور لینی بعثت نبوی ہے بجرت نبوی تک کے ۱۳ سال جو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اور سلمانوں کے لیے بظاہر بخت ترین دور ابتلاء و پریشانی تھا وہ ان کی فتح و کا مرانی کا زریں باب تھا جس میں لغزش کے امکانات بہت کم بیخے بجرت کے بعد جب و نیاوی فتو حات کے دروازے کھلے بینے تو ان کو ہرقدم احتیاط سے اٹھانا پڑا اور پہلے سے زیادہ آزمائش سامنے تھی محرکی دورا کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کمی شربیت سے مکارم اخلاق واعلی کردار کی بلندیوں کی فتح تھی تو مدنی دورآ کیے صدقہ میں ان کی فتح میں قرار پائی۔ و ذلک من فصل اللہ علیہ و علی المناس۔

### حديث ہرقل

اب صدیت ہرقل کی طرف آجائے! ہرقل علم نجوم کا بہت بڑا ما ہرقا' لکھتے ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے سال علوی ستاروں کا اجتماع ہوا تھا' اور پھر ہر ہیں سال پر ہوتا رہا' آخری بارصلح حدید ہیں کے سال میں ہوا' علم نجوم والے کہتے ہیں لا اجتماع ہے عالم میں بڑے ہوا تھا' اس نے ایک رات زائچہ تھنے کر اجتماع ہیں ہوا گئے ہوئے کر ایک قائل تھا' اس نے ایک رات زائچہ تھنے کر دیکھا تھا کہ ختنہ کرانے والے لوگوں کے با دشاہ کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بارے میں اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عرب کوگ ختنہ کراتے ہیں' اوراس سے اس کو غلبہ نظن ہوگیا کہ وہ بادشاہ عرب کا ہوگا۔ مرید اطمینان کے لیے اپ دوست صفاطر کو خطالکھا وہ بھی کراتے ہیں' اوراس سے اس کو غلبہ نظن ہوگیا کہ وہ بادشاہ عرب کی کا ہوگا۔ مرید اطمینان کے لیے اپ وست صفاطر کو خطالکھا وہ بھی علم نجوم کا بڑا ما ہرتھا' اور اس نے بھی ہرقل کی تا تید کی' بلکہ اپنی تو م کو جس کر کے سمجھا یا بھی کرتم لوگ نیں آخر الز ماں پر ایمان لے آؤوہ سے نبی ہیں نامہ مرارک ہرقل کو پہنچا تو بحیثیت نبوں نے انکار کیا اور صفاطر کوئل کر ڈالا۔ پھر جب آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا نامہ مرارک ہرقل کو پہنچا تو بحیثیت نبوت ورسالت آپ کے حالات کی تحقیق ابوسقیان سے کی۔

اے ہمارے معفرت شاہ صاحب نے وزی بھاری شریف میں فر مایا کہ نجوم کے اثر است طبیعیہ حرارت و برودت وغیر نا قابل انکار ہیں لیکن جمہورعلاءان کی تا ثیرات سعد ونحس کے قائل نہیں۔

# ایمان ہرقل

امام بخاری نے حدیث کے آخری جملہ میں اشارہ کیا ہے کہ برقل ایمان وتقدیق کی نعت سے محروم رہااور جو پھھاس نے رومیوں سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا تھا' وہ صرف معرفت کے درج میں تھا' تقمدیق قلبی نہی' جوشرط ایمان ہے۔ ای لیے اس نے خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے غزوہ موت میں ایک لاکھ فوج بھیجی' اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی برا برمسلمانوں بر حلے کرتا رہا۔

### مكاتبيب رسالت

کتب سیروتاری بی ہے کہ مرور دو عالم سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیعر و کسریٰ کے علاوہ شاہان جش معرُ ہندو چین وغیر و کو بھی دعوت اسلام کے مکا تیب ارسال فرمائے تنے سب بیں آپ نے اپنانام پہلے لکھا ہے جس کا اثر دوسرے شاہان دنیا نے تو پہنیس لیا گری ویز (شہنشاہ ایران) کو تخت نام کوار ہوا کہ شروع میں میرانام کیوں نہیں لکھا گیا'اور طیش میں آکر آپ کا گرامی نامہ بھاڑ کریرزہ برزہ کردیا۔

# ز وال کسریٰ وعروج حکومت اسلام

حضوراکرم ملی الله علیہ وہر اس کی اطلاع ملی تو فر مایا کہ اس کے بھی کلزے کلزے ہوجا کیں ہے چنا نچہ ظاہری اسباب میں یہ صورت ہوئی کہ شیر و بیا ہے باپ پرویز (شہنشاہ ایران) کی ہوی شیر ہیں پر عاشق ہو گیا (جواس کی سوتیلی ماں تھی ) اور جب کی طرح وہ اس کورام نہ کرسکا تو باپ کوئل کر دیا کہ شاہدات کے بعدوہ عاصل ہوسکے۔ نہ معلوم کی وجہ سے خسر و پرویز نے اپنے شابی دوا فانہ کی المماری میں ایک فربیہ میں زہر رکھا تھا اوراس کے لیمل پر لکھ دیا تھا کہ بید دوا قوت باہ کے لیے اسپر ہے 'شیر و یہ ما لک سلطنت ہوا تو چونکہ انتہائی شہوت پرست تھا اس کو ایسی اور یہ کی تاریخ تھی اس فربیہ کو یا کر بہت خوش ہوا اور زہر کھا کر مرکبیا اس کے بعداس کی بیٹی بوران تخت شین ہوئی 'مگروہ عورت ذات اور کم عرفی اس لیے حکومت نہ سنجال کی 'آخر کا رابران کے خت دتاج پر مسلمان قابض ہوئے۔ اوراب تک وہ ایک اسلائی سلطنت ہے۔ حفظ ہا اللہ و ادامها۔ اس طرح نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وکی کے مطابق کسری کی حکومت اوراس کا خاندان صرف سلطنت ہے۔ حفظ ہا اللہ و ادامها۔ اس طرح نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وکی کے مطابق کسری کی حکومت اوراس کا خاندان صرف سلطنت ہے۔ حفظ ہا دالم و کے الابام ندا و لمھا بین الناس ۔

حدیث میں ذکر شدہ برقل کے دی سوالات ذکر ہوئے 'جومبادی وی النی اور خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا بین ثبوت ہیں البندااس حدیث سے وی ورسالت کی عصمت وعظمت معلوم ہوئی 'امام بخاری کا مقصد بھی بہی ہے اور ان چوحد بیوں کا بدالوجی کے باب میں ذکر کر کے امام بخاری نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ آ کے کتاب میں جنتی یا تنیں آئیں گی وہ سب وی کی یا تنیں ہیں 'جومعصوم وحفوظ اور نبایت عظیم الشان ہیں اس کے بعد سب سے پہلے کتاب الا بمان لائے ہیں کہ وہ اسلامیات کی اولین بنیاو ہے۔

# بنابله لخير الرَجيني

# كتاب الايمان

باب الايمان و قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على جمس وهوقول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليز دادوا ايماناً مع ايمانهم. وزدناهم هدى. ويزيدالله الذين اهتدواهدى. والذين اهتدوازادهم هدى واتاهم تقواهم ويز دادالذين امنوا ايماناً وقوله عزوجل ايكم زادته هذه ايماناً فاماالذين امنوا فزادتهم ايماناً وقوله فاخشوهم فزادهم ايماناً وقوله ومازادهم الا ايماناً وتسليماً والحب في الله والبغض في الله من الايمان وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عدى بن عدى ان للايمان فرآئض وشرآئع وحدودًاوسنناً فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملهالم يستكمل الايمان فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان امت فمآ اناعلى صحبتكم بحريص وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنائؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر لايبلغ العبد حقيقت التقوير حتى يدع ماحاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً اوصيناك يامحمد واياه ديناً واحدًا ما ابن عباس شرعة ومنها جاً سبيلا وسنة ودعاء كم ايمانكم.

ترجمہ:۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پائی چیزوں پر ہے اوراس بات کا بیان کہ اسلام قول بھی ہے اور قطل بھی
اوروہ بوستا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا ہے ترجمہ آیات تا کہ مؤشن کے (پہلے) ایمان پر ایمان کی
اور زیاد تی ہواور ہم نے ان کو اور ذیادہ ہا ہے ت وی اور جولوگ ہواہت یا فتہ بیں اللہ انہیں مزید ہواہت عطا کرتا ہے اور جولوگ سیدھی راہ پر بیں
افہیں اللہ نے اور زیادہ ہواہت دے دی اور پر بینزگاری عزایت کی اور تن تعالی کا ارشاد ہے کہ تم میں ہے کس کے ایمان کو اس سورة نے برحادیا
(یدہ لوگ بیں) جو ایمان لاے اس سورت نے ان کے یقین میں اضافہ کر دیا (سورہ آل عمران میں ہے) جب انہیں ڈرایا تو ان کا ایمان اور
بردہ گیا اور (سورہ احزاب میں ہے) ان کے یقین واطاعت ہی میں اضافہ ہوا اور اللہ کے لئے دوئی اور شخی ایمان ہی میں بیں اور عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے کچھ فرائش کچھ ضا بطے کچھ صدیں اور کچھشن میں (یعنی ایمان کو اور ان میں کو تا ہی گیا اس نے ایمان کا لیمان اور کھی سنیں وافل بیں) کچھر جس نے ان چیزوں کی سیمیل کر گی اس نے ایمان کا لیم کرایا اور جس نے ان میں کو تا ہی گا میں نے ایمان کا لیمان اور کھی سیمی کو اور تھی ہوں کو اور بھی اسل کو ایمان میں اور بھی اور اگر میں مرکباتو (پھرواقہ سیمی کو ایمان میں کہاری بھی سیمی کو اور تا کہ میں دیا ہم موس دیں بیل قرایا کہ مارے پاس بیٹھو (تا کہ ) سیکھ دیر ہم موس دیں ریعن ایمان تازہ کریں)
اور حضرت مواذ بن جبل نے (اسود بن بلال ہے) فرایا کہ ہارے پاس بیٹھو (تا کہ ) سیکھ دیر ہم موس دیں ریعن ایمان تازہ کریں)

حضرت ابن مسعودگاارشاد ہے "لیقین پوراکا پوراایمان ہے" اور حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے کہ بندواس وقت تک تقوی کی حقیقت نہیں پاسکا جب تک دل کی کھنک (لیعن شرک و بدعت کے شہارے لئے وہی جب تک دل کی کھنک (لیعن شرک و بدعت کے شہات) کو دور نہ کردے اور حضرت مجابد نے اس آیت کی تغییر میں ) کہ تمہارے لئے وہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے تو ہو کو دی ہے کہ اس کا مطلب میں ہے کہ اے محمد اہم نے تمہیں اور نوح کو ایک ہی وین کی تعلیم دی ہے اور حضرت ابن عباس نے مسوعت و صنها جا کا مطلب راستہ اور طریقہ بتلایا ہے اور قرآن کی اس آیت قبل ما یعبوا بکم دبی لولادعاؤ کم کامطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ )تمہاری وعاسے مرادتمہاراایمان ہے۔

تشرت نزایمان 'کالفظ''امن 'سے شتق ہے جس کے معنی سکون واظمینان کے ہیں کسی کی بات پرایمان لا تا بھی بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کواپنی تکذیب سے مطمئن کر دیتے ہیں گویا اس کی امانت و دیانت پر ہمیں پورا وٹوق واعتماد حاصل ہے۔ یہاں تک کہا گروہ ہماری ان دیکھی چیزوں کے بارے میں بھی پچھے بتلائے تو ہم اس کے اعتماد پر اس کو مان لیس۔

ایمان مقرقی اس سے 'ایمان شرعی ' کی اصطلاح حاصل ہوئی کہ ہم خدا کے وجود و وحدانیت کی تقید بی کریں اور خدا کے آخری نی کھید بی کسی سے مروری طور سے کئی گئیں۔ ضروری طور سے کہ ان کا ' دین مجمدی' میں ہونا سب پر دوشن و واضح ہو مثلاً وجودا نبیاء کتب ساوی ملائکہ جن آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا خاتم النہ بین (آخری نبی) ہونا تقدیر خداوندی عذاب قبر ویام قیامت فرضیت نماز' روز ہ ' ججو وز کو ق ' وغیر ہ ' غرض ایسی تمام چیز وں پر ایمان ضروری ہے جن کاعلم ضروری ہم کو حاصل ہو چکا ہے اس لئے ان کو' ضروریات وین' ' بھی کہا جا تا ہے اور ان میں سے کسی آیک کا بھی انکاریا تحریفی تاویل اس طرح کفر ہوگی جس طرح تو حید ورسالت کا انکاریا ان میں تحریفی تاویل کفر ہے۔

جمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی محققانہ تصنیف 'اکفارالملحدین فی شینی من ضروریات الدین' میں ضروریات دین اورایمان وکفر کی بحث کاحق ادافر مادیاہے جس کا مطالعہ ہرعالم وین کے لئے نہایت ضروری ہے۔

#### حقيقت أيمان

ایمان کی تعریف بیس عام طور ہے تھدین کالفظ آتا ہے جواصطلاح کما بیس اذعان ویقین کا ہم معنی ہے پھر بیاختلاف ہواہے کہ تھدین کا ہم معنی ہے پھر بیاختلاف ہواہے کہ تھدین کا ہوائے تاری وغیرافتیاری وفوں کو عام ہے) بلکہ تھدین کو اوق علم اوراک ہے یالوائی علم میں ہے ہے تحقیق بات ہے کہ تھدین کھی علم نہیں ہے (جوافتیاری وغیرافتیاری وفوں کو عام ہے) بلکہ تھدین کو ابولہ ہا ابو سے اورایک اراوی چیز ہے یعنی جانیا نہیں بلکہ جانے کے ساتھ مان بھی لین جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کے تعریب کا تعین ابولہ ہا ابولہ ہا بولہ کہ خواں اولہ ہوں کے ساتھ مان بھی صدافت رسول پر یقین تھا حالا کہ ان ان ان کہ موری ہوئے کہ موری ہوئے کہ موری ہے جس کے لازمی اثر ان انتیا قبلی والترام طاعت ہیں اور جو عہد و بیٹا قبل طاعت و وفاداری کے ہم معنی ہے ہم تھریقی اسی صفت نفس بن جانی چا ہے کہ قلب اور قلب کے ہاتحت اسان و جوارح سب ہی سرانتیا و جوکا دیں۔ اس کی تعبیر بعض ضعیف الاسناور وایات اور عبارات سلف میں عقد بالقلب سے بھی منقول ہے کہ ونکہ دل میں مضبوطی کے ساتھ گر ہ با ندھے کا ہی مطلب ہو سکتا ہواور مناز ایک ایمان کو عقیدہ کے ونکر کہ سکتے ہیں؟

# أيمان واسلام كافرق

يبال بدبات بحى بمحدلنى چاہئے كى بس طرح ايمان انقياد باطن كانام بهاى طرح اسلام انقياد ظاہر سے عبارت بهـ سوره جرات يس بـ ـ قالت الاعراب امنا قل لم تو منوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم.

( پہودیہاتی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اّ پ فرماد یہے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہاں ہیکہو کہ اسلام لے آئے اورا بھی تک ایمان تہمارے دلوں ہیں نہیں کہ ہم ایمان لے اسلام علائے کہ اورا بھی تک ایمان تہمارے دلوں ہیں نہیں کہ ہجا'۔ امام احد سے ایک مرفوع حدیث بھی تفسیر ابن کثیر میں مروی ہے کہ اسلام علائے کہ جو کی چیز ہے اورا بیمان قلب میں ہے اور مشہور حدیث جریل ہیں بھی ایمان کے سوال پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا' ملائک کتب رسل بھی آخراور قدر خیروشر پرایمان وقعد این کا ذکر فرمایا ' پھراسلام کے سوال پر شہادت تو حیدور سالت اوراوا بیکی فرائض اربعہ کا ذکر فرمایا۔

### ايمان واعمال كارابطه

اہذا محققین نے فیصلہ کیا کہ ایمان وعقیدہ دین کی اصل بنیاد ہے اوراعمال جوارح اس کی فروع اور شاخیں ہیں یا ایمان بمزلدوح ہے اور اسلام اس کی صورت ہیں جارے آئمہ ومحدثین کی تعبیر ہے دوسرے ائمہ ومحدثین نے اعمال جوارح کواجزاء مکملہ ایمان کے درجہ میں سمجھاہے جس سے اعمال کا درجہ بچھاو پر ہوجا تا ہے اورایمان کا درجہ بچھ کمتر ہوجا تا ہے 'جیسا کہ تکیل کی تعبیر سے واضح ہے اس لئے ہماری تعبیر زیادہ بہتر سمجھ 'احوطاور حقیقت سے قریب ترہے۔والعلم عنداللہ ۔

### ايمان كادرجه

یہاں سے بیبات بھی جھنی چاہئے کہ دین اسلام میں ایمان کا درجہ اتنااہ نچاہے جس سے خداکی دحی اور پیغیبر براس درجہ وٹوق واعماد ہوکہ
اس کی بتائی ہوئی مغیبات اور نظروں سے عائب چیزوں بربھی ہمیں بے دلیل وجت یقین واطمینان حاصل ہونا چاہئے اس کے مسلمانوں کی بردی مفت ہو منون ہائعیب قرار پائی اور حقیقت بھی بہی ہے کہ رسالت کی کمل تصدیق اور انقیاد باطن حاصل ہوجانے کے بعد دلیل وجت بازی کا کوئی موقعہ ہاتی نہیں رہتا' چنانچ اشاعرہ اور امام ابومنعورہ ماتریدی نے بھی تصریح کی ہے کہ ایمان اس بے دلیل انقیاد واطاعت کا نام ہے۔

# حضرت نانوتوي كي تحقيق

ایمان کی تشریح بی کے سلسلہ میں بہاں ایک نہایت قابل قد راور آب زرے لکھنے کے قابل تحقیق ہمارے شخ الثیوخ حضرت مولانا محدقاتم صاحب نا نوتو کی کے جو آب حیات میں پوری تفصیل سے درج ہے۔ اس کا ظلامہ یہ ہے کہ آبت قر آنی المنبی اولی بالمومنین من انفسیم و از واجه امھاتھم میں از واج مطہرات کا امہات المونین والمومنات ہونا رسول اکرم سلی اللہ علیہ وکم کی ابوت کی فرع ہے کہ ایک قرات میں وھو اب لھم بھی وارد ہے لہذا یہ دعوے درست ہوگا کہ ارواح مونین آپ کی روح مقدس کے آثار بین اس طور سے کہ ایوالمونین لین تمام مونین کے روحانی ہاہ بین کویا مونین کے اجزاء ایمانی کا روحانی وجود نی اکرم سلی اللہ علیہ وکم (ارواحنافده) کی روح معظم کے وجود ایمانی کا فیض ہے اور یہ اتن بری تعمت ومنقب عظیم ہے کہ ہرمون وسلم ہریں مرد و گرجاں فشاندرواست۔

# حضرت مجدوصا حب كي تحقيق

اس سے اوپر چئے تو حضرت امام رہانی مجد دالف ٹانی قدس سرہ کے مکا تیب شریفہ میں سرور دوعالم نبی الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صغات مجبوب رب التلمين ۔ هیقت الحقائق افغل الخلائق نورالانوازروح الارواح منبع البركات ومجمع الكمالات كی شان میں جلوہ گر لے گی ۔ اس سے بھی بھی مستفاد ہواكہ اللہ نور السموات و الارض كے نور عظيم كاظل و پرتو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم كانور معظم ہے جس سے تمام عالم وعالمیان نے اکتساب نوركیا اورنورا ہمان توروح الانوارومدار بقاء عالم ہے۔

# یشنخ د باغ کے ارشادات

ای کے ساتھ چندارشادات فوٹ العارفین حضرت شخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ کے بھی "اہریز" نے نقل کئے جاتے ہیں فرہایا کہ (بقاوہ جود کا) مادہ ساری تکلوق کی طرف ذات جھری سے نور کے ڈوروں ہیں چلا ہے کہ نور تھری سے نکل کرانمیاء ملا تکداور دیگر تحلوقات تک جا پہنچا ہے اور اٹل کشف کواس استفاض نور سے بائب و فرائب کا مشاہدہ ہوتا ہے تی تعالی نے نور ائیمان بلکہ ہر نعمت کے نورکؤ و تھری کے ساتھ وابستہ کیا ہے جہاں سے تعلق عیاد آباللہ قطع ہوا فورائبی نور ایمان سلب ہوا ۔ سامعین ہیں سے ایک بدلصیب شکی مزاج نے کہا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و کم طرف سے صرف ایمان کی رہبری ہوئی ہے کہ تی کا راستہ دکھا دیا باقی رہائیان مودہ اللہ کی طرف سے ہے (ذات مجمدی کواس سے کوئی تعلق نہیں) شخ موصوف نے فرمایا "جھاس تعلق کو جوتمبار نے نورائیمان اور نور محمدی ہیں قائم ہے آگر ہم قطع کر دیں اور تحف راستہ دکھانا جوتم کہ ہدر ہے ہو باقی رہنے دیں تو کیا تم اس برداخی ہو جوتمبار نے نورائیمان اور نور محمدی ہیں قائم ہے آگر ہم قطع کر دیں اور تحف را اور اللہ و باقی رہنے دیں تو کیا تم اس برداخی ہو بات ہو ہوں ہو گاری ہو تا ہو گاری ہو تا ہو ہو گار ہو تھری ہوں انہی بوت تھی ہوں انہی بوت تھی ہو ہو گار ہی مثال چانوں کی مثال چانوں کی ہو جوب ہو گار تا و رہائی ہو اور الا نور الا نور الا اس کو نیوں کی مثال چانوں کی ہو جوب چرا ہو تھی تھی تھی الا نیمیا و نور الا نور الا اور المالات کا فیضان ای مرکز انوار سے ہور ہا ہے آگر ہی کشون میں نور نبوت کا ایک اگید و میانی مرکز انوار سے ہور ہا ہے آگر ہی کئور مقتل میں کو مرمی و ضران کا موجب ہوگی ۔ ۔

بمصطفع برسال خویش را که دین جمه اوست اگر باد نه رسیدی تمام بولهی است

حدیث سی می کے حضوراکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ۱۳ افر نے ہوجا کیں مے جن میں سے ۱۷ فاط راستوں پ ہوں گے اور صرف ایک فرقہ ناتی ہوگا' محابہ نے عرض کیا وہ کون ساہوگا فرمایا جوٹھیک میرے اور میرے محابہ کے طریقہ پر چلے گا۔اس لئے بڑی ہی احتیاط اور علم وہم سی سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ہماراکنٹ آپ کی سنت واسوہ سے ہٹ کر دوسرے فلط مراکز شرک و بدعت وغیرہ سے نہ جڑجائے۔و ما تو فیقنا الاہافلہ العلی العظیم' علیہ تو کلما والیہ انبنا۔

نیز فرمایا که ایمان ایک نور ہے جس کی روشنی میں چلنے والے کوراستہ کا نشیب وفراز اور منزل مقصود کا مبداو منتها سب نظر آرہا ہے اس لئے اس کئے ہوئے ہیں جانے اس کے ہر قدم دلی اطمینان کے ساتھ افتیا اور قبی سکون کے ساتھ پڑتا ہے۔ لہذا اس کا پوراسنر لطف و بشاشت کا ہے اور اس کی زندگی پر لطف گزرتی ہے جس کو "ولد حدیدنه حیواۃ طیبہ کی میں بیان فرمایا ہے اس کے برخلاف کفرایک ظلمت ہے جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے کی سے جس کو "ولد حدیدنه حیواۃ طیبہ کی میں بیان فرمایا ہے اس کے برخلاف کفرایک ظلمت ہے جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے کی

ا شرح مواقف کے آخریس ان سب فرقوں کی تغییلات ذکر کی تی جن میں ہے ۸ برے فرقوں کے نام ومخضر عقا کدورج ذیل ہیں۔

ا-معتزلہ وقدریہ جن میں اختلاف ہوکرہیں شاخیں ہوگئیں (مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج محلد فی النار ہے قرآن کلام اللہ محلوق ہے بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے آخرت میں بھی رویت الہینہ ہوگی حسن وجیع متلی ہے وغیرہ)۔

٢- شيعه جن بن اختلاف موكر باكيس شاخيس موكني (ان كيعقا كدمشهور خاص وعام بي)

٣-خوارج جن ميں اختلاف ہوکرسات شاخيں ہوگئيں (مرتکب بيرو کا فرنظد في النار ہے حضرت علیٰ عثان وا کثر صحابہ کی تلفیروغیرو)

٣-مرحد جن ش اختلاف ہوكريا في شاخيس موكنيس (ايمان كے ساتھ كوئي معصيت معزبين افتيار عبد كے منكر جير)

۵- جاز جيهٔ جن من اختلاف موکرتين شاخيس موکني (خلق افعال مين الل سنت كے ساتھ 'نفي صفات وغيرو مين معتز له كے ساتھ جين )

۲- جبریہ جن میں اختلاف موکر میارشاخیں ہوگئیں (بندہ اپنے افعال میں مجبورتھی نے بی رویت وخلق قر آن میں معتر لہ کے ساتھ ہیں )

المسلم المنظاف موكر مياره شاخيس موكني (حق تعالى وكلوقات كرماته تشيد ية اوراس كے لئے جہت وجسم وغيره ابت كرتے ميں)

٨- ناجية (الل سنت والجماعت ياجماعت الل حق) جوسوا داعظم امت محربيكا بيدونلد الحمد

ی ہے کہ نہاں کوسرائے کا پتہ ہے نہ منزل مقصود کا نہ اسے دریا کاعلم ہے نہ جنگل کا بہا قتضائے ترارت غریز بیا نجن کے پہیوں کی طرح چانا اور بے اختیار چکر کھار ہاہے اس کے قلب پر ہروفت تکدراور وساوس وخطرات کا بوجھ رہتا ہے جس سے اس کی زندگی ہا وجود دولت وعیش دنیوی و بال جان بنی رہتی ہے اس کوئی تعالی نے فرمایاو من اعرض عن ذکری فان لہ معیشہ ضنکا و نبعشرہ یوم القیامہ اعمیٰ

### بخارئ كانزجمة الباب

یہاں تک ہم نے بقدرضرورت ایمان کی تشریح ولوضیح کی۔اس کے بعدامام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب کو بیجھےامام بخاری چونکہ ایمان کو فعل ایمان کی تشریح کی۔اس کے بعدامام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب کو بیجھےامام بخاری چونکہ ایمان کو فعل سے مرکب مانتے ہیں اوراس لئے اس میں زیادتی وکی کے بھی قائل ہیں اس لئے الیمی آیات احادیث واقوال عنوان باب ہی میں جمع کردیتے ہیں جن سے بیدونوں دعوے ثابت ہو کیس اس کے بعد بڑی تقطیع کے آٹھ صفحات میں بہت سے ابواب اوران کے جلی عنوانات کے تحت احادیث کی تخری کی ترب سے ابواب اوران کے جلی عنوانات کے تحت احادیث کی تخری کو پختہ کرتے ہیا ہے ہیں۔

امام بخاری کی شدت

عنوانات کی کیے جہتی شدت اور دائل کی کثرت سے بھی تاثر متا ہے کہ جب بیسب اعمال طاہری برز و دخیقت ایمان ہیں تو کسی علی میں بھی کئی آ جانے سے ایمان جاتا رہے گا' جو معتولہ کا مجموعہ اپنے پر خت مصر سے فرمات سے گا' جو نوارج کا مسلک سے بھر خارج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ایمان کوتول و فعل کا مجموعہ اپنے پر خت مصر سے فرمات سے کہ میں نے اپنی صحیح میں کی ایسے فی مل کی روایت نہیں موقع ہوت ہے میں کی دولیات کی بہت ہے کہ ایمان تول و مل سے مرکب نہیں اور اس میں کی وزیادتی نہیں ہوتی''۔ حالانکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک سے بھی احادیث کی روایات کی بین تاہم ہم اس کوامام بخاری کا تشدونی تجھتے ہیں' ورشہ فدہب اعترال یا مسلک خوارج کے وہ بھی ایسے ہی خالف سے میں دو اس میں ہوتی ''۔ حالانکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک سے بھی احد در سے بھی اور میں احتیار اللہ سنت والجماعت یہی وجہ ہے کہ خودام بخاری نے بھی گو یہاں پہلے پارے میں تو عمل کو جز وایمان و کھلانے پر پوراز ور بھی دوسر سے تمام المل سنت والجماعت یہی وجہ ہے کہ خودام بخاری نے بھی گو یہاں پہلے پارے میں تو عمل کو جز وایمان و کھلانے پر پوراز ور نگایاتی کہ ایک باب کفر دون کفر کا بھی قائم کیا اور کوئی اعترال کی صورت نہیں اختیار کی گرے و نے راتکاب سے بھی ملت سے خارج نہ بھی گو ایمان پر بعض کے معتمد میا ہو کہ بیرہ گئا ہوں شرب خرو فیرہ کے اداکاب سے بھی ملت سے خارج نہ بھی اس کے معلوم ہوا کہ اس مسلہ میں اس احداد میں نواز و مرف نرائ بھی بھی جا ہو ہوں سے کہ خودوں سکہ میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے معلوم ہوا کہ اس مسلہ میں اس احداد نور ت بھی نہیں ہے کہ جو مو خودوں نے بھی سے کہ دونوں اس کے نظریات جداجدا ہیں۔ جس کی تفسیل آ می آ رہی ہے۔ انشاء اللہ تعالی ۔

بحث ونظر ایمان کے بارے میں مختلف مراہب ونظریات کی تنقیح وتفصیل حسب ذیل ہے۔

ا- حضرت اما ماعظم کے ابومنصور ماتریدی کے ابوانحس اشعری اما نمنی محدثین وفقہا احناف اورا کرمنظمین فرماتے ہیں کہ۔
ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت تقد بی قبی ہے تقد بی لسانی (نفاذا حکام اسلامی کے لئے یابوت مطالبہ) شرط یارکن زائد ہے اعمال جوارح خلود تار سے بیخنے کے واسطے نیز ترتی ایمان و دخول اولی جنت کے لئے ضروری ہیں ان کی حیثیت وہ ہے جوفروع کی اصل کے ساتھ ہوتی ہے مثل کلمة طیبة کشیجرة طیبة اصلها ثابت و فوعها فی المسماء اور صدیم شعب ایمان بھی بظاہرای طرف مشیرے تقد این لسانی کوشرط مشکلمین نے اور رکن زائد فقہا حفیہ نے کہا ہے ملائلی قاری حقی کا قول ہے کہ عندالمطالبدرکن ہے اجراء احکام کے لئے شرط مسایرہ میں ہے کہ اقرار بالشہا دیمن کورکن ایمان قرار دینا زیادہ احوط ہے بہنبت شرط مانے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے مسایرہ میں ہے کہ اقرار بالشہاد تین کورکن ایمان قرار دینا زیادہ احوط ہے بہنبت شرط مانے کے اقرار شہادت اور التزام طاعت کی قید سے

ابوطالب اور برقل جیسے لوگوں کا ایمان ایمان شری سے خارج رہا۔

تفس نقعدیق کے معنی چونکہ انتقاء شک کے ہیں اس لئے امام اعظم وغیرہ ایمان کو بسیط اورغیرمرکب کہتے ہیں کیونکہ بیایمان کا وہ مخصوص و محفوظ مرتبہ ہے کہ اس سے گر کر سارے مراتب کفر کے ہیں اوراس ایمان کا طلاق بطور کلی متواطی تمام افراد موشین پر یکساں ہوتا ہے اس اونی درجہ ایمان شی کی وزیادتی کا سوال بھی پیدائیس ہوتا۔ البتہ اس مرتبہ نقعدیق کے بعد جو مراتب کمال ایمان انشراح صدر کشیت اللی و تقعیدی کو وظہارت کثرت طاعات وعبادات وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں ان کی کیت و کیفیت کی کی وزیادتی ٹا قابل انکار ہے۔ نفس بساطت ایمان کوجہ نماری اور تی تعلی انگارزیادت و نقصان کی باعتبار موس ہے جا پہلے بتایا جاچکا ہے کہ تصدیق جانتائیں بلکہ مانتا ہے جس کا مطلب سے ہمکہ ذیر ہوتا ہے کہ تیمان انگار ہے۔ نفس بساطت کا مطلب سے ہمکہ نمی کی میں موس سے کے لئے برابر ہے جو مطالبہ کا مطلب سے ہمکہ دوجہ کے موس سے کے لئے برابر ہے جو مطالبہ ایمان کا بڑے سے بوری تو بی موس سے کے لئے برابر ہے جو مطالبہ ایمان کا بڑے ہے یہ کہ نوری شریعت البیکا التزام طاعت کریں وہی کم سے کم دوجہ کے موس سے بھی ہے جن کی کہ موس سے بھی ہے جن کہ بھی ہے جن کی کہ کے موس سے بھی ایک کہ بیل بتایا ہائے کہ دوجہ کے موس سے بھی ہے کہ بھی ہے جو کہ ہیں کہ بوری شریعت البیکا کو دو تھیں اسلام کے مواتب ہو چکا۔ بابھا المذین امنو الد بھو الحق المی المسلم کا فہ اس کے مواتب عالمی کا کہ بھی تھی ہیں ہیں کا دوری تو بھی المسلم کا فہ اس کی موس سے بھی اس کا ورن ذیا وہ بھی المسلم کا فہ اس کے مواتب کی ایمان کی جہ سے کہ ایمان وہ محمد بی رضی اللہ عندی کی ایمان کی جہ سے دخول جند کا موضودارے موضودارے میں کہ ایک کی کہ موس کی ایمان کی دیا ہے کا کہ ایمان کی دیست دخول جند کا موضودارے میں کہ نے ہیں کہ:۔

۲ رکھ کا شراع کی ایمان کو دیکر میں فاس ہے فی خوال ہوں کے ایمان کی دیست دخول جند کا موضودار سے میں کہ دیا ہو کہ کہ موس کو ایمان کی دیست دخول جند کا موضودار سے میں کہ دیا ہو کہ کو دو میکر کھر بھی فی کر اس کے بعد عفوظ ہوگا۔
۲ رکھ کا ایمان کی دوری کی کر بیا گونے ہوں کہ دیا ہو کہ کے دوری کو کر بھی کہ کہ کو دوری کر بھی کی دوری کر بھی کر بھی کہ کو دوری کر بھی کہ کہ کو دوری کر بھی کر بھی کی کر بھی کر کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی کو کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی

ایمان مرکب ہے جسکے اجزا تقد این قلبی تقد این اسانی اوراعمال جوارح بین لیکن سب اجزاء کی رکنیت یکسان نہیں ہے۔ تقد این قلبی اصل اصول ہے کہ وہ نہیں تو ایمان منفی محض اوراعمال کا ورجہ بحزلہ واجبات صلوۃ ہے۔ ارکان صلوۃ کی طرح نہیں کو یا اقرار وعمل اجزاء مکملہ بین مقدمہ نہیں اور صرف اعمال کے نہ ہونے سے ایمان کی نعی نہ ہوگی البتہ تارک عمل اور مرتکب کبیرہ کومومن فاسق کہیں ہے جو ترک عمل وارتکاب کبیرہ کی وجہ سے دخول جنت کا سختی اور خلود نارے محفوظ ہوگا۔

چونکہ بیر حضرات اعمال کو حقیقت ایمان میں داخل مانتے ہیں اس لئے ہا عتبار کمیت کے ایمان میں کی وزیادتی کے قائل ہیں۔ گویا ان کے نز دیک ایمان بطور کلی مفکک کے ہے۔

س....فرقه خوارج کےنز دیک ایمان مرکب ہے اور نتیوں اجزاء ندکورٰہ برابر درجہ کے اجزاء مقومہ وارکان ایمان ہیں اس کئے صرف اعمال کا تارک یامر تکب کبیرہ ایمان سے خارج اور کا فرہو جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہےگا۔

سم .....فرقد معتزلہ کے نزدیک بھی ایمان مرکب ہے اور متیوں اجزاار کان ایمان ہیں ٔ تارک اعمال یا مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جاتا ہے مرکا فرئیس ہوجا تا'اس کوفاس کہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہےگا۔

ا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تغییر کشاف میں ہی جواب امام اعظم رحمۃ اللہ طیہ سے تقل کیا گیا ہے چھر یہ بھی فرمایا کہ محافظ این جمید نے امام اعظم رحمۃ اللہ طیب ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے اور لا یزید و لا یہ یفص کو بدعۃ الالفاظ ہے شار کیا ہے جس کا مطلب ہیں ہے کہ امام صاحب کے امام صاحب کے امام صاحب کے زمانہ میں معتز لدوخوارج کا بڑا زور تھا اور وہ ترک مل یا ارتکاب کیرہ پرائیان سے خارج اور تھند فی التارقر اردیے میں بخت تشدد کررہے ہے اس لیے امام صاحب نے ان کے نظام تھا کہ کے ددیم پوری شدت سے کام کیا اور ان کے مقابلہ میں اعمال کے خارج از ایمان ہوئے پر میں خت تشدد کررہے ہے اس لیے امام صاحب نے ان کے نظام تھا کہ کے ددیم پوری شدت سے کام کیا اور ان کے مقابلہ میں اعمال کے خارج از ایمان ہوئے پر دوریا جس کو حافظ این جیہ نے بدھ یہ الالفاظ سے تعبیر کیا اس کے برخلاف ساف کے دور میں چونکہ مرجد کا زور تھا جو صرف تھد ہیں کو کانی بھے تھا درا ممال کو بھی ہیں ایمیت نیس دیے تھے اس لیے انہوں نے قبل میں کھریکو ایمار ااور مرجد کی وجہ سے اس کوائل سنت کا شعار بنالیا۔

۵ .....فرقد مرجد کا ذہب ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ جس کی حقیقت صرف تعدیق قلبی ہے اقرار لسانی اور انکال نہ مدار نجات ہیں تہ رکن وشرط تعدیق قلبی ہے اقرار لسانی اور انکال نہ مدار نجات ہیں نہ وکن وشرط تعدیق قلبی کے بعد کوئی معصیت یا ترک فرض و واجب معزبیں۔ نہ ان پرعتاب ہوگا ایمان میں زیادتی ہوستی ہے کی نہیں خدا کا علم اور دوسری صفات اس سے انگ اور غیر ہیں۔ خدا کی صورت انسان کی ہے ہے ضروریات و میں کاعلم اجمالاً کافی ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں مثلاً اگر کوئی شخص کے کہ تی فرض ہے گر میں نہیں جانتا کہ کو جو ملی اللہ علیہ و کہ بھر میں نہیں جانتا کہ وہ وہ ہی ہیں جو مدینہ طبیبہ میں ہیں یا اور کوئی ہیں یا کے کہ خزیر جرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کہری ہے کہ خزیر جرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کہری ہے یا کوئی دوسرا جانورا اس قسم کی یا تیں کہنے والے سب موشن ہیں کوئکہ بیسب تفصیلات حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہیں غسان مرجی اس بات کو متحکم کرنے اور دواج دینے کے امام اعظم کی طرف بھی نہیت کرتا تھا کہام صاحب کی بھی بھی دائے ہوالا کہ بیافتر آخض تعلی اس کے علاوہ معتز لہ کا طریقہ تھا کہ جو محفی مسئلہ قدر میں ان کی مخالفت کرتا تھا اس کے علاوہ معتز لہ کا طریقہ تھا کہ جو محفی ان کے دوان کے تا ہز بالا لقاب سے کیسے نے سے تھے۔ فرقہ معتز لہ کا مربحہ میں سے مرف غیان قدری تھا 'باقی سب جری عقید ورکھتے تھے۔

۱ .....فرقہ جمیہ کے فزدیک ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف معرفت قلب ہے تقعد لیق ضروری نہیں بہمیہ کے اور بھی بہت سے عقا 'کدخراب ہیں۔ کے بیس کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف اقر ارلسانی ہے بشرطیکہ دل میں انکار نہ ہو تقید لیق قلبی اور اعمال ایمان کے اجزا نہیں' نہان کی ضرورت ہے۔

### اہل حق کااختلاف

امام اعظم و متعلمین وغیره کا اختلاف دوسرے ائکہ ومحدثین سے نہ کوئی ہڑا اہم اختلاف ہے اور نداس کو صرف نزاع لفظی ہی کہنا درست ہے کہ کہند بہر حال انظار کا اختلاف موجود ہے ان کا نظریہ ہے کہ ایمان تینوں اجزا کے مجموعہ کا نام ہے اور ہم اس کو بسیط مانتے ہیں لیکن ظاہر سے کہ تقد ایق قلبی تمام مقاصد میں سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑی نیکی ہے اور تمام اعمال کی صحت کے لئے بطور شرط و بنیاد ہے لہذا اس کا مرتبہ بھی اعمال جوارح کے اعتبار سے الگ اور بہت او نچا ہونا چا ہے ہیں اعمال کورکن وجز کی حیثیت دینا ایمان کی حیثیت کو گرانا ہے اور جس طرح کہ ہم اس کوالگ کر کے اور اعمال کے مقابلہ میں بلند مرتبہ قرار دے کرھیے پوزیشن دیتے ہیں تو وہ بسیط ہی تا بت ہوگا۔

### حضرت شاه صاحب گاارشاد

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیانشلاف ایسانی ہے جیسا کہ صلوۃ کے بارے میں حنفیہ وشافعیہ کا ہے کہ شافعیہ فرماتے ہیں نماز پوری حقیقت معبودہ (تحریمہ سے سلیمہ تک) کا نام ہے جس میں ارکان سنن و ستجبات سب داخل ہیں پھر بعض اجزاء ان کے زدیکہ بھی وہ ہیں جن کے نہ ہونے پر بھی نماز درست ہوجاتی ہے حنفیہ سے شیخ دین ہمام نے فرمایا کہ نماز ارکان کا نام ہے اور باتی اجزاسب مکملات ہیں۔ لبذہ صرف ارکان میں کی سے نماز نادرست ہونے کا تھم لگا کیں گے بھی صورت ایمان کے بارے میں بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت تو صرف تعمد بین قبلی صرف ارکان میں کی سے نماز نادرست ہونے کا تھم لگا کیں گئے ہیں صورت ایمان کے بارے میں بھی ہے کہ ایمان کی بعدا محال کا ذکرا لگ کیا ہود باتی اجزا اس کی تعمیل کرنے والے ہیں اور یکی بات ان آ بات تر آ نیہ ہے بھی مغبوم ہوتی ہے جن میں ایمان کے بعدا محال کا ذکرا لگ کیا ہو کو بات ہے مافقا ابن ہیں ہے کہ اعمال کو اجتمام شان اور استیفا ء بیان کے لئے الگ ذکر کیا ہے تا کہ اعمال کی طرف جو اب ہے کہ یہاں عطف مغامیت کے لئے ہیں ہوئی دیمنے میں تو جیا گرچکی قدر مضبوط اور ان کی ذہانت کی دلیل ہے مگر آ یات قرآنی من من سے مگر آ یات قرآنی من ہو ہے سے خفلت نہ ہو ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافقا ابن ہیں کی ہو جیا گرچکی قدر مضبوط اور ان کی ذہانت کی دلیل ہے مگر آ یات قرآنی من

عمل صالحاً من ذكر او انشى و هو مومن كاوه كياجواب دي محجس بس ايمان كوبطور قيدوشرط ذكر كياب عال ك ليد

اس کے بعد ہارے فر مداس امر کا جواب ہے کہ بہت ی احادیث بین ایمان کا اطلاق اعمال پر ہوا ہے اور یہی سب سے بوااستدانال امام بخاری فیرہ کا ہے اور تھی سب سے بوااستدانال امام بخاری و فیرہ کا ہے اور تو سر کر کا کا اطلاق جزو پر ہوا کرتا ہے ای طرح اطلاق مبدا کا بھی اثر پر ہوا کرتا ہے جیسا کہ ہم نے سجھا ہے کہ مبدا ایمان اور عمل اس کا اثر ہے اور اگر بیسلیم بھی کرلیں کہ ان احادیث بین صرف پہلا ہی اطلاق صفین ہے تو ظاہر قرآن مجید نے اعمال کو ایمان اور عمل اس کا افراد میا ہے کہ بہتر ہوگا کے قرآن کا اجاع کریں اور صدیث میں تا ویل کی جائے اور حقیقت حال بھی الی معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت فس الامری کو تو قرآن مجید سے بخلا یا ہے اور صدیث میں امور خارجیکا کا ظاہر ہے جیسا کہ دو سرے معاملات میں بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہل بھی ہے کہ بہاں بھی قرآن مجید حقیقت حال کو ہے کم وکاست اوا کرتا ہے اور صدیث میں مصافح کی رعایت کی جاتی ہے۔ حاصل جو اب سے کہ بہاں بھی قرآن مجید خیوت تھیں کہ اور ساتھ کی گور آن مجید حقیقت حال کو ہے کہ وکاست اوا کرتا ہے اور صدیث میں مصافح کی رعایت کی جاتی کر ہیں ہے اس کو صدیث ہیں قرآن مجید خیوت کے مطلات کا عمال ہو ایمان کا اطلاق اعمال پر کیا ہے 'تا کہ اعمال کی ابھیت بھی زیادہ سے ذیادہ معلوم ہو قرآن مجید کے صطف اعمال سے جو بالکل مخابر سند منہوم ہو بی تو امام عظم و فیرہ نے نے اس کی حدید الم صداح ہو غیرہ پر طعنی کرتا کی طرح متاسب نہیں۔ کا مجمود فرماتے میں اور امام اعظم و فیرہ کی اور سیا کہ ہم پہلے کو آن ہو ہے کہ اور اس مساف کا ارشاد قول و کمل اسے ذراف سے مقتضائے حال کے لیے موزوں تھا اور امام اعظم و فیرہ کا ارت کے مقتضائے حال کے لیے موزوں تھا اور امام اعظم و فیرہ کا ارشاد کو مورٹ کے مقتضائے حال کے لیے موزوں تھا اور امام اعظم و فیرہ کا ارت کے حقص کے دونوں مسلک پوری وضاحت سے بیان ہو پچکے۔ اور دوسر سے خورت کے دونوں مسلک پوری وضاحت سے بیان ہو پچکے۔ اور دوسر سے فرق کے مذاب بھی ۔ جس سے معلوم ہوگیا کہ امام مظم مورٹ کی اس کے لیمور کو دونوں مسلک پوری وضاحت سے بیان ہو پچکے۔ اور دوسر سے فرق کی میں میں کہ میں کہ کی مورٹ کی میں کر کے درست نہیں۔

# امام بخارئ كاامام صاحب كومرى بتلانا

اورا مام بخاری نے جوآب کومری کہا ہے اگروہ ارجاء سنت کے اعتبارے ہے تو کوئی عیب نہیں اورا گرارجاء بدعت کے لحاظ ہے ہوتو اس سے زیادہ غلط بات کیا ہو سکتی ہے۔ پھراگر بڑوں کی طرف کوئی بات غلطی سے منسوب بھی ہوگئ تو اس کا طریقہ بید ہا ہے کہ مختاط طریقہ پراتنا کہ دیا گیا فلاں بات آپ کی طرف منسوب کی ٹی یا فلاں امرے ساتھ آپ کو ہم کما گیا ہے جیسا کہ کتب رجال بین کی کے متعلق رمی بالقدر کس کے متعلق رمی بالقدر کس کے متعلق بینب الی ارفض و غیرہ لکھتے ہیں 'کین افسوس ہے کہ امام بخاری نے تحقیق کے طور پر لکھ دیا کہ امام صاحب مری تنظ امام محد کو جمی کھرویا 'امام ابو یوسف کا ترجمہ یک سطری اپنی تاریخ کمیر کے صفی کہ سطری اپنی تاریخ کمیر کے صفی کہ اس سے مدیث کی روایت تمین کی امام ابو سف کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ کتے بڑے محدث ہے بہ کش سے محد شین سے خود بھی روایت مدیث کی روایت کہی روایت مدیث کی روایت کی روایت کی دوایت کی دوایت کی تو اس نے بھی روایت کرنے والے بہ کش سے بھی ترک روایت کی تو شری سے بھی روایت کی تو شری سے بھی روایت کے دورایا می بھی ترک روایت کی توش خبری سانے کے کہ فرمایا ہے جب کہ خود امام ابو یوسف نے بھی مستقل حدیثی تھنیف کتاب الآثار ہیں امام صاحب سے روایات کی توش خبری سانے کے لیے فرمایا ہے جب کے خود امام ابو یوسف نے بھی مستقل حدیثی تھنیف کتاب الآثار ہیں امام صاحب سے روایات کیشرہ جم کی ہیں اور وہ کتاب اس وقت شائع شدہ مار دوایات کیشرہ جود ہے۔ قال حمد للله و المعند ...

دوسرااحمال لفظ ترکوہ میں بیہ کیامام بخاری خودامام ابو یوسف کومتر دک الحدیث بتلارہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں جیسا کیامام ابو یوسف کے حالات بیں ان کے حدیثی علم وشغف وثقابت وغیرہ کا ذکر پوری تفصیل ہے ہو چکاہے غرض امام اعظم یاامام ابو یوسف میں سے خدا کے ضل و

انعام ہے کوئی بھی متروک الحدیث نہیں ہے ندام محمر بی خدان خواستہ جمی تنظان کے بھی میں مقال کھا تے ہیں۔واللہ المستعان طعن ارجاء کے جوایات

استاذ موصوف نے امام صاحب کے حالات و مناقب میں نے طرز واسلوب سے نہایت تحقیق و کاوش کے ماتھ کتاب نہ کور مرتب کی ہے جس کا دومرا ایڈیش مطبوعہ 1900ء ہم نے ویکھا ہے اور کتاب کی قدرو قیمت اس لئے بھی پڑھ گئی کہ تالیف کے زمانہ میں موصوف نے علامہ کوش کی سے بھی استفادہ کیا ہے چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں بھی معتز لہ نے اپنے خلاف کی وجہ سے اور عنان مرجئ نے اپنی تائید کے لئے امام صاحب کو خطاکھا کہ لوگ آپ کومرجئ کہتے ہیں اس لئے اس وقت کے مشہور محدث عثان بتی نے امام صاحب کو خطاکھا کہ لوگ آپ کومرجئ کہتے ہیں اس سے جھے نہایت رہنے ہوتا ہے جو با تھی وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیا ان کی کوئی اصل ہے؟ امام صاحب نے جو اب بھی ایک طویل نے مطاق کرنے میں کی اور آخر میں لکھا کہ ''میرا تول ہے خطاتح ریفر مایا' جس کی تمہید میں ایک اور مراکش کرنے ہو اور وہ نوٹ کے بارے میں بھی تھی ایک میں اور آخر میں لکھا کہ '' میرا تول ہے کہ کہالی قبلہ سب موس بی اور فرائنس کے تاری کے مارک میں ایک اور آخر میں لکھا کہ '' میرا تول ہے جو کہاں وہ موس اور منتی ہے جو کھنی ایک ان وہ میاں نے مراکش بجالاتا ہے وہ موس اور جنتی ہے جو کھنی ایک وہ ایک وہ ایک ان دور آئنس اس سے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے گرگناہ گار دور انس کی خدا کو افتیار ہے اس برعذا ہے رہ جو کھنی ایک ان کھتا ہے اور فرائنس اس سے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے گرگناہ گار

امام صاحب کی تائیددوسرے اکابرے

یہاں چنداقوال دوسر سے حضرات کے بھی فیج اسلم شرح مسلم منور ۱۵ سے جو مرتبہ برنم ویقین تک پینی ہوئی ہو پھراس میں کی وزیاد تی شافئی نے فرمایا کہ ایمان میں زیادتی و کی نہیں ہوتی 'کیونکہ دہ تو اس تقدیق کا نام ہے جو مرتبہ برنم ویقین تک پینی ہوئی ہو پھراس میں کی وزیادتی کیسی؟الی تقددین والاخواہ طاعات کر سے یاارتکاب معاصی اس کی تقددین تو بحالہ ہے اس میں کیا تغیر ہوا؟ البت اگر تقددین کے ساتھ طاعات کو بھی ایمان کا جزومان کی موزیادتی ہے تغیرات رونماہوں کے امام رازی شافعی نے فرمایا کہ جن واکل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں ہوتا ہے مراواسل ایمان ہے اور جن سے تفاوت ثابت ہوتا ہے وہاں کا مل ایمان مراو ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں تفاوت نہیں ہوتا ہے جواساس و بنیاد ہے نہا ت کے لئے اور اس پر بھی ہوتا ہے جوایمان کا ملاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جواساس و بنیاد ہے نہا تھا کہ اور اس پر بھی ہوتا ہے جوایمان کا طلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جواساس و بنیاد ہے نہا ت کے لئے اور اس پر بھی ہوتا ہے جوایمان کا طلاق شہیں ہے۔

حضرت شیخ اکبرنے فتو حات میں فرمایا کہ ایمان اصلی جوزیادہ کم نہیں ہوتا' وہ فطرت ہے جس پر خدانے تمام لوگوں کو پیدا کیا تھا بھی خدا
کی وحدا نہت کی شہاوت جس کا عہد و بیٹاتی ہم سب سے لیا گیا تھا کہ ہر بچدای بیٹاتی پر پیدا ہوتا ہے گراس کی روح اس جسم خاکی میں مجبوس ہو
کر اپنے رب کی معرفت کو بھلا و بی ہے لہٰ ذا ولاکل فطرت میں نظر وفکر کر کے اس معرفت خداوندی وشہاوت وحدا نیت کو اچا گر کرنے کی
مغرورت ہوئی اگر اس کو سابق حالت کی طرف لوٹا لیا تو موثن ہے ورند کا فرجس طرح ایک مسافر گھر سے چلا اس وقت آسان صاف تھا اور
اس کو سمت قبلہ اورا پی منزل مقصودا چھی طرح معلوم تھی جب بیابان میں پہنچا تو آسان پر باول چھا گئے اب ندوہ سمت قبلہ کو پیچا نتا ہے ندمنزل
مقصود کی جانب کو اس لئے نظر واج تھا دسے کا م چلائے گا۔

# علامه شعرانی ہے تشریح ایمان

علامہ شعرانی شافعی نے فرمایا کہ'' ایمان فطرت' ' تو وہی ہے جوآ دمی کے ساتھ مرتے وقت ہوتا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے البتہ اس میں زیادتی وکی ان احوال کے اعتبار سے کہی جاسکتی ہے جواس کومرنے سے پہلے تک کی زندگی میں پیش آتے ہیں''۔

ابنحزم

ابن حزم ظاہری (جوام صاحب وغیرہ کے ختی نافین ہیں ہیں) اپنی کتاب "افصل" ہیں لکھتے ہیں کہ وکی بھی تھد یق خواہ وہ تو حیدہ نبوت کی ہویا کی اورامرک اس میں زیادتی وکی ممکن ہی نہیں کیونکہ کی چیزی ول سے تعدیق یا اقرار کرنے والا یا تو اس کی تعدیق کرے ہی نبوت کی ہویا کی اور دوشک آئے گا۔ اس کے علاوہ چوتھی صورت نہیں ہے۔ پس بیتو محال ہے کہ ایک مخص اسی چیزی تکذیب بھی کرے جس کی تقدیق کررہا ہے اور یہ بھی محال ہے کہ تقدیق کے باوجود شک بھی کرے لبندا ایک ہی صورت درست ہے کہ وہ اپ احتقاد کے مطابق ہے شک وشبہ تقدیق کررہا ہے اور یہ بھی جا کر نہیں کہ ایک کی تقدیق زیاوہ ہو دوسرے کی تقدیق ہے کہ دونوں ہیں سے ایک تقدیق میں کوئی رخنہ پڑھیا تو ظاہر ہے کہ اس کی تقدیق میں شک داخل ہوگیا تقدیق تو مصدق ہے وجود پریقین و جزم کا نام ہو اور اس صفت میں کی وبیشی ہوتی ہی نہیں جزم ویقین میں کی تو شک ہے جب شک آ گیا تو تقدیق کی البندا ایمان بھی شربا۔ پس فاہت ہوگیا کہ جس صفت میں کی وبیشی ہوتی ہی نہیں جزم ویقیدین واحقاد میں ہرگزئیں ہے کہ مکد اتنا غیرتقدیق میں ہے جو یہاں فتلا اعمال ہیں "۔

امامغزالي

ام خزالی شافی نے فرمایا کردسلف کے فل الایمان فول و عمل یزید و ینقص " ہے خود بی ثابت ہے کم ابر اعامان وارکان ہے میں ہے کی کی کی گری ہے گا کہ انسان اپ سرکی جدے زیادہ ہوتا ہے ہاں! یہ کہتے ہیں کہا کی سان ہے کہ کہ انسان اپ سرکی جدے زیادہ ہوتا ہے ہاں! یہ کہتے ہیں کہا پی منا پوغیرہ سے زیادہ ہوتا ہے جس طرح یزیں کہہ سکتے کہ نمازش رکوع وجود سے زیاد تی ہوتی ہے بلکہ آ داب وسنن سے زیادتی ہوتی ہے۔
داڑھی منا پوغیرہ سے زیادہ ہوتا ہے جس طرح یزیں کہہ سکتے کہ نمازش رکوع وجود سے زیادتی ہوتی ہے بلکہ آ داب وسنن سے زیادتی ہوتی ہے۔
لیس ثابت ہوا کہ ایمان کافی ذائد ایک وجود ہے بھر وجود کے بعداس کا حال مختلف ہوتا ہے زیادتی بھی ہوتی ہے کی بھی " ۔ آ پ نے دیکھا کہ امام غزائی نے سلف ہود عدول ہیں البذا ان کے قول دیمی مناز سے موجود ہیں البذا ان کے قول کے بھی ایم ما حب وغیرہ کی تا تید میں قرار دیا اور یہ فرار دیا کہ سلف شہود عدول ہیں البذا ان کے قول سے معدول مناسب نہیں انہوں نے جو پکھ فرمایا وہ جن ہے مگراس کو مجھے طور سے بچھنے کی ضرور سے ہے پھر نہ کورہ بالانشری فرمائی۔

عدول مناسب نہیں انہوں نے جو پکھ فرمایا وہ جن ہے مگراس کو مجھے طور سے بچھنے کی ضرور سے بھر نہ کورہ بالانشری فرمائی۔

آب نے فرمایا کہ 'مجردایمان جوتقد لیں ہے اس کے اجزا منیں ہیں اور جو پچھ زیادتی اس میں کھی جاتی ہے وہ اس ہے الگ شکی زائد

عمل صالح ذكر خفى ياكسي عمل قلب (شفقت مسكين حسن نيت أياخوف خداوندى وغيره) كيسبب بوتى بين-

#### نواب صاحب

محترم علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے '' انقادالترجے'' میں لکھا کہ' جمہور محقین'' کا ند ہب یہ ہے کہ ایمان صرف تقدیق قلبی ہے اور زبان سے اقرار کرنا و نیاوی احکام جاری کرنے کی شرط ہے کیونکہ تقدیق قلبی ایک پوشیدہ امر ہے اس کی کوئی علامت ہونی چاہئے پس جوفض اپنے ول سے تقدیق کرے اور اپنی زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ عنداللہ مومن ہے آگر چدا حکام و نیا میں مومن نہیں۔
یہ چندا تو ال صرف اس کئے تقل کے محملے کہ امام صاحب کی اصابت رائے دفت فہم اور انباع کتاب وسنت کی شان پوری طرح معلوم ہوجائے اور آئدہ بھی آپ دیکھیں سے کہ تمام اختلافی مسائل میں امام صاحب ہی دوسرے انکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی روسے عالب رہیں محمل اللہ میں روایت و درایت کی دوسرے انکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی دوسرے تاکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں دوایت و درایت کی دوسرے تاکہ و محد ثین کے مقابلہ میں دوسرے تاکہ ومحد ثین کے مقابلہ میں دوایت و درایت کی دوسرے تاکہ و دوسرے تاکہ و کا درائی میں دوسرے تاکہ و کا درائی کی دوسرے تاکہ و کو دین کے دوست تاکہ و کی دوسرے تاکہ و کی دوسرے تاکہ و کو دوسرے تاکہ و کی دوسرے تاکہ و کا درائیں کی دوسرے تاکہ و کی دوسرے تاکہ و کی دوسرے تاکہ و کی دوسرے تاکہ و کی دوسرے کا درائیت کی دوسرے کی دوسرے

امام بخارى اوردوسر محدثين

لین ای کے ساتھ نہا ہت افسوں کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے اور پہلے بھی کچھ لکھ آیا ہول کہ امام بخاری نے شخ حمیدی اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے متاثر ہوکرا مام صاحب کے بارے میں بے بنیا و ہاتوں کے الزامات لگائے ہیں جبکہ دوسرے اصحاب صحاح کا رویہ اس قتم کا نہیں ہے امام سلم و ابن ماجہ تو خاموش ہیں شان سے مدح منقول ہے نہ فدمت کام ابوواؤ و پوری طرح مداح ہیں امام ترفدی و نسائی نے امام صاحب سے روایت مدیمت بھی کی ہے امام نسائی سے بچھ تصعیف کے الفاظ بھی منقول ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات ہے۔ صاحب سے روایت مدیمت بھی کی ہے امام نسائی سے بچھ تصافی الله علی منقول ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات ہے۔ کہ جو رہ اس نسائی سے بھر جب وہ امام طوادی سے مطاور امام عظم رحمت اللہ علیہ معلق زیادہ صحیح حالات معلوم سے تو امام صاحب کی تضعیف سے دجوع فرمالیا جس کی دلیل ہے کہ دلیل ہے کہ دامام صاحب سے بی صحیح میں روایت بھی کی جواصل نسائی میں ہے اس وقت جونسائی شریف مطبوعہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہو وہ امام نسل کے متعین کی تعلق دیارہ ہی تی گئی ترب المنطق کی مراجہ ہوتا ہے دو میں میں ہوتا ہے دو المام کی اور میام کی اور وہ کی اصور کہ بالم المن کی کہ بھی مرادہ وہ بھی مرادہ وہ بھی اصل کی اور وہ بھی امام کی دیس ہوتا ہے دو المام کی دور کی امرح بالحافظ ان این الملق وہ المرس کی اور وہ بھی امام طلاقات محد ثین میں بھی مرادہ وہ ہو کی اصل کی اور وہ بھی امام طلاقات محد ثین میں بھی مرادہ وہ کی اصرح بالحافظ ان این الملق وہ المرس کی اور وہ بی عام اطلاقات محد ثین میں بھی مرادہ وہ بھی اس کی اور وہ بھی امام طلاقات محد ثین میں بھی مرادہ وہ کی دور المام کی اور وہ بھی اس کی دور کی اور وہ بھی اس کی دور کی اور وہ بھی اس کی دور کی اور وہ کی امام کی دور کی اور وہ بھی اس کی دور کی اور وہ بھی اس کی دور کی اور وہ کی عام کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی اور وہ بھی اس کی دور کی دو

اساتذه امام بخاري

ان کے علاوہ خود امام بخاریؓ کے تین بوے اساتذہ وشیوخ امام احمہُ امام بخلی بن معین اور علی ابن المدین بھی امام صاحب کی توثیق و مدح فرماتے ہیں جن کے بارے میں خود امام بخاریؓ نے جزء رفع البیدین میں فرمایا کہ بید حضرات اپنے زمانے کے بڑے الل علم ہتے۔

امام بخاریؓ کے چھاعتراض

نیکن پربھی امام بخاریؒ نے امام ابوطنیفدر حمتہ اللہ علیہ کے ترجمہ یس اپنی تینوں کتب تاریخ (ضغیر اوسط و کبیر) اور کتاب ''الضعفاء و المحتر و کبین' بیس آپ کومرجی کھا۔ اور جامع منجے بیس تعربینات سے کام لیا' پھراپ دونوں رسالوں جزاء القرات خلف الامام اور جزء رفع البدین میں قو بقول حضرت شاہ صاحب کے تیز لسانی تک پینے گئے جوشدت تعصب اور سخت برہمی پر دال ہے مثلاً ایک جگدا ہے رسالہ جزء القراة خلف الامام میں امام صاحب کے بارے میں کھا کہ ''عدت رضاعت ڈھائی سال قرار دی۔ حالانکہ بنص قرآنی حولین کاملین لمن او ادان بتم المرضاعة کے خلاف ہاورانہوں نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک خزیر بری میں پکورٹ نہیں اورامت میں قال وخول ریزی جائز بجھتے تھے ان کامیہ بھی عقیدہ ہے کہا گوانام صاحب کے نزدیک خزیر بری میں پکورٹ نہیں اورامت میں قال وخول ریزی جائز بجھتے تھے ان کامیہ بھی عقیدہ ہے کہا گوانام صاحب کے نزدیک مخلوق وحادث ہے ہیں وہ نماز کو بھی بندوں پردین (فریضہ) نہیں تجھتے''۔

ان چه بڑے اعتراضات میں ہے بعض کے بارے میں پھو حضرات نے حسن تاویل کی مخبائش پیدا کی اور کہا کہ امام بخاریؒ نے ارجاء

مرادار جاسنت لیا ہوگا' اور اس کے بعد جوفر مایا کہ محدثین نے امام صاحب کی رائے اور حدیث ہے سکوت کیا تو اس کا مطلب ہمی ہے ہے کہ انہوں نے آپ کی رائے وحدیث پر کوئی جرح نہیں اگر بیہ مطلب نہیں لیتے تو امام بخاری پر صرح جموث کا الزام آئے گا۔ کیونکہ اس امر

ام ان کوئیں ہوسکا کہ امام صاحب سے روایت حدیث کرنے والے اور ان کی رائے پڑمل کرنے والے بڑی کشرت سے محدثین ہیں۔ بھی رائے محدث شہیر محقق بنظر خافظ حدیث بی تحمد ہی محمد ہوئی کہ بھی ہے ( ملاحظہ ہوؤ ب ذبابات الدراسات سفو ۱۲ سے کہ کوئی تعمر علامہ عبدالرشید نعمانی والم بینے کی اس غلاقتی کی تھے بھی ای سفو کہ بھی ہے کہ انہوں نے امام بخاری کی اصطلاحات کی طرف توجہ نیس فرمائی' چنا نچہ مافظ این کشیر نے ''الباعث الحمیش الی معرفۃ علوم الحدیث' صفو ۱۲ میں اس کی اس کے بارے سکتو اعنہ یا فیہ نظر کہیں تو اس سے اوئی وارواء کمون شارہ ہوتا ہے کیونکہ و لطیف عباوت سے جرح کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے فیہ نظر اور کتو اعنہ کیلئے ہیں۔'' مافظ ایک جون کوئی والوگئی نے تدریب مرتب کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ و لطیف عباوت سے جرح کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے فیہ نظر اور کتو اعنہ کیلئے ہیں۔'' مافظ ایس کی اور کتو اعنہ کیلئے ہیں۔'' مافظ ایک بخت اس کی ایک ایس کی ایک ایک اس کی اس کی ایک کی تا ہے۔'' مافظ ایک کی دی ان کی ایک کی تارہ کی کی اور کتو اعز اعد کیلئے نے نظر اور کتو اعز اعت کی کوئی دو لطیف عباوت سے جرح کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے فی نظر اور کتو اعز ایس کی کی دی کی دی کی دولئے میں گئی کی کرنے اور کوئی ایک کی کوئی دی کوئی دولئے کی دولئے میں کوئی کوئی دولئے کوئی دولئے کی کوئی دولئے کوئی دولئے کا دیلئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کا ایک دی کا دیں کی کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کی دولئے کر دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کی دولئے کر دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کے دولئے کا کوئی کوئی دولئے کے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی دولئے کوئی کوئی دولئے کوئی کوئی کوئی کر دولئے کی دولئے کی دولئے کے کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کر دو

حافظ حدیث ابن رشید کا قول علامه زبیدی نے شرح احیاءالعلوم سفیہ ۹۴/۴ میں نقل کیا کہ' بخاری حنفیہ کی بہت زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں' حافظ زیلعی کومخالفین نے بھی کثیر الانصاف تتلیم کیا ہے اور نہایت نرم خو ہیں مگرانہوں نے بھی جو پچھ نقد امام بخاری کی شدت عصبیت و خالفت حنفیت کے بارے میں کیا وہ ہم بسم اللہ کی بحث میں نقل کر آئے ہیں۔ حافظ سخاوی نے اپنی کتاب'' الاعلان بالتو بیخ'' صفحہ ۲۵ میں جو پچھامام بخاری اور دوسرے حضرات کے تعصب ائمہ حنفیہ کے متعلق لکھاوہ ہم مقدمہ کتاب ہذا کے سنجہ ۲/۵ میں لقل کر بچے ہیں۔ پھر بقول علامہ نعمانی رہمی ظاہر ہے کہ اگر واقعی امام صاحب ایسی ہی کم مرتبہ نتے کہ لوگوں نے ان کی رائے وحدیث کوکوئی وقعت نہیں دی توامام بخاری کواتے اہتمام وکاوش کی کیا ضرورت تھی کہ'' جامع سیجے'' میں بھی جگہ جگہ بعض الناس کی طرف تعریض فرمارے ہیں اور دوسری تصانیف میں بھی ہاں! ایک بات اور بھے میں آتی ہے اس سے امام بخاری کی بات بھی جموث نبیں بنتی جس سے محدث سندھی بچتا جا سچے ہیں وہ یدامام بخاری نے اپنے بہت سے شیوخ حدیث اور متقدمین ومعاصرین کودیکھا کدانہوں نے امام صاحب کی رائے وحدیث پرکوئی جرح نہیں کی تو دواسیخ نزد کیے حق بات کا اظہار ضروری سمجھ رہے ہیں اور بتلارہے ہیں کہ امام صاحب ان کی تحقیق میں مرجی ہیں اور دوسرے عیوب مندرجه بالابحى ان بيس موجود بين اس پر بھى ان لوگول كاسكوت اور عدم جرح العكمى ياكسى اور وجه سے ہے چنانچہ ہم امام بخاري كے حالات ميں کفل کرآئے ہیں کہ انہوں نے بعض مسائل کی بحث کے عمن میں یہ بھی فرمادیا کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے بیا علم لوگوں کی تقلید کی اس سے تو وہ اگر عبداللہ بن مبارک بی کی تقلید کرتے تو اچھاتھا کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اور ہم نے وہال الکھاتھا کہ خود عبداللہ بن مبارک کا اعتراف بیہ ہے کہ میں جاہل تھا' جو پہو تھم کی دولت ملی وہ امام صاحب سے ملی اور لوگوں نے بہت کوشش کی کہ میں امام صاحب تک نہ پہنچوں اور مجھے غلط باتیں سنا کرمتا ترکرنا جا ہا۔ محرضدا کے نظیر کی کی میمی منقول ہوا کہ جب وہ امام صاحب سے وابستہ ہو سے تو لوگوں نے چربھی چیانہ چھوڑ ااور آ بے یاس آ آ کرامام صاحب کی برائیال کرتے تھے آب ام صاحب کی طرف سے برابر مدافعت کرتے اور جب وہ کسی طرح بازندآ تے تو فرماتے کہ یا تو میرا پیچھا چھوڑ وٰیااییا بڑے علم وُصْل تقوی وطہارت کا پیکرمجسم کوئی دوسرا مجھے بتا دو۔ غرض اس متم كے حالات ہم نے كافی لكھے تھے اور بہت كچھ باتی ہيں امام صاحب استے بڑے تھے كہ بڑے بروں سے ان كى سيرت نگارى كا

فرض پوراند ہوسکا میں جا جن شار میں ہے! یہاں تھوڑی ی جوابد ہی اور صفائی امام بخاری ۔۔ کورہ بالا اعتر اضات کی کردی جائے تو مناسب ہے۔

امام بخاریؓ نے ان اتہامات واعتراضات کی کوئی سندنہیں بیان کی ٔ حالانکہ انہوں نے امام صاحب کا زمانہ نہیں پایا ' یہ بات ان کی

جلالت قدر کے لیے موزوں نہیں تھی اکیون تاریخی ایس منظرے واقف جانے ہیں کہ بیسب وہی باتیں ہیں جواہام صاحب کے خالفین نے چائی تھیں اور خطیب بغدادی نے ان کومج دوسرے بہت سے اتباہات کے اپنی تاریخ بغدادیس جمع کردیا ہے اور علامہ کوڑی نے '' تا نیب الخطیب' میں ایک ایک روایت پر مفصل نفذ کیا ہے راویوں کا غیر معتمد اور جموٹا ہونا کتب رجال وتاریخ سے ثابت کردیا ہے۔ امام بخاری چونکہ مسئلہ نفظ بالقرآن کے سلسلہ میں اپنے زمانہ کے مفاواحناف سے کبیدہ خاطر ہو مجھ تنے اور اپنے بعض شیوخ واساتذہ مثلاً اہام جمیدی' آسی بن راہو یہ نفٹر بن شمیل 'احمد بن زہیر عبد الرحمٰن بن مبدی' تھیم بن جماد ترزاعی اساعیل بن عرعرہ و غیرہ سے بہت متاثر ہو گئے تھے' جن میں سے بعض تو اما صاحب کی تمابوں کو دریا بعض تو امام صاحب کی تمابوں کو دریا بعض تو امام صاحب کی تمابوں کو دریا بعض تو امام معادب کی تمابوں کو دریا میں بہا کرنا بود کرنے کی سے مقورہ دائی سے جنہوں نے فرط تعصب وخالفت کی وجہ سے امام صاحب کی تمابوں کو دریا میں بہا کرنا بود کرنے کی سے مقورہ دائی سے جنہوں نے فرط تعصب وخالفت کی وجہ سے امام معادی کی اور اس میں اپنی یا دکردہ ایک لاکھی جو احد ہے میں سے صرف ۱۳۳۵ مادیے جمع کیں جوان کے اپنے اجتہاد کے موافق مام سے مطابی شیس دوران کے اپنی کی اور اس میں اپنی یا دکردہ ایک لاکھی اور جوافی احد دیں جمع کرنے کا کوئی افترام وابتمام نہیں فرمایا۔

غرض امام بخاری میں تا راور یکطرفہ فیرمعولی رجان کا مادہ بہت تھا اس لئے امام صاحب کے بارے میں غلط نظریات پرجم سے اور جہاں وہ جامع سے میں برداۃ کی صداقت ودیا نہ و فیرہ کی تی الامکان بڑی چھان بین فرماتے ہیں جامع سے کے باہرا پی تاریخ اور دہری تصانیف میں وہ بلندمعیار ہاتی نہیں رکھا'اس وقت اس کی ایک دوسری مثال بھی ذکر کرتا ہوں رسالد نفع یدین میں دعویٰ فرماویا کہ استان سعود وضی اللہ علیہ وہلم میں سے کی ایک صحابی ہے بھی رفع یدین نہ کرتا ثابت نہیں ہے طالا تک یہ بات کی طرح سے خواہیں ہو سکتی'امام ترقدی نے حضرت ابن مسعود وضی اللہ علیہ سے حدیث فی رفع یدین فرکر نے کے بعد لکھا کہ بہت سے الی علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور تا بعین میں سے اس کے قائل ہیں اور عسان فی رفع یدین فرکر نے کے بعد لکھا کہ بہت سے الی علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور تا بعین میں سے اس کے قائل ہیں اور مصنف ابی بکرین ابی شیبہ شرح معافی لا ٹارامام طوادی اور شروح می بخاری و غیرہ سے بھی۔ امام ترقدی ہی کہا ہے تھے مصوص درجہ مراوہ وگا جو مہیائیں ہو سے بھی کہا مطلب سے کہ ہرصحائی رفع یدین تو کرتا ہی تھا نواہ مرف بھی ترکز میں ہو تو تبیش موسول دی موقع نہیں ہواد غیرہ کی کہا مطلب سے کہ ہرصحائی رفع یدین تو کرتا ہی تھا نواہ مرف بھی ترکز میں ہوتھ ہواں لئے عدم دفع کا ثبوت بالکلیٹیں ہواد غیرہ لیکن فلا ہرے کھل فرائ میں ایک تاویل کوئی موقع نہیں اس کے بعد ہم ان اعتراضات کے خضر جواباتے تحریر کے ہیں۔

ا-ارجاء کے بارے میں پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ امام صاحب کا ارجاء ارجاء سنت تھا جوتمام اہل بن کا مسلک ہے خود امام صاحب نے اپنے کمتوب کرامی میں بیٹے عثمان بن کو بیدالفاظ تحریفر مائے تھے کہ آپ نے جو ہمارے مرجہ کہے جانے کے بارے میں لکھا ہے تو آپ ہی سوچنے کہ جن لوگوں نے عدل واعتدال کی بات کہی انہوں نے کیا جرم کیا کہ اہل بدعت نے ان کومر جدکہنا شروع کردیا۔ درحقیقت ہمارے اصحاب اہل عدل والم اسنت ہیں اوران کومر جد کالقب ان کے دشمنوں نے دیا ہے۔''

علامہ کوڑی نے اس پرایک نوٹ بھی ویا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گرائی کی طرف منسوب کرتا 'جومر تکب بمیرہ کو خداکی مشیت پرمحول کرتے ہیں کہ وہ چاہتے و معاف فرمادے گا' چاہے گا عذاب دے گا۔ معز لہ خوارج یا ایسے لوگوں کا کام بوسکتا ہے جو سمجھے یہ سمجھے ان بی کے نقش قدم پر چلتا پہند کریں ' حافظ ابن ابی العوام نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بدواقعہ قبل کیا ہے کہ ' ہیں اور علتمۃ بن مرجہ معزب عطام بن ابی رباح کے پاس مجھے اور بتلا یا کہ ہمارے بلادیس کچھ ہیں جو ہمارے اس قول کو ناپٹد کرتے ہیں کہ ' ہم موٹن ہیں' انہوں نے پوچھااس کی کیا وجہ؟ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرتم میکو کہم موٹن ہیں تو یہ بھی کہوکہ ہم جنتی ہیں' ( محویا ہمارے دعوائے ایمان کو

الى جس طرح محض وشمنى كى وجه سے بر بلوى الل بدعت فرقه نے وہ بند يوں كو "وہ إلى" كالقب دے ويا جس پر حضرت تفانو كا كولكمتا برا كه بهارے اور ابن عبدالوہاب كے عقائد يس بروافرق ہے اور ان بر بلويوں سے قيامت كے دن اس بہتان پرمواخذہ ہوگا۔ (اشرف الجواب) دع نے اہل جنت ہونے کے مرادف قر اردے کرنا پیند کرتے ہیں مصرت عطاء نے فر مایا کنجن مومنون کہنا جا ہے اس میں ہچرج جنہیں البتہ نحن من اہل البحثہ نہیں کہنا چا ہے کونکہ کوئی ملک مقرب یا نبی مرسل بھی الیانہیں جس پرحق تعالیٰ کی جمت نہ ہوئی بھر وہ جا ہے گاعذا ب دے گا ، چاہے گا بخش دے گا۔ پھر حصرت عطانے فر مایا اسے علقہ التمہار سے اصحاب اہل جماعت کے نام سے مشہور تھے پھر نافع بن ازرق نے ان کومرحبہ کہنا شروع کیا ''۔اوراس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہنا فع نے ایک شخص اہل سنت سے پوچھا کہ آخرت میں کفار کس جگہ جا کیں گے؟ اس نے کہا دوز خ ہیں۔ پوچھا مومن فاسق فا جرکو فدا جا ہیں گے؟ اس نے کہا دوز خ ہیں۔ پوچھا مومن کہاں جا کیں گے؟ کہاں ان کی دوقتم ہیں نیک جنت میں جا کیں گے اور مومن فاسق فا جرکو فدا جا کون کا گنا ہوں کی وجہ سے مذاب دے گا اور چا ہے گا تو ایمان کی دجہ سے اس کی پخشش فرمادے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کوئی ایک جگہ سے اس کی پخشش فرمادے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کوئی اس برنا فع جگہ شعین کی ؟ اس نے کہا مجھے اس کے لئے کوئی ایک جگہ سے اس کی چشش فرماد سے کا ہون کا کوئی حق نہیں مرحتی ہو۔ (مرجی کے معنی ہیں کسی چیز کومؤ خرکر نے والا)

توجولوگ المل سنت کومرهبئ کہتے ہیں وہ نافع خارجی کے بیرو ہیں'جس کے نزدیک مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا۔علامہ کوشی نے بیچی لکھا کہ ''علامہ تقبلی نے کسی الیے تخص کا نام مرجئی رکھنا اوراس پراحادیث فدمت مرجنہ کا چسپال کرنا جومرتکب کبیرہ کوتو بہ نہ کرنے کی صورت میں تحت المشیعۃ کے اغلاط خواص میں سے گنایا ہے' کیونکہ اس کے مصداق تو وہ لوگ ہیں' جو تارکین صلوق کے لئے بھی کسی وعید کے قائل نہیں اوران کو وعید کی زوسے ہٹا کر بالکل مؤ خرکر دیا ہے رہاان کا مشیت خداوندی کے تحت واقل ہونا تو یہ کتاب وسنت میں پوری طرح اور بطر بق تو از معلوم ہے۔'' اور بطر بق تو از معلوم ہے۔'' اور بطر بق تو از معلوم ہے۔''

سیدالحفاظ المتاخرین علامہ زبیدی نے ''عقو دالجواہر المدیقہ'' کے مقدمہ میں کھا'' امام صاحب کی طرف ارجاء کی نبیت ہرگر صحیح نہیں'
کیونکہ آپ کے تمام اصحاب کی رائے' مرجمتین کے خلاف ہے پس اگرامام صاحب مرجی ہوتے تو آپ کے اصحاب بھی اسی خیال پر ہوتے دوسرے یہ کہامام صاحب تو مرجی کے بیچھے افتداء نماز کو بھی ناجائز فرماتے سے بھرجس کے بارے میں اجماع وا تفاق ہو۔ کہ وہ انکہ اربوییں سے ایک جلیل القدرامام ہیں اس کے بارے میں کسی ناواقف کی جرح بے اثر و بے کل ہے (اصحاب صحاح ستہ کے شخ الشیوخ) حماد بن زید (جن کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری صفح ۱۲۱ میں ہوچکا ہے اور ابن معین کا قول تہذیب ہی میں ان کے بارے میں ہے کہ حضرت ایوب عضیانی سے دعتر ہوتا ہیں' ہے کہ حضرت ایوب عضایاں کے بارے میں ہوچکا ہے اور ابن معین کا قول تہذیب ہی میں ان کے بارے میں ہوچکا ہے اور ابن معین کا قول تہذیب ہی میں ان سے زیادہ باوٹوق دوسر انہیں کے اور تمام لوگ بھی کوئی بات ایوب سے خلاف فل کریں تو حماد بن زید ہی کا قول معتبر ہوگا اور ابوزرعہ نے فرمایا کہ جماد بن زید جماد بن سلمہ سے زیادہ اشیت 'انقن' اور اضح حدیثا ہیں'' ۔ وغیرہ )

بیتهاد حضرت ابوب سختیانی کی خدمت میں طویل مدت تک رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سی مخص نے آ کرامام صاحب کا ذکر

برائی سے کیاتو آپ نے بیر آیت پڑھی بویدون ان یطفؤا نوراللہ بافوا هم ویابی اللہ الاان بینم نورہ پھرفرایا کہم نے بہت سے فدا ہب ان حضرات کے دیکھے ہیں جنہوں نے امام ابوطنیفہ پرجرح کی کہوہ سارے ندا ہب ختم ہوگئے!اورامام صاحب کا فدہب قیامت تک باتی رہنے والا ہا اورانشاء اللہ جتناوہ پراتا ہوگا اس کے انوار و برکات میں زیادتی ہوگی اب تمام لوگوں کا اس امر پراتفاق ہو چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل فدا ہب اربعہ ہیں جو شخص امام ابوطنیفہ کے فدہب میں کلام کرے گا اس کا فدہب صفی ہستی سے نا بود ہو جائے گا اور امام صاحب کا فدہب شرق سے غرب تک پھیلیارے گا اور اکثر لوگ ای پرہوں گئے ۔ (صفی ۱۳۵ مطبع اسکندر میں ۱۳۹۱ھ)

علامہ کوٹری نے تانیب الخطیب میں ایک دوسرے تھے ہے ارجاء پر کلام کیا ہے وہ یہ کہ امام صاحب اوران کے بعد کے زمانے میں کچھ سادہ لوح نیک نیت لوگ ایسے بھی بتنے جوایمان کے مجموعہ قول وفعل ہونے اور اس کی زیادتی نقص کے متعلق بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اور اپنے یک طرفہ ربحان وغلو کے باعث وہ ان لوگوں کومرجنی کہنے لگے تھے جوایمان کومجموعة دوکلمہ (تصدیق قلبی وشہادت لفظی ) سمجھتے تھے حالانکہ مجج شرعيه كى روسين وبى تعا جووه بجهة سيخ كيونكه قرآن مجيديس بي ولما يدخل الايمان في قلوبهم (ليعنى الجي ايمان ان كولول بس واخل نہیں ہوا۔معلوم ہوا کدایمان ول کے اندر کی چیز ہے اور حدیث مسلم میں ہے کدایمان خدا طائکہ کتب رسل بوم آخرت فدرخیروشر پریقین رکھنا ہے اور یہی جمہورائل سنت کا عقیدہ ہے۔ مگر بیزنیک بزرگ اگر واقعی اپنے اعتقاد نذگور کے خلاف کو ہدعت وصلالت سمجھتے تھے تو معتزلہ و خوارج کی بوری موافقت کر مکئے وہی ہے کہتے ہیں کدا عمال رکن ایمان ہیں جوان میں کی وکوتا ہی کرے گا وہ دائر وایمان سے خارج ہوجائے گا اور مخلد فی النار ہوگا۔ حالا نکہ ہم جانتے ہیں کہ بینیک بزرگ بھی ان دونوں فرقوں اور ان کے عقائدے قطعاً بیزار تھے کیکن بیند سوجا کہ جب ہم ان فرق باطله کے عقائدے برات کرتے ہیں اور دوسری طرف امام اعظم اوران کے اصحاب اور دوسرے حضرات سے بھی برات کا اظہار کریں گے تویکس قدر بے معنی بات ہوگی اور اگر واقعی طور سے بیلوگ اپنے خلاف کو ہدعت وصلالت نہیں سمجھتے تنے اور اعمال کوصرف کمال ایمان کے لئے ضروری مجھتے تھے تو چرامام صاحب وغیرہ سے اختلاف ہی کیار ہاکران کومعطون کیا جائے ۔لیکن ان کے ظاہری تشدد نے یہی بات باور کرائی کہ وعمل کو کمل کے درجہ میں بلکدا بمان کارکن اصلی قرار دیتے ہیں جس کا نتیجہ ظاہر ہے سب سے زیادہ تعجب امیر الموسنین فی الحدیث ہے ہے کہ وه برى خوشى كا ظهاركر كفرمات بين من في افي كتاب من كى السخص سهروايت فين لى جوالايمان قول و عمل يزيد و ينقص" كا قائل نبيس تھا طالانكدانبول نے غالى خارجيوں تك سے روايتيں لى بين اوروه يېمى خوب جانتے ہول مے كه "الايمان قول و عمل يزيد و ینقص " کابطور صدیث رسول ناقدین صدیث کے نزویک کوئی ثبوت نہیں ہے پھراس قدر وضاحت واتمام جمت کے بعد ان لوگوں برطعن و تشنیع کا کیا جواز ہے جومل کو اگر چدا بمان کارکن اصلی نہیں قرار دیتے لیکن بھتنی اہمیت اعمال کی قرآن وسنت سے ثابت ہے اس کے قائل بھی میں اور یکی ندہب جمہور محاب اور جمہور الل سنت کا ہے جوخوارج ومعنز لدے عقیدوں سے بیزار ہیں اور جوار جاء بدعت فرقد باطله مرجد کا ندہب ہے کہ سرے سے اعمال کی کوئی ضرورت واہمیت ہی نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی معصیت بھی معزنہیں اس قول وعقیدہ ہے بھی امام صاحب وغیرہ بری ہیں جی کے مرجی کے پیچھان کے زدیک نماز بھی سی نہیں'۔ (تانیب سفیم)

ای ظرح ارجاء بدعت کے بارے ہیں شیخ معین سندھی نے بھی آخر دراسات ہیں امام صاحب کی طرف سے نہا ہے عمری کے ساتھ وفاع کیا ہے اور شیخ جزری نے جامع الاصول کی دسویں جلد میں بھی نہا ہت زور دار الفاظ میں لکھا کہ ''امام صاحب کی طرف جوارجا ؛ خلق قرآن اور قدر دغیرہ کی شہتیں گی گئی ہیں خواہ وہ کسی نے بھی کی ہوں وہ گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں اور ظاہر بیہ ہے کہ امام صاحب کی ذات ان سب سے منزہ تھی جس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے مسلک کو مشرق سے مغرب تک غیر محصور علماء وصلی نے اختیار کیا اگر اس میں سرائی اور رضاء خداوندی نہوتی جس سے مام صاحب مشرف ہوئے تو دنیا کے آ در سے مسلمان ان کی تقلید پرجمع ہوتے اور اس وقت تک ساڑ سے جارسوسال

گزر مے ان کی رائے و فدہب پڑھل ہور ہاہے ہے آپ کے فدہب وعقیدہ کی صحت پرسب سے بڑی دلیل ہے اہام جزری شافعی کا تذکرہ
مقدمہ انوارالباری صفح ۱۱۳ میں ہو چکا ہے ان کی وفات ۲۰۱ ھیں ہوئی اور انہوں نے اہام صاحب کی وفات سے اپنے زہائے تک کا حال
ذکر کیا ہے چونکہ یہ بحث ایمان کی چل رہی ہے اور اہام صاحب کے ہارے میں ارجاء کی نسبت ایک بہت بڑا مغالطہ تھا 'بالفرض اگر اہام
صاحب ایمان کی حقیقت پوری طرح نہ بچھ سکے تھے تو بنیا دہی فلط تھرتی ہے اور آ کے کی ساری عمارت ہی ہے بنیا دہوجاتی ہے اس کے اس
مسلد کی وضاحت مختلف پیرا بوس سے ضروری ہوئی اور بوس بھی ایمان اصل دین ہے اس کی حقیقت اور اطراف و جوانب سے جتنی زیادہ
واقفیت ہوسکے بہتر ہے اس کے طوالت کا خیال نہیں کیا گیا۔

یہاں سے بہ بات بھی بچھ ش آتی ہے کہ امام صاحب کے دارک اجتہاد کس قدر دقیق اور دقت نظر کئی زیادہ تھی کہ جو فیصلہ فرما گئا وہ علی کے علم نوارک اجتہاد کس کے اسلام صاحب کے امام صاحب کے امام صاحب کی اعلم علم کا مغز سے علم نہوت کے لب لباب اور ان کی انتخابی کی مسائل کی ادواح و تھائی پر مطلع سے ان کے اصول و مبادی سے واقف اور ان کی فروغ لکا لئے میں ماہر کا اس سے بہت جلدا پی جودت فکر و سعت علم اور مناظروں کی شوکت سے سارے زمانہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ایک وقت متحکمین کی میں اہر کا اس سے بہت جلدا پی جودت فکر و سعت علم اور مناظروں کی شوکت سے سارے زمانہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ایک وقت متحکمین کی میں بیٹے ان سے مناقبات کر ہے ہیں دو سرے وقت اہل ہوا کی معزوں کو دفع کر رہے ہیں تیرے وقت فرق باطلہ سے بحث و مجاولہ میں ہیں ہیں آپ کی طرف ۱۳۳ – ۱۳ سائید منسوب ہیں لبندا صدیت کر رہے ہیں ہیں آپ کی طرف ۱۳ – ۱۳ سائید منسوب ہیں لبندا صدیت میں ہی ہی کہ مناس کی معزون کے منسوب استفالی ان کا م وغیرہ میں تو سب مجتبدین سے اعلی مربح پر فائز ہوئے جی کہ اس مربح بی مناس کے منسوب استفالی ان کا م وغیرہ میں تو سب مجتبدین سے اعلی مربح پر فائز ہوئے جی کہ ایک ان کے مناس ان افاظ کے گہرے معانی و مطالب پر فور کر کے ان کے مناس ساسات و تھم دریا فت کرتے تھے اور ان ہی پر بنا کر کے اصول منف بطاور فروع متفرع کرتے تھے بیا تنا بڑا محمر العقول فضل و اتیاز امام صاحب کے فطری مکات و کمالات کی تھے اور کن اسا تذہ اور کس ماحور میں ماحول سے ایک عظیم شخصیت کمل ماحب ہوئی ان سب امور مہمہ کی کماحق تھے وقت تھی وقت تھی وقت تھی وقت کے کا ان ان میان ان الفیا ' ایو میان ان سا تذہ اور کس ماحول سے ایک عظیم شخصیت کی ہے۔

علی ابی حدیقة ومصادرهٔ صفات ابی حدیقة شیوند. دراسانة الخاصة وتجارب'۔ پھرعنوان' السنة''کے تخت صفحه ٣٦٨ ہے ٢٩٨ تک امام صاحب کے مل بالحدیث اور عمل بالقیاس پراتنا کافی وشانی لکھ دیا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہرفخص امام صاحب کو اہل حدیث اوران کے مقابلہ پر دومروں کو اہل رائے وقیاس کہنے پرمجبور ہوگا اور حقیقت بھی ہی ہے حنفیہ بیس ہے جن محدثین نے انکہ احناف کے مل بالحدیث کی شان زیادہ نمایاں کی ان میں سے چندا کا برنمایاں میہ ہیں۔

ا مام طحاوی حافظ ابو بمرجعها ص محدث خوارزی حافظ زیلعی ٔ حافظ مغلطانی ٔ حافظ بینی شخ این بهام ٔ حافظ قاسم بن قطلو بغا ٔ ملاعلی قاری شخ عبدالحق محدث د ملوی شیخ الاسلام د ملوی شیخ محد حیات سند حمی شیخ محمد ماشم سند حمی ٔ علامه زبیدی شیخ محمد عابد سند حمی الشیخ الکتکو بی شیخ خلیل احمد سهار نپوری شیخ تا الاستاذ مولا نامحمدانور شاه شمیری شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مد کی شیخ النفسیر علامه شیراحمد عثانی 'شیخ محمد زامدالکوثری شیخ نیموی شیخ محمد البیدالکوثری شیخ نیموی شیخ محمد البدالکوثری شیخ محمد البدالکوثری شیخ الحدیث مولا نامحمد زکر یالمبها جرمد کی به

ا بسلسله میں بیامرخاص طورے قابل ذکر ہے کہ ہاتر یدیہ نے تق تعالیٰ کی آٹھویں مفت کوین کا اثبات کیا ہے وہ اہام اعظم ہی کی دین فکری و کا جی منقبت کی دین ہے۔ اسلسلہ میں بیامرخاص طورے قابل ذکر ہے کہ ہاتر یدید نے تعالیٰ کی آٹھویں اور کہا کہ اس کلامی مسئلہ میں اہام بخاری نے اہام صاحب کی رائے کا اتباع کیا ہے دین ہے۔ جس کی مفاحب کی رائے کا اتباع کیا ہے بہنایت اسلم صورت ہے کیونکہ اس کو مان لینے کے بعد وہ اعتراضات وارد نہیں ہوتے جو اشاعر و پر کئے مسئلے میں زیادہ تفصیل اپنے موقع پرآئی انشا واللہ (مؤلف)

# ایمان کےساتھ اسٹناء کی بحث

ایمان کے متعلق میہ بحث ہو چکل کہاس کی اصل کیا ہے اور فروع کیا ہیں؟ اور میہ بھی واضح ہو چکا کہ نفس ایمان میں کی وزیادتی ہوتی ہے یا نہیں اب ایک تیسری بحث باقی ہے اس کو بھی مختصراً پڑھ لیجئے۔

 حسب تحقیق حضرت علامہ تشمیری قدس مرہ امام صاحب نے ایک دقیق امری طرف توجی ہیں سے سلف نے تعرض نہیں کیا تھا ایعی ایمان کے اس مرتبہ محفوظ خاصہ سے بحث کی جو مدار نجات ہے اور اس کے بعد کفری ہوسکتا ہے اور وہ مرتبہ ایما جزم ویقین ہے کہ اس کے ساتھ کی اور ان کے اس کے ساتھ کی اور ان شک کی بھی تنجا کی نیمی بیسا نہیں جب ایمان کی بیر حقیقت متعین ہوگئ تو ظاہر ہے کہ امام صاحب انامومن کے ساتھ انشاہ اللہ کا اضافہ بطور تمرک بھی پہند نہیں کریں میں کی جہاں بہتر توجیہات نکل سکتی ہیں ایک شق شک والی بھی ہے جس کا وجودا بھان کے ساتھ کی طرح بھی گوارہ نہیں کیا جاسکتا ، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بحری درخ کرانے کے لئے بہلے دو محصوں کے انشاہ اللہ کہنے کو پہند نہیں کیا۔

امام صاحب کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک میچے فیصلہ کرنے کے بعد کسی کے بخت سے خت طعن و ملامت کی وجہ ہے بھی مداہت کو ہرگز روانہیں رکھتے ہیں تانیب ہیں ہے ایک فنص شراب کے نشہ میں چورامام صاحب کے پاس آیا اورامام صاحب کو یا مرجئی کہہ کر خطاب کرنے لگا امام صاحب نے برجت فرمایا ''اگر میں تم جیسوں کے لئے ایمان ثابت نہ کرتا تو آج تم جھے مرجی نہ کہتے 'اوراگر ارجاء بدعت نہ ہوتا تو جھے اس کی جھے اس کی طرف منسوب کیا جائے'' معلوم ہوا کہ امام صاحب بدعت سے تحت نفرت کرتے ہے اوراس کی طرف منسوب کیا جائے'' معلوم ہوا کہ امام صاحب بدعت سے تحت نفرت کرتے ہے اوراس کی طرف نسبت بھی آپ کو گوارہ نہ تھی۔

الم صاحب کی جس طرح نظاہر کی آئیسیں کھلی تھیں باطن کی آئیسی ہی روثن تھیں اس لئے ان ہے کوئی حقیقت کیوکر مجوب روسکتی تھی،
الم شعرادی شافع نے ''ان کے المبین '' بیل کھھا کہ'' چاروں ندا ہب سنت میجھ ہے اخوذاور شریعت حقہ ہے متعط جیں خصوصاً امام اعظم کا ند ہب لیکن اس کے استنباطات بہت دقیق جیں ان تک بعض لوگوں کی ہجونیوں بڑے سکتی اور ان کی محت کا حال کشف میجھ والے بھی پر منکشف ہوسکتا ہے۔
لیکن اس کے استنباطات بہت دقیق جیں ان تک بعض لوگوں کی ہجونیوں بڑے سکتی اور ان کی محت کا حال کشف میجھ والے بھی پر منکشف ہوسکتا ہے۔
لیکن اس کے استنباطات بہت دقیق جیں اور عارف باللہ شعیب الحریقی ہے میں اور علامہ منادی شافعی نے ''الروش الفائق'' جیں امام صاحب کے مناقب اور علم باطن کے کمالات کا ذکر کیا ہے ۔ (ذب صفح ۱۸۸۸)

۲۔ دوسرااعتراض بیتھا کہ امام صاحب نماز کو خدا کا فریضہ ودین نہیں بیجھتے 'اگر کوئی ادانہ کرے تو کسی وعید کا مستوجب نہیں تو بیقول مرجمہ الل بدعت کا ہے' (مرجبہُ الل سنت کانہیں) امام صاحب اس اتہام سے قطعاً بری ہیں جس کی تفصیل ہو پیکی ہے۔

سے تیرااعتراض امام بخاری نے امام صاحب پررضاع کی مت کے بارے بیس کیا ہے اور ڈھائی سال کی مت کوخلاف نص قرآنی الیا ہے کین جس آیت کا حوالدامام بخاری نے دیا ہے وہ اجرت رضاعت سے متعلق ہے کہ دوسال تک اجرت رضاعت مطلقہ بیوی کودی جانی چاہئے۔ فان ادا دافصالا سے بتلایا کہ مشورہ کے بعد شوہرہ بیوی دودھ چھڑا سکتے جیں کوئی حرج نہیں اور وان تستو صعوا سے یہ بتلایا کہ اس کے بعد بھی دووھ پلا تا چاہولو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے سے واضح ہوا کہ یہاں مدت رضاعت کی تعیین وقعہ یو مقصور نہیں ہے بتلایا کہ اس کے بعد بھی دووھ پلا تا چاہولو کوئی حرج نہیں اس اختیار دینے سے واضح ہوا کہ یہاں مدت رضاعت کی تعیین وقعہ یو مقصور نہیں ہے (تفییرا حکام القرآن للجماص) دوسری جگہ سور کا حقاف میں ارشاد ہوا و حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا جس کا مطلب زخشری نے یہ بتلایا کہ ہاتھوں میں اٹھا نے اوردودھ چھڑانے کا زمانہ ۱/۱-۲سال کا ہے۔ البذائی کی مت رضاعت ہوئی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ پہلی آیت سورہ بقرہ میں دوسال دورہ پلانے کا تھم ہے اور ظاہر ہے کہ دوسال پرفوراً دورہ ہے کہ دوسال پرفوراً دورہ کے اس لیے دوسال کے بعد پکھیز مانے فذاؤں کی عادت ڈالنے کے لیے بھی ہونا چیز انے اور دوسری غذائیں دیے سے فوراً صحت بگڑ جائے گی۔اس لیے دوسال کے بعد پکھیز مانے فذاؤں کی عادت ڈالنے کے لیے بھی ہونا ہی موجر دوسال کے بعد کتنی مدت اور اس کے لیے لی جائے اس میں اختراف ہے (جس کی تعمیل آئے آئی ہے ) غرض دوسال کی مت الی نہیں ہے کہ اس کے بعد دورہ پلانا حرام ہوا گراپ ابوتا تو احاد یہ میں اس کی تشریح آئی 'جو کہ اداد کام بنی 'بلکہ ایک حدیث میں الرضاعة من الجاعة وارد ہے 'یعنی دورہ پلانا مجبوک کے لیے ہے کہ جب تک دورہ کی خواہش و ضرورت ہوئی مدارا دکام بنی 'بلکہ ایک حدیث میں الرضاعة من الجاعة وارد ہے 'یعنی دورہ پلانا مجبوک کے لیے ہے کہ جب تک دورہ کی خواہش و ضرورت ہوئی

سکتا ہے اس سے بھی ظاہر بھی مفہوم ہوتا ہے کہ دوسال پر مدار نہیں ہے البتہ دوسال کے بعد تمرین غذا ضروری ہے تا کہ جلد چھڑا یا جاسکے۔ شخ ابو بکر جصاص نے یہ بھی لکھا کہ لمن ار اندان بتم الو صاعة میں تمام کے لفظ سے بیضروری نہیں کہ اس پر زیادتی ممنوع ہوجیے حدیث میں آتا ہے کہ جود قوف عرفہ کر لے اس کا حج تمام ہوگیا' حالانکہ ابھی دوسر نے فرض وواجب باتی ہیں' جود قوف عرفہ کے بعدادا کئے جاتے ہیں۔ مدت رضاعت میں بہت سے اقوال ہیں۔

ا۔ دوسال کے اندر دودھ پینے سے حرمت رضاعت ٹابت ہوگئ جس کے قائل یہ ہیں: ۔حضرت عمرُ ابن عباسُ ابن مسعودُ امام اعظم (ایک روایت میں)امام مالک ٔ امام شافعی ابو یوسف محمرُ زفر وغیرہ۔

۲۔رضاع مقتضی حرمت وہ ہے جودود ہے چیڑانے ہے تبل ہو۔اس کے قائل ابن عباس ام سلمۂ اوزا کی عکر مہوغیرہ ہیں۔ ۳۔ حالت صغر میں موجب حرمت ہے اس کی کوئی حدمقرر نہیں کی 'بیرائے حضرت عائشہ دضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگراز واح مطہرات اورا بن عمروغیرہ کی ہے۔

س ۔ ڈھائی سال بیا یک روایت حضرت امام اعظم وزفرے ہے۔

۵۔ دوسال اوراس سے مجھزیادہ میدامام مالک کا قول ہے۔

٧ \_ تين سال بيقول ايك جماعت ابل كوفهٔ اورحسن بن صالح كا ہے۔

ے۔سات سال بیقول حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے۔

۸۔ دوسال اور بارہ دن ٔ حضرت رہیمہ کا قول ہے۔

9۔ رضاعت میں چھوٹی عمر کا اعتبار ہے' تمر خاص حالات میں رضاع کبیر میں معتبر ہے' جیسے کوئی بڑی عمر کالڑ کاکسی مجبوری ہے کسی عورت کے پاس آتا جاتا ہوا دراس ہے جاب بھی دشوار ہوئیہ جا فظاہن تیمیہ کی راے ہے (بذل المجبود ملخصامن النیل صفحۃ ۱۱/۱۱)

امام صاحب سے تو امام ابو پوسف صاحب ؒ نے مسئل تقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بو جھ کر غیر کعبہ کی طرف نماز پڑھے اورا تفاق سے اپی غلطی سے وہ کعبہ بی کی طرف پڑھ سلے تو اس کی نماز تو کیا ہوگی وہ اپنی اس کا فرانہ ترکت سے جان بوجھ کر کعبہ کی سمت سے اعتراض کیا اور غیر کعبہ کی طرف نماز کا ارادہ کر کے نماز پڑھی۔ کا فرہوجائے گا۔

بال! میکن ہے کہ امام صاحب نے کسی نومسلم کے لیے اجمانی ایمان کو ابتداء میں کافی فرمایا ہو تا کہ پھروہ تدریجا ایمان تغصیل حاصل کر ہے اورای کوروایت بالمعنی کی آڑ لے کرراویوں نے منٹے کر ہے ہیں کیا ہو علامہ این جزم نے ''فصل' میں لکھا ہے کہ ایک جافل ان پڑھ کے لیے ابتداء میں ایمان اجمالی بھی کافی ہے مثلا یہ کہ جمدرسول ہیں خدا کے اور بھی وہ نہیں جانتا کہ آپ قریش سے یا خاری کافی ہے مثلا یہ کہ جمدرسول ہیں خدا کے اور بھی وہ نہیں جانتا کہ آپ قریش سے یا فاری مجاز میں سے یا خراسان میں وغیرہ البتدائی کو مم ضروری تغصیلی حاصل کرتا جائے آگر جانے کے بعد بھی عناد ہے ایک بات کے تو کافر ہے۔

خزریری کے اتہام کے بارے میں حافظ ابن تیمید نے تھی ''منہاج السند'' میں صفحہ ۱/۵ میں لکھا کہ'' امام صاحب کی بعض چیزوں سے اگر چہ تجورلوگوں نے خلاف کیا ہے' محران کے علم' فہم وتفقہ میں کوئی بھی شک نہیں کرسکتا' بعض لوگوں نے ان کی طرف طعن وشنیج کے لیے الی باتیں بھی منسوب کردی ہیں' جوآپ پر یقنینا بہتان وجھوٹ ہیں' مثلاً خزیروغیرہ کے مسائل ۔

علامہ محقق مولانا عبدالرشید نعمانی نے حاشیہ ذب صغیہ ۲/۷۵ میں لکھا''ناقلین روایات کے بہال کسی روایت کوسا قط وردکرنے کے لیے انقطاع' عدم حنبط تہمت کذب جہالت' بدعت حسد' بغض' عصبیت میں کوئی ایک بھی کافی ہے' گرتعصب کا براہوکہ جب کوئی بات امام اعظم میں عیب ومنقصت کی ہاتھ گئتی ہوتو اس کو با وجودال علیل فدکورہ کے بھی تبول کرلیا جائے گا۔ چنانچ خطیب نے بھی بیسول روایات ای تتم کے کسی عیب ومنقصت کی ہاتھ گئتی ہوتو اس کو با وجودال علیل فدکورہ کے بھی تبول کرلیا جائے گا۔ چنانچ خطیب نے بھی بیسول روایات ای تتم کے کہا جن مرجمین' معتز لین اورافزاء پردازول سے جمع کردی ہیں (جن کی قلعی علامہ کوثری نے کھول دی ہے۔ جزاء اللہ تعالیٰ خیرالجزاء)

۵۔ پانچان اعتراض کری السیف علی الامتدکائ جس کا جواب ہم نے امام صاحب کے صالات میں بھی دیا ہے اوراس جلد کے شروع میں بھی ایک جگہ ضمنا لکھائے ہیں اورانام ابو بحر صاص نے اپنی مشہور تصنیف ' احکام القرآن' کے صفح الا اللہ بھی اس پرخوب اکتھا ہے جہ جلے الماحظہ و لا اس بارے میں مشہور تھا ان کی تلوار حق کی مسالک طالم حکام اورائکہ جور سے قبال کے بارے میں مشہور تھا (وہ اس بارے میں شمشیر بے نیام بھے ان کی تلوار حق کی جمایت میں باطل کے مقابلہ کے لیے تھی امت پر نہیں بلکہ امت کو ظالموں کے ظلم وجور سے نجات ولانے کے لیے تھی ای ایام اورائک کا امام ابوطنیفہ کی وجہ سے ہم ہر بات کے لیے آبادہ ہو گئے کہاں تک کر انہوں نے مسل کوارا تھائے پر بھی آبادہ ہو گئے کہاں تک کر انہوں نے ہمیں تلوارا تھائے پر بھی آبادہ کرنا چا با (یعنی ظالموں کے ظاف ) مر ہم اس کو ہر داشت نہ کر سکے امام صاحب امر بالمعروف اور نہی تو تلوار کے زور سے مجبور کرنے کو ضرور کی مجھتے تھے'' اس کے بعد امام جصاص نے بھی واقعات امام صاحب کی اور ذیا گئے میں المحروف و نہی عن الممترک کا کام ست و بے اثر ہوگیا' اوراسلامی امور پر ظالموں کا تغلب ہوگیا'

۲۔ چھٹا اعتراض یہ تھا کہ امام صاحب قرآن کو گلوق کہتے تھے 'یہ بھی تھن بہتان وافتر اے' امام بیکی شافعیؒ نے اپنی کتاب'' الاساء و السفات''صغیہ ۲۵ میں امام محمرصاحب کا قول نقل کیا کہ دوفر ماتے تھے'' جو مخص قرآن کو گلوق کہاس کے پیچھپے نمازمت پڑھو''محمد بن سابق نے الم ابویوسف سے سوال کیا: ۔کیاانام ابوحنیفہ قرآن کو تلوق کہتے تھے؟ فرمایا: ۔معاذ الله بانکل غلط ہے اور ندمیں ایسا کہتا ہوں' پھر پوچھا کیا الم م صاحب جم کا عقیدہ رکھتے تھے؟ فرمایا معاذ الله بالکل غلط ہے اور ندمیرا ایساعقیدہ ہے امام ابویوسف نے بیکھی فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے امام صاحب سے اس بارے میں گفتگو کی کہر آن محکوق ہے یائیس تو ہم دونوں اس امر پر شفق ہوئے کہ جوقر آن کو تخلوق کے وہ کا فرہے۔

علامه سلیمان بن عبدالقوى الطوفى حليلى في "شرح مختصر الروضة "مين كلمانية

والله بس ام ابوصنیفہ کوان تمام انہامات و برائیوں سے معصوم بھتنا ہوں جوان کی طرف منسوب کی تی ہیں اور آپ کے ہارے بیس فیصلہ شدہ بات ہے کہ آپ نے کہ جگہ بھی ازروئے اجتہادوا عراض سنت کی مخالفت ہر گزنہیں کی ہاں جہاں کہیں کوئی خلاف کیا ہے تو وہ ازروئے اجتہاداور بچے واضحہ و دلائل صالحہ لاتھ کی بنیاد پر کیا ہے اور ان کے وہ دلائل اب بھی موجود ہیں اور بہت مشکل بی سے ان کے خالفین ان سے عہدہ بر آ ہو سکتے ہیں اور امام صاحب کے لیے بصورت خطا ایک اجراور بصورت صواب دواجر ہیں ان پر طعن کرنے والے یا تو صاحد ہیں یا جامل جو مواقع اجتہاد سے آ شناہیں۔
مام احمد سے لیے بصورت خطا ایک جراور بھی ہو وہ امام صاحب کے بارے ہی ذکر خیر اور مدح و ثنا و بی ہے جس کو ہمارے اسمال ہیں ۔
امام احمد سے بھی آخری بات جو صحت کو بہنی ہے وہ امام صاحب کے بارے ہیں ذکر خیر اور مدح و ثنا و بی ہے جس کو ہمارے اسمال ہیں سے ابوالورد نے کتاب اصول دین ہیں ذکر کیا ہے''۔

عقودالجوابرالمدید میں امام احمد کا قول نقل ہوا ہے کہ' ہمارے نزدیک بیات صحت کوئیں پہنچی کہ امام ابوحنید قرآن کوتلوق کہتے ہیں۔ المحمد للّه الذی بیدہ تتم الصالحات کہ ایمان ہے متعلق اکثر ضروری مباحث پرسیر حاصل بحث ہو پھی اور ضمنا امام اعظم رحمتہ اللّہ علیہ کے بارے میں بعض اکابر کی طرف سے جوایمان وغیرہ مسائل کے متعلق غلا با تیں آئی تھیں ان کا بھی از الدکیا گیا و اللّه و لی التو فیق للخیرات ' او لاو آ حرًا۔

ايك الجم غلط بمي كاازاله

ایک محترم فاضل نے لکھا کہ ' دوسری جری میں اصحاب الرائے اور محدثین کے نام سے دو طبقے پیدا ہو گئے تفاام بخاری کا امام اعظم سے اختلاف شخصی ہرگز نہیں بلکہ طبقاتی اختلاف ہے مصرے مشہور فاضل استاذ ابوز ہرہ نے اپنی کتاب ' فقد ابی صنیفہ دا آثار ' میں اس پر مفصل بحث کی ہے اس کی اہمیت بحث کی ہے اس کی اہمیت بحث کی ہے اس کی اہمیت بہت کم ہوجاتی ہے' ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہرہ کی کتاب فہ کورہ نام کی نہیں دیکھی البتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط تحقیقی کتاب جو بہت کم ہوجاتی ہے' ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہرہ کی کتاب فہ کورہ نام کی نہیں دیکھی البتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط تحقیقی کتاب جو ''ابو صنیفہ'' حیات وعمرہ آراہ وفقہ'' کے نام سے دوبار شائع ہو چک ہے' ہمارے پاس موجود ہے' اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ امام بخاری کا خاص امام صاحب سے کوئی طبقاتی اختلاف کی یہ نوعیت بجی یا ہمام صاحب سے کوئی طبقاتی اختلاف کی یہ نوعیت بجی یا ہو انہوں نے خصوصیت سے امام صاحب یا دوسرے حفیہ کواصحاب الرائے ہونے کا طعن دیا ہو۔

امام بخاريُّ اوران كا قياس

البدينرورب كدامام بخارى قياس كمكري ليكن يدان كاقياس كى بات مرف امام صاحب كفلاف نبيس به بلكة مام محاب تمام

تابعين تمام ائمه مجتهدين سب اصوليين سار يمتكلمين اولياء كاملين وعارفين اكثر محدثين وفقها كےخلاف ہے۔

امام مالک نے فرمایا کہ' قیاس خبروا عد پر مقدم ہے کیونکہ قیاس با جماع صحابہ جمت ہے'اورا جماع خبروا صدیے نیاوہ توی ہے لہذا جوامر اجماع سے ثابت ہے وہ بھی زیادہ توی ہوگا''۔

ننی جواز قیاس کی رائے عہد تابعین کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اور معدودے چند محدثین واصحاب ظواہراس طرف مکئے ہیں مثلاً امام بخاری ٔ داؤد ظاہری این خرم این عربی وغیرہ۔ (ذب ذبابات الدراسات صغیہ ا/ ۹۸ صغیہ ا/ ۹۹)

یہاں بدامر بھی قابل ذکرہے کہ حنفیہ سے زو میک قول سحانی قیاس پرمقدم ہے اور سنت مرفوعہ قیاس وقول سحانی وونوں پرمقدم ہے۔ ادبابہ صلی اللّٰہ علیہ و مسلم نو حمصم اللّٰہ ما احسن او بھم و صنیعهم ۔ ( ذب صفحہ ۲۹۱)

بعض المحنى تضاة كة بكوتكليف ينونا

بعض، مسائل حنفید سے بوری طرح وا تغیت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف میں زیادتی ایمان ۵۔ کے مستلمیں حنفید سے مزید توحش جس کے ہارے میں بوری تفصیل ابھی گذر چکی ا

 در حقیقت امام صاحب وغیرہ کی طرف رائے گی نسبت بھی ای طرح بطور طعن مشہور کی گئی تھی جس طرح ارجاء کی نسبت پھرجس طرح ارجاء سنت وارجاء بدعت ووسم کا تھا اور دونوں کا فرق عظیم آپ نے ہماری ندکورہ بالانشریحات سے انھی طرح ہجھ لیا ہے'ای طرح رائے کا اطلاق بھی'' قیاس شرعی'' ورحق فی وعکوسلا' دونوں پر ہوسکتا تھا معاندین دغیہ یا حقیقت حال سے تاوا قف حضرات نے یہی مشہور کیا ہے کہ امام صاحب وغیرہ صاحب اور ان کے جعین اصحاب الرائے دوسرے معنی سے ہیں' لیکن محقیق نے ہر دور ہیں مجھ صورت حال کو سمجھا کہ امام صاحب وغیرہ قیاس شرق کا استعمال کرتے ہیں جس کا بجوامحاب خواہر (داؤد فعاہری وغیرہ) کے کوئی محدث وفقیہ مشرخین محاب' تابعین' انکہ جہتدین سب ہی نے اس کو اپنایا ہے' کہار محدثین ہیں سے امام سلم' امام تر ندی' امام ابوداؤد' امام نسائی' امام این ملبہ' امام طحادی' حضرت عبداللہ بن مبارک' نے اس کو اپنایا ہے' کہار محدثین ہیں سے امام سلم' امام تر ندی' امام ابوداؤد' امام نسائی' امام ابن ملبہ' امام طحادی' حضرت عبداللہ بن مبارک' حضرت بیک التعان وغیرہ تو انکہ جہتدین کے مقدر نیادہ تھے۔ اس کے نتی التعان وغیرہ تو انکہ جہتدین کے مقدر تھے وات سے کام لیتے ہے' اور جب تک قیاس شرقی بن سک مخصیص کو جائز نہیں رکھتے تھے' اور جب تک قیاس شرقی بن سک محضیص کو جائز نہیں رکھتے تھے' اور جب تک قیاس شرقی بن سک مخصیص کو جائز نہیں رکھتے تھے' اور جب تھے ماشاد کا انہا کا کرتے تھے' ماشاد کا انہا کا کہا تو کو بائز بھی جب تھے' اور جب تھے ماشاد کا انہا کا کرتے تھے' ماشاد کا انہا کی اختاف فیام عراق وجاز کا خلام ' طویل بحث متاب اور جرہ نے تھی جب تھی بحث قیاس کے آئی کی محضول ہو ہاں کھی اسے در در کھوس فیاس س

معلوم ہوا کہ امام بخاری کا امام اعظم ہےا ختلاف فروق مسائل میں تھا' نہ امام بخاری اصحاب ظواہر میں سے تھے' بلکہ وہ خود ایک درجہ ً اجتہاد کھتے تھے' (اگر چہان کے اجتہاد میں بقول ہمارے استاذ الاسا تذہ حضرت شیخ الہنڈا کیک آئج کی کسررہ گئی تھی۔)

امام بخاری نے جن مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ ان میں کہیں امام صاحب کی موافقت ہے اور دوسر نے اکنہ مجتمدین کی مخالفت اور کہیں برنکس ہے مگر ہمارے حفرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے ہے کہ پوری سیح بخاری شریف میں موافقت کا پلہ بھاری ہے بیساری بحث فعمی انقط لفطرے ہے جواو پر کی غلط بنی زائل کرنے کے لیکھی گئ اس سے اس حقیقت کا اٹکارنیس کہ امام بخاری بچھ اسباب وجود کے تحت امام صاحب اور ائر کہ خفیہ سے ناراض و مخرف میے جس کا اظہار بھی وہ فرماتے رہان کی جلالت قدر اور علی احسانات نیک نیتی اور اخلاص کا کسی طرح اٹکارنہیں ہوسکا۔
لیکن چونکہ امام اعظم کا درجہ و مرتبہ ند صرف امام بخاری وغیرہ کہار تحد ثین سے بلکہ دوسرے اگر جبتدین سے بھی بہت بلند ہے اس لیے ہمیں امام صاحب پر سے ان اتہامات کو بھی اٹھا تا ضروری تھا جو امام بخاری ایسے جلیل القدر امام و تحدث کی طرف سے ان پر عاکد کئے مجھے اس سلسلہ میں راقم الحروف نے پوری کوشش کی ہے کہ تھے منازل و مرا تب ر جال میں کوئی او پنج نے ہو یاوے 'پھر بھی اپنی کوتا ہوں' افزشوں' اور علمی بے مانگی کا اعتراف ہرقدم پر ہے' اور ناظرین بائمکین سے عفودر گزر کی بھی توقع و درخواست ہے۔ فعن عفا و اصلح فاجو و علی اللہ۔

امام بخاریؓ کے دلائل پرنظر

ایمان واعمال کے متعلق اصولی مباحث اور مختلف فرقوں کے عقا کدونظریات کی تفصیل ہو چکی ہے بیہاں ہم اختصار کے ساتھ امام بخاریؒ کے ان ۱۵ اشارات پر بھی پچھ ککھتے ہیں' جوانہوں نے کتاب الایمان کے شروع میں ضمن ترجمۃ الباب کئے ہیں۔

ا۔باب قول النبی صلی الله علیہ وسلم بنی الاسلام اعلی ٹس اسے مقصدیہ ہے کہ ایمان مجموعہ تقمدیق واعمال ہے امام بخاری چونکہ ایمان اسلام بدایت دین تقویٰ سب کوشکی واحد بجھتے ہیں اس لیے یہاں اسلام کوبھی مراوف ایمان قرار دے کر استدلال کیا ہے ور نہ حدیث ہیں یہاں ایمان کی تشریح اللہ کی تشریح الگ الگ ہے۔
یہاں ایمان کی تشریح نہیں ہے اور جن احادیث میں تشریح ہے مثلاً حدیث جبریل میں وہاں ایمان واسلام کی تشریح الگ الگ ہے۔
مصنف ابن انی شیبہ میں روات ثقات سے حصرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کا قول مروی ہے کہ 'اسلام علانے اور ظاہر چیز ہے اور ایمان

یہاں ہے (آپ نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کراشارہ کیا معلوم ہوا کہ صحابہ دونوں کا فرق سیجھتے تئے بقول معزت شاہ صاحب ایمان کے آثار پھوٹ کر جوارح کی طرف نظتے ہیں جو طاہری انتیاد واطاعت اور اسلام ہے اور اسلام جوارح سے قلب کی طرف سرایت کرتا ہے ایمان (جس کی حقیقت تقعد بی قلبی ہے ) اس کوا قرار اسانی سے قوت اور اعمال صالح سے جلاء حاصل ہوتی ہے اور تقعد بی واز عان اگرا پی جگہ می کھمل ہوتی ہے اور اعمال پر ضرور مجبود کرتا ہے محضرت سفیان توری کا قول ہے آگر یقین جیسا جا ہے قلب میں پیدا ہو جائے ۔ تو وہ فرط اشتیاق سے جنت کی طرف اڑتا ہے اور دوز خ سے بھا گتا ہے (فتح سفید ۱/۲) پھر ہڑ مل صالح کا ایک نور ہوتا ہے جس قدر طاعات برحیس گی ای قدر انوار برحیس سے اور قلب پر ایک سیاہ کی اس کے برحکس معاصی ہیں کہ ہر معصیت قلمت ہے اور قلب پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتی ہے اگر تو ہو کہ آگر تو ہو کہ آگر تو ہو کہ آگر تو ہو کہ آگر تو ہو کہ اور ایکان میں روئی 'شاد آئی آئے گی اس کے برحکس معاصی ہیں کہ ہر معصیت قلمت ہے اور قلب پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتی ہے آگر تو ہو کی تو وہ داغ وہ طل جائے گی ورندا کی طرح معاصی کے داغ بروستے بردھتے تمام قلب کو گھیر لیا تا ہیں افران اس سے بھی انکار نہیں۔

اندر حنفیہ می اعمال کو داخل مانے ہیں اور ان کی ایمیت واثر ات سے بھی انکار نہیں۔

۲-۱۱ م بخاری نے فرمایا کہ ایمان قول وقعل ہے اور کم وہیں ہوتا ہے آپ نے سلفت کے قول کو مختر کر کے ڈیش کیا ان کا قول یہ تھا کہ
ایمان طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ ( کمانقلہ الحافظ ابوالقائم الملا لکائی واخرجہ ابوقیم فی ترجمۃ الشافعی من الحیلۃ عن الربیع عن الشافعی
ایساً۔ فتح الباری صفح السم کے بات بالکل صاف متنی کہ ایمان بمعنی تقید ہی قبلی و معنوی میں فرمانبرداری سے قوت و نموحاصل ہوتا ہے اور معاصی سے
کزوری آتی ہے امام بخاری نے طاعت و معصیت کے الفاظ حذف کر کیا ہی خاص رائے کو مضبوط کیا ہے کہ ذاقول سلف سے استشاد متح نہوا۔

(٣) الم بخاری نے آیت لیز داداو ایعا نامع ایعانهم فیش کی ظاہر ہے کہ یہ آیت محابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی اوران کے کمال ایمانی میں کون شک کرسکتا ہے لہذاان کے نشس ایمان کے اندر کی وزیادتی کا مطلب می نہیں ہوسکتا البتہ زیادتی باعتبار مومن ہے کے کمال ایمانی میں کون شک کرسکتا ہے لہذاان کے نشس ایمان کے اندر کی وزیادتی کا مطلب می نشس اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دوشم کے یا نورانسی میں دوشم کے اندرانسی میں دوشم کے اندرانسی میں دوشم کے ایمان کی اندرانسی کے اندرانسی میں دوسم کے ایمان کو تھے ایک وہ کہ ایمان کی اسلام کو تبول کیا ہم جب تکالیف و مصائب فیش آئے تو دل تکلی و کم حوسکتی کا ثبوت و سینے گئے۔ دوسم دو کہ ایمان لانے کے بعد طرح طرح کے مصائب آئے راور زیادہ انشراح صدر کے ساتھ ایمان پرجم گئے نیان کی ثابت قدمی اوراستھامت می ان کے پہلے ایمان پرایمان کی زیادتی تھی۔

۳ و دناهم هدی اور بعد کی چارآیات امام بخاری چونکه بدایت و تقوی کو با نتبار مصداق عین ایمان بیجیتے ہیں اس سے استدلال کیا ا یہاں بھی جواب دہی ہے کہ بیآیات اس وقت کی ہیں کہ مومن بدکی تذریجی آمد بھور ہی تھی گلذا ایمان و ہدایت میں زیادتی بھور ہی تھی گیا باعتبار کیفیت کے ذیادتی مراوبواور بیر ہمارے یہاں بھی مسلم ہے کہ عام لوگوں کا ایمان محابہ کرام جبریل ومیکائل اورانبیاعلیم السلام جیسانہیں ہے۔

ا ملف کا مسلک کیا تی ؟: حافظ ابوالقاسم عبدالله ال کائی نے "شرح اصول اعتقادالی است والجماعت" بیں بیول کی کر کھا کہ یہی تول محابین سے حضرت ہو است میں اللہ منہ میں اللہ منہ ہوا کہ ایمان کی زیاد تی ہوا کہ ایمان کی زیاد تھے ہوا ہیں مبادک آخی ہوں گا ہیں مستوفا ہیں جائے ہوں ہوں کہ ایمان کی زیاد تی وہی کا نظر پر مکم ال سے ہوا کہ ایمان کی زیاد تی وکی کا نظر پر مکم ال سے فیرو مبادک آخی ہیں المنہ ہوا کہ ایمان کی زیاد تی وکی کا نظر پر مکم ال سے فیرو کے نام کھے " (عمدة القاری سخی ۱۳ معلوم ہوا کہ ایمان کی زیاد تی وکی کا نظر پر مکم ال سے فیرو کے باعث تھا مرف ایمان کی زیاد تی وکی کا نظر پر مکم ال سے فیرو کے باعث تھا مرف ایمان یا تھا ہو کہ المور ہو گئی ہوں کے باعث تھا مرف کے باعث تھی کھتا شروع کردیا اورائی کو لکائی نے " کتاب المنٹ " میں بھی وکھی استوں ہوں کے باور استوں کو لکائی نے " کتاب المنٹ " میں بھی وکھی کہ المور پر شرک کی دی ہوں ہو گئی ہے ۔ (عمدہ تھا کہ بھی ہوں تو ہو سکی ہے کہ فیر ہوا کہ سے معالم ہوں کہ ہوں ہوگئی گئی ہوں ہوگئی گئی ہوں ہوگئی ہے ۔ (عمدہ تھی ہوں تو ہوگئی ہوں وہ کا ل سے متعلق ہیں کہ کہ کہ الموال ہوں وہ کا ل سے متعلق ہیں کہ دو المور کی معالم ہوں کہ المور کی ہوں کہ کہ دو وہ جول زیاد تو تعمل کی اور اگر طاعات بھی ہوں تو موسل ہیں وہ کا بل سے متعلق ہیں کہ دو المور ہو تھی متاب نے دو وہ جول زیاد تو تعمل کی خوال ہوں وہ کہ المور کی ہوں المور ہو کہ تعلق ہوں کہ دو المور ہو کہ تعلق ہوں کہ المور کی ہوں المور ہو کہ تعلق ہوں کہ دو المور ہو کہ تعلق ہوں کہ دو المور ہو کہ تعلق ہوں کہ دو وہ جول زیاد تو تعمل کے دو وہ جول کی ہوں المور ہو کہ تعلق ہوں کہ دو ہو کہ ہوں المور ہو کہ تعلق ہوں کہ دو ہو کہ تو ہو کہ تو ہو کہ تو ہو کہ دو ہو کہ دو ہو کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ دو ہو کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ دو ہو کہ دو ہو کہ دو ہو کہ کہ کہ دو ہو کہ کہ کہ دو ہو کہ کہ دو ہو کہ کہ دو

۵۔ فاحشو هم فزاد هم ایمانا یبان ایمان سے مراد ثبات واستقامت ہاں آیت میں وہ تعد بدر صفری کی طرف اشارہ ہے علامینی نے صفحۃ ۱ ۱/ ایس لکھا ہے کہ ایوسفیان جب غزوہ ، حدسے فکست کھا کرلو نے لگاتو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکلم ہے کہا کہ اسکے سال بدر کے میدان میں یہاں کا بدلہ چکا یا جائے گا محضور نے فرمایا ، بہت اچھا ؟ ہم تیار ہیں انشاء اللہ تعالی جب وہ وقت آیا تو ایوسفیان نے تیم بن مسعود شجعی ہے (جوعمرہ کے لیے مکہ معظمہ کئے تھے ) کہا کہ میں غزوہ احد سے والیسی میں اس طرح کہ آیا تھا اب اگر میں اسپنے لوگوں کے ساتھ منہ جاؤں اور او حرسے میر (صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنے ساتھ وی کہا تھوں کے ساتھ میدان بدر میں بین تھا ہی اس کے مدید جاکر ان جائے گا اور اصلی بات یہ ہم کہ یہ سال قوا کا ہے کو لائل کے لیے لگا آ دمیوں اور جانوروں کی ہلاکت کا متراوف ہے اس لیے تم مدید جاکر ان لوگوں کا حوصلہ بست کرو تا کہ وہ بھی میدان باکرین میں تمہیں اس کے صلہ میں وہ نے دوں گا۔

تعیم نے مدید منورہ پہنے کر دیکھا کہ سلمان جہاد کے لیے تیاریاں کررہے ہیں تو کہا کہ ہم گذشتہ سال احد کے غزوہ جمی اپنے گھروں جس سے اوروہ لوگ اتن دورہ تابلہ کے لیے جانا کی طرح مناسب نہیں ہے اگر اس طرح ہم مقابلہ کے لیے جانا کی طرح مناسب نہیں ہے اگر اس طرح ہم مقابلہ کے لیے جاؤگے تو خیال ہے کہ ہم جس سے کوئی بھی نے کرندا سکے گا۔ یہ بات من کرمنا فق تو پھے متاثر ہوگئ مگر کیے ہے جسلمانوں کے دلوں جس صبر و ثبات اور جہادو شہادت کا ذوق دشوق اہرے لینے لگا جس سے ان کے نورائیان جس اور بھی زیادہ قوت آئی اور صفورا کرم سلمی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فرمایا کہ جس ضرور لکون گا نواہ میر سے ساتھ ایک آدی بھی نہ جائے (یہ پینے براندا ولوالعزی کی شان تھی چانچہ آپ سے ماتھ بدر پنچے۔ اس وقت حسبنا اللہ و نعم الو کیل ان کا وروز بان تھا کا ال تجارت بھی ساتھ تھا وہاں بن کے کرتجارت کا سامان اچھے منافع سے فروخت کیا اورای طرح بغیر کسی آبال وجدال کے سالمین غالمین واپس ہوئے اور اپنے ہے۔ ساتھ تھا وہاں بن کی کرتجارت کا سامان اچھے منافع سے فروخت کیا اورای طرح بغیر کسی آبال وجدال کے سالمین غالمین واپس ہوئے تھے۔ لوگوں کے ساتھ ایوسفیان کہ مفظمہ پینچے تو کہ والوں نے اس شکر کو بیش السویق کا نام دیا اور کہا کہ تو ستو پینے کے لیے گئے تھے۔

۲ ـ و هاذادهم الا ایماناً و تسلیما میں ایمان سے مراد ذات خداوندی کی تعظیم واجلال ہے کینی اس ذات بے چون و چگوں کی عظمت وجلال کواس طرح جاننا اوراس کا سکدائے قلب پر بٹھانا کہ اس کی کامل اتباع وانقیاد نتجۂ حاصل ہواور تسلیم کے معنی اس کی بات ماننا (عمل کے درجہ میں ) مید حضرت شاہ ساحب کی تعبیر ہے اور فرمایا کہ اگرایمان کا تعلق عقائمہ سے ہوتو وہ تصدیق قلبی والا ایمان ہے اور اگرایمان کا تعلق دات باری سے ہوتو وہ تصدیق تو کی وانقیا وظاہری ہے جس کو تسلیم کہا جائے گا۔

 ندرے چنانچالی زبردست آندھی آئی کہ کفار کے رہے سے ادسان بھی خطا ہو گئے خیصے اکھڑ اکھڑ کردور جاپڑے بخت پریشان ہوئے ادر سمجھے کہ بس اب قیامت بی آگئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

ے۔والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان امام بخاری نے بیاستدلال کیا ہے کہ خدا کے واسطے محبت اور بغض بھی ایمان کا جزوجیں جوکداحوال میں سے اور اکثر غیرافتیاری ہوتے ہیں کیکن بیاستدلال اس پرموقوف ہے کہ من کوجھ نے سمجھا جائے ہم کہیں گے کہ ابتدائیدوا تعمالیدئے جیسے انت منی بمنزلة هارون من موسیے "میں ہے۔

۸۔ کتب عمو بن عبد العزیز الخ چونکہ آپ نے ایمان کے لیے فرائص شرائع 'صدودوسنن بنلائے معلوم ہوا کہ ایمان ان سب سے
مرکب ہے۔ بیا تندلال بھی ناقص ہے 'کیونکہ اول تو ایمان کے لیے بیرفار جی چیزیں ہٹلا کیں 'پیس فرمایا کہ ایمان بیسب امور بین پھرائیکمال کا لفظ
مرکب ہے۔ بیا تندلال بھی ناقص ہے 'کیونکہ اول تو ایمان کے لیے ضروری ہے۔ متممات نہیں فرمایا۔ جس سے جزئیت پراستدلال سیجے ہوتا۔
مرکب ہے کہ بیسب خارجی اوصاف بیں جن کا وجودا یمان کے لیے ضروری ہے۔ متممات نہیں فرمایا۔ جس سے جزئیت پراستدلال سیجے ہوتا۔
مرف وہی مرجبہ محفوظ (غیر مرکب کے جوامام صاحب وغیر و کی حقیق ہے۔

9۔ ولکن لیطمنن قلبی۔اس آیت سے استدلال حنیہ کے لیے زیادہ موزوں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہ سرف کامل بلکے میں موجود تھا ' پھراس میں زیادتی کا کیاسوالی ہوسکتا ہے۔ اولم ہو من اور قال بلکے ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نشس ایمان حاصل تھا ' اورمطالبہ زائد چیز کا تھا' جوخار جی کیفیات واحوال ہے متعلق ہے۔

ا۔قال معاذ ا جلس بنا نؤمن ساعة يهال مقعود صرف أيك ساعت كے ليے أيمان لانائبيں ہے بلكه حسب روايت حصن حصين الله الله الاالله "تجديد واحضارا يمان مراد ہے ظاہر ہے كه ايمان كى نفر ت وتازكى اس كے حسن كى افر اكثر، وجدن واحضارا يمان مراد ہے كا يمان كى نفر ت وتازكى اس كے حسن كى افر اكثر، وجہار وغير واصل ايمان كے علاوہ اوصاف ہيں۔

ہماری طرف سے اس استدلال کا جواب صاف ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان جس زیادتی و کی ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمیں اس کا انکارنہیں اس کے کسی مومن کو بیت نہیں کہ وہ اپنے ایمان کو صدیقین یا طائکہ کے جیسا کیے کیونکہ ان کے ساتھ کیفیات جس کو کی برابری نہیں ہو سکتی البتہ کم جس برابری ہے کہ جن چیزوں پر ان سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے ہمیں بھی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوسرے یہ کہ ایمان تھی البتہ کم جس برابری ہے کہ جن چیزوں پر ان سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے ہمیں بھی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوسرے یہ کہ ایمان تھی اور زیادتی تقدیق قبی کا ایک خاص درجہ ہو بھی ہے اس میں کی وہیٹی نہیں ہے کہ کی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک کیفیات کے لحاظ سے جی اس لئے وہ بھی نفس ایمان سے زائد جیں۔ معتز لہ اعمال کوشر دری لازی شرط دخول اولی جنت اور محد ثین شرط کمال ایمان ومکملات کہتے جیں مرجہ اعمال کوکوئی درجہ نہیں دیتے 'حنفیہ و شکھین اعمال کوشر دری لازی شرط دخول اولی جنت اور بطور مقویات وحافظات مکملا ہے ایمان بچھتے ہیں۔ متمات نہیں کہتے۔

مراتب ایمان واعمال پردوسری نظر

تمام دلائل شرعیداور ندا بب الل سنت کی روشی میں اعمال صالح کومقویات و حافظات یا مکملات ثانوی ہی کا درجہ دینازیا و ممناسب معلوم بوت کے جو حضیہ و شکامین فقہاء و محد شین احناف کا مختار ہے' اس کی ایک وجہ یہ میں تھے ہیں آتی ہے کہ علماء نے روس کی غذا علوم نبوت کوتر اردیا ہے' اعمال کونییں' طاعات کوروس کے لیا بطور مقوی و محافظ صحت او و بیا ورمعاصی کو بطورا و دیئر مہلکہ و بد پر بینزیوں کے قرار دیا ہے۔ پھر قلب اشرف اعضاء انسانی ہے۔ جس کے ملاح وفساد پر مجوائے حدیث سے تمام جسم کا صلاح وفساد موقوف ہے۔ اس سے جوامور متعلق ہیں' ان کا مرتبہ بھی بہت بلندہ نہ پھران میں سے ایمانیات و مقائد کا ورجہ اورا خلاق و ملکات فاصلہ کا درجہ ثانوی ہے' اس کے بعد لسان کو دوسر سے جوار ح پر پر بینزیوں کے بعد دوسر سے جوار ح پر پر بینزی کی مسلم کا مرتبہ بھی شرف ہے قائل سے تمام کلمات طیبات مطلوب تا مالا کہ دور میں ہوجائے ہیں ( کہ طاحت قافلہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد بھی کے اعمال کا درجہ ہے' البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افعال ہوجائے ہیں ( کہ طاحت قافلہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد بھی ایک فرض کونیس کہنچتی ) یا جس عبادت میں مختلف تنم کی طاعات جمع ہوں وہ دوسری عبادات سے افعال ہوگی۔ مثلا نماز۔

البتراب بيد يكعا جائے گاكة ايمان كااطلاق جواعمال پراحادیث بل بكترت بواہاس كى وجد كياہے؟ اگر كہا جائے كه تقديق پراطلاق اصالة ہے اور اعمال پر جعاتو بية جيد حنفيد كى تائيد كرتى ہے اوراگر كہا جائے كدونوں پراطلاق بطور جزوكل كے ہے توبيات شافعيہ كے موافق ہوگى۔ راتم الحروف كزو يك اجزاء هنگ كومكملات اوليداور فيراجزا وكومكملات ثانو بيكہتا زياوه موزول ہوگا۔ واللہ اعلم و علمه اتم .

نوث: حفرت شاہ صاحب کی فرکورہ بالا تحقیق سے (اوراس فتم کے آپ کے نصلے آئدہ ہمی برگٹرت آئیں مے) آپ کی شان انساف اوردقت نظر پوری طرح نمایاں ہوارے در سے اکا برحقتین دننے کی ہمی ہے۔ نفعنا اللہ بعلو مہم المستعد

ندکورہ بالانظر میکی تائید حافظ ابن تیمید کے اس آول ہے بھی ہوتی ہے جوابیان واسلام کافرق بتاتے ہوئے انہوں نے کتاب الایمان صفحہ ہما میں کھا ہے 'خرار میا انظر ہوں کے کتاب الایمان صفحہ ہما میں کھا ہے 'فرق میہ ہے کہ اسلام دراصل عمل ہی عمل ہے اور ایمان ایک علم ہے عمل یہاں تائع ہے اس کے بعد اگر احادیث پرایک اجمانی نظر ڈالو کے تو اس سے بھی تم کومعلوم ہوگا کہ وہاں بھی اس فرق کی رعابت کی گئے ہے بعن اسلام کا تعلق خاہر سے اور تصدیق کا باطن سے قرار دیا میا ہے'۔

منداجہ میں حضرت انس رمنی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد تقل کرتے ہیں کہ'' اسلام ظاہر ہے اور ایمان دل میں ہے حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ نے نمی کر پیم سلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد تقل کیا کہ'' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نظیف نہ پہنچا ورمومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنے جان و مال کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کریں''۔

ان تصریحات سے حنفیہ کے موقف کی پوری پوری تائید ہوتی ہے اور ہرامر کواپنے اپنے سیح مرتبہ دمقام میں رکھنے کی عملی شکل سامنے آ جاتی ہے' جس سے ائمہ حنفیہ وشکلمین کی دفت نظر واصابت رائے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

۱۱۔قال ابن عمر الا پہلغ العبد حقیقة التقوی الخ بعض روایات میں حقیقت الا یمان آیا ہے اورامام بخاری بھی چونکہ ایمان و تقویٰ کو ایک بھی جونکہ ایمان و تقویٰ کو بھی جونکہ ایمان و تقویٰ کو بھی جونکہ ایمان و تقویٰ کا بھی ہوسکا جب تک اسکو الوں کو بھی ترک نہ کہ دیا جائے جودل میں محکمتی ہوں۔ یعنی معمولی مشتبہ چیزوں ہے بھی اجتناب جاہئے جوتقویٰ کا اعلی مرتبہ ہے کو یا امام بخاری ترقی کر کے بیہ بتانا جائے ہیں کہ دویا جائے اللہ بھی بھی ایمان کے اجزاء میں جس کا حاصل بیہوگا کہ امام بخاری کی بات تو ٹھیک ہوجائے گی مگر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد حقیقت ایمان تک رسائی ہے محروم قرار پائے گی بیودی بات ہے کہ امام بخاری کے مزاج میں کیے طرفہ رجان کا مادو نہ اور بھی جو امام معادی کے مزاج میں کے طرفہ رجان کا مادو نہیں کہت بڑی تعداد حقیقت ایمان تک رسائی ہے محروم قرار پائے گی بیودی بات ہے کہ امام بخاری کے مزاج میں کے طرفہ رجان کا مادو نہیں کہ دیا م مصاحب وغیرہ نے افتیار فرمائی۔

۱۳ مجاهد شرع لکم من الدین الن امام بخاری نے اس طرح استدلال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے اب تک وین وہی ایک سے اگر چہ بڑ کیات وفروع بر لئے رہے ہیں اور جب دین کے ابڑا واصول وفروع رہے ہیں تو ایمان کے بھی ہوں کے ۔ کیونکہ امام بخاری دین وایمان کوایک مجھتے ہیں۔

یمان بھی غلطی دونوں کوایک بیجھنے سے ہوئی ہے ہم نے امام نووی سے قتل کیا تھا کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اور اسلام کی حقیقت میں ہمارے نزویک بھی انقیاد طاہری کے تمام اعمال واخل ہیں گلندا ایمان جس میں بحث تھی اس کے لیے یہ استدلال ہے کا ہے اور امام بخاری کے استدلال ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی وقت درس فر مایا تھا کہ امام بخاری کا بداستدلال ہے کل ہے۔ اور امام بخاری کے اس استدلال کے مقابلہ میں بہت بچھ کے کئے گئے انش ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

۱۳ اوقال ابن عباس شوعة و منها جا" برایک کے لیے ہم نے چھوٹے اور بڑے رائے مقرر کے لینی برامت کے لیے منہاج (بڑاراستداصول وعقائدکا) توایک بی رہا گرشریعتیں امتوں اور زبانوں کے مناسب حال بدلتی رہیں امام بخاری نے استدلال کیا کہ فروع و شرائع کے اختلاف کے باوجود دین ومنہاج ایک بی رہائے جس کے تحت ملی شرائع ہیں کہاں بھی جواب حسب سمالت ہے۔ کہ منہاج ودین یا سبیل وشرعت میں بحث نہیں ہے بلکہ ایمان میں ہے۔ جس سے استدلال بہٹ کیا۔ آپ اگر سب کوایک کہنے کئیں تو یہ بات دوسروں پر تو جس نہیں ہو گئی۔ منہاج وکی کے تعین ہو کئی۔ منہا کا بہ خفی۔

۵۔ودعاء کم ایمانکم '۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے دعاء کی تغییر ایمان ہے ہوئی طالانکہ وہ مل ہے معلوم ہوا کہ ایمان میں ملک داخل ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے زدیک آیت فدکورہ کوئل نزاع ہے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ کا فروں کے بارے میں ہے ہوں گا تی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک آیت فدکورہ کوئل نزاع ہے کوئی اس کوئے بارک میں ہے اور ترجمہ ہے۔ کہد تیجے !میرے دب کوتہاری پروانیس اگرتم اس کوئے بھار وسوتم مجمثلا چکے اب آ مے کوہوتی

ہے۔ فہ بھیڑ (یعنی کا فرجوتی کو جھٹا چکئے بیت کا ذیب منظریب ان کے مطلے کا ہارہے گی اس کی سزا ہے کی طرح چھٹکارانہ ہوگا' آخرت کی ابدی ہلاکت تو ہے ہی و نیا میں بھی کا اب جلد فر بھیڑ ہونے والی ہے ایعنی لڑائی جہا ڈچنا نچہ ' غزوہ بدر میں اس فر بھیڑ کا نتیجہ دکھ لیا''۔) (نوا کہ علامہ عثاثی) علامہ ابن کیٹر نے انچی تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابن عباس کو تفسیر و دعاء سم ایسان کے مطلب یہ ہے کہ کفار کو حق تعالیٰ نے خبروی ان کی خدا کو ضرورت نہیں اس لیے ان کوائی ان کی دولت سے نہیں نوازا' ورنہ جس طرح مومنوں کے لیے ایمان کو مجوب بنادیا تھا ان کے لیے میں بنادیا تھا ان کے لیے مجمی بنادیا کہ تم تو حق کی تکذیب کر چکے ہو گھراس کا نتیج بھی جلد دیکے لو مے (تفسیر ابن کیٹر صفحہ ۱۳۷ مطبعہ مصطفے تھی)

### حضرت شاه صاحب كاجواب

ندکورہ بالانشر بحات ہے آ بت مشدلہ امام بخاری کا کفار کے قل بیں ہوتا واضح ہو چکااس کے بعد ہمار ہے حضرت شاہ صاحب کی حقیق پڑھیے فرمایا کہ اگر دعا کوا پے معنی بیں رکھا جائے ۔ تواس ہے مراد بہاں عرفی دعانہیں بلکہ دلوں کی پکاراور خدا کی طرف توج قبلی و تفرع مراد بہاں عرفی دعانہیں بلکہ دلوں کی پکاراور خدا کی طرف توج قبلی و تفرع مراد ہے جو بعض مرتبہ تخت مصائب و پریشانیوں بیس گھر کر کفار ہے بھی واقع ہوا ہے صیبے قرآن مجید میں آیا 'و افا عند بھی موج کا لطلل دعو وا اللّه معلم میں کہ اللہ یہ اللہ یہ کر تھان ) مطلب یہ ہوا کہتی تعالی اس لیے فرما لیتے ہیں کہتم اس کو پکار لیتے ہوئو قادی قاضی خال میں ہے کہ دئیا میں کفار کی دعاء بھی قبول ہوتی ہے اس طرح ان کے استعفار ہے بھی دئیا میں ان کونفع ہوسکتا ہے مسلم کی حدیث میں ہے کہ دعفرت عاکشہ وضی اللہ عنہ ہوسکتا ہے مسلم کی حدیث میں ہے کہ دعفرت عاکشہ وضی اللہ عنہ ہوسکتا ہے اس کو کہ اللہ علیہ کہ میں ہوسکتا ہے کہ دعورت عاکشہ و کہ ایک کہ اس کے حدورت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے دعورت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس تعفار سے کفار کو بھی نفع بہنچتا ہے گردوز خرمایا کہ اس میں سے میں سمجھا کہ استعفار سے کفار کو بھی نفع بہنچتا ہے گردوز خربی ہوتا ہوتات نہ مطرف اس میا ہوتا ہے کہ کھی تھی اپنی زبان سے خدا کی معفرت و رحمت طلب نہیں کی تھی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ استعفار سے کفار کو بھی نفع بہنچتا ہے گردوز خربیات نہ مطرف اس کے میں میں میں کو بھی اس کو بھی تھیں ہوتا ہے کہ دور خربیات نہ مطرف کو سے بھی اس کو بھی کہنچتا ہے گردوز خربیات نہ مطرف کو بھی کے بھی کا کہ کو بھی کو بھی کے بھی کہنچتا ہے گوروز خربیات نہ مطرف کے کہ کو بھی کہ کو بھی کو بھی کو بھی کے بعد کر کہ کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی

اوراگردعا سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تغییر کے مطابق ایمان لیا جائے توحق تعلیا یہ تعبیہ فرمارہ ہیں کہ خداجس چیز کا لخاظ وخیال فرماتے ہیں وہ عرفی دعاء یا پریشانی ومصیبت سے گھبرا کراس کو پکار تانہیں بلکہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اس کی رحمت خاصہ مومنوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگرایمان نہیں تو وہ خصوصی فضل ورحمت کا معاملہ بھی نہیں غرض حضرت شاہ مصاحب کی رائے ہیں امام بخاری کا یہاستد لال بعض ہوتی ہے۔ اگرایمان نہر گی اور موضی نے ایمان ہیں ہے اور بیآ یت کفار کے بارے ہیں تازل ہوئی ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہا گرامام بخاری کے استدلال کو برگل کمیں گے اور تغییر ابن عباس کی مدوسے دعاء کو ایمان یا جزوایمان قرار دیں کے جس طرح اور جگہام میں دعاء کفار کو ایمان قرار دیں گے جس طرح اور جگہام بخاری نے استدلال کیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوجائے گا کہ خاص اس مقام ہیں دعاء کفار کو ایمان یا ایمان کا جزویا فروست تھیں عذاب کفار کی بخذیب کے ساتھ بھی جمع ہوسکتا ہے اور پھر ہمیں ہی کہنا پڑے گا کہام میں مقام بین جو اس کے طرف در بھی ہمیں ہی کہنا پڑے گا کہام میں مقاری ایپ کے طرف در بھی کے ایمان کے لیے موزور در تھیں اس مقاری کا کہام میں دعاء کفار کو ایک کیاں سے کہا کہ خاری اس کے لیے موزور در تھیں کے موزور در تھیں اس کے جاتے ہیں جو ان کی جلالت قدرور فعت شان علم کے لیے موزور در تیس کے جاتے ہیں جو ان کی جلالت قدرور فعت شان علم کے لیے موزور در تیس

امام صاحب کی دفت نظر

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام صاحب رضی اللہ عنہ نے جوابمان شرقی کا ایک محفوظ مرتبہ مجھا ہے جو ہر قتم کے شک وشہداور اکلہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان ویقین جن ایما نیات و اکلہ یہ سے ہالاتر ہواس سے کم ورجہ اگر کوئی ہے تو وہ کفر ہے ایمان ہر گرنہیں 'پھروہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان ویقین جن ایما نیات و عقا کہ سے متعلق ہوتا چاہئے ان کو مانے ہیں اولین وآخرین اونی مونین سے لے کرانہیا ، ومرسلین تک سب برابر ہیں 'پیس کہ سکتے ہیں کہ مقرب فرشتوں یا برگزیدہ نبیوں کا ایمان زیادہ چیزوں پر ہوتا ہے اس کے بعدامام صاحب مقرب فرشتوں یا برگزیدہ نبیوں کا ایمان زیادہ چیزوں پر ہوتا ہے اس کے بعدامام صاحب وغیرہ کواس امر سے انکار ہر گزنہیں کہ سب کے مراتب یکسال نبیل فرق مراتب سے جو کیفیات ایمان کے باعث ہوتی ہے برے سے برا

فرق ہوتا ہے تی کے صرف حصرت صدیق آکبڑگا بیمان ساری است کے ایمانوں سے زیادہ وزنی مانا گیاہے ہم یہ بھی لکھ آئے ہیں کے سلف سے جومعقولہ امام بخاری نے نیادہ لوگوں سے ملائس کا جومعقولہ امام بخاری نے نیادہ لوگوں سے ملائس کا قول بھی فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے ملائس کا قول بھی فعا اور اپنے گھرے تاثر کا اظہار امام بخاری نے اس سے بھی فلاہر کیا کہ میں نے

ا پی کتاب میں کسی الیے شخص کی روایت نہیں لی۔ جواس قول ندکورکا قائل نہیں تھا ہم حوالوں سے لکھ آئے ہیں اور حضرت شاہ صاحب فے درس بخاری میں ارشاد فر مایا تھا کہ امام بخاری نے اس جملہ کو پورانقل نہیں کیا۔ اور فر مایا کہ قول وعمل تو اس زمانے کے مقتصناء حال کے مطابق تھا کہ نسان و فجار نے ترک عمل وار تکاب کبائر کے لیے مرجہ کی آٹھیں بہانے بنا گئے تھے اس کی روک تھام کے لیے قول وعمل اہال حق کا شعار بن گیا تھا 'وصرا جملہ پریدو یہ تھی والا بیتھا کہ طاعات سے ایمان میں زیادتی اور معاصی سے نقص آتا ہے 'جس کو امام بخاری نے مختصر کردیا' تو طاعات سے زیاد تی اور معاصی سے نقص میں نیاد تھی کہ ایمان سے ایمان میں زیادتی بات تو نقل بھی کہ طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے ایمان میں زیادہ تھی ہوتی ہوتی ہے 'اور کوئی نقل اس قسم کی خود امام صاحب سے نہیں لھی کہ ایمان کے طاعات سے زیادہ ہونے اور معاصی سے نقص ہونے کا اٹکار فر مایا ہو اگر ایسا ہو تا تو یہ بات ضرور تول سلف کے خلاف وضد ہوتی 'غرض اعمال صالحہ سے ایمان سے اندر نورانیت میں اضافہ اور انبساط وانشراح وغیرہ کیفیات پیدا ہونے سے حنفیہ کو محمل انکار نہیں ہے۔ واللّٰ اعلم ہالم صواب۔

حافظ عيني كےارشادات

آ خریں اس سلسلہ کی تکیل کے سلیے راس انحققین 'عمدۃ المحد ثین' حافظ بدرالدین بینی کی وجوہ ٹمانیے کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔

ا۔ اقر ارلسانی ایمان کا رکن نہیں ہے' کیونکہ اس کا وجود' وجود تصدیق قلبی کے لیے یاعدم اس کے عدم کے لیے دلیل قطعی نہیں ہے البتہ
اجراً احکام ظاہری کے لیے شرط ہے' کیونکہ ان احکام کا مدار ظاہر پر بی ہے' پس بدوں اقر ارنسانی بھی خدا اور بندہ کے مابین ایمان کا تحقق ہوجاتا
ہے' کیونکہ حدیث سے میں ہے کہ' دوز خ ہے وہ محفل بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بحر بھی ایمان ہوگا' تو ایسا محف جس کوخدا کی
پوری معرفت حاصل ہوگئی اور تمام عقائد پر پچنتی بھی اس کو حاصل ہے اور اس کا دل نور ایمان ہے معمور ہو چکا ہے پھر محض زبان سے کلمہ نہ
پڑھنے کی وجہ سے اس کو غیر مومن کیونکر کہ سکتے ہیں۔

اگرکہاجائے کہاس کامطلب تویہ ہوا کہا قرار اسانی ایمان میں معتبر نہ ہوا اوریہ خلاف اجماع ہے کہ کونکہ اس امر پر اجماع ہو چکاہے کہ وہ معتبر ہے' خلاف صرف اس میں ہے کہ دکن ہے یا شرط جواب ہے کہ امام غزالی نے اجماع کا انکار کیا ہے' اور محض نہ کور کے مومن ہونے کا حکم کیا ہے اور باوجود قدرت یا وقت ملنے کے اقرار اسانی نہ کرنے کونجملہ معاصی قرار دیا ہے اور بعض حالات میں ترک اقرار بحالت اختیار کا جواز بھی ان کے یہاں مفہوم ہوتا ہے۔

۲۔ اعمال جوارح ایمان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ آیات میں ممل صالح کوایمان ہے الگ کر کے عطف کے ذریعے ہتایا کمیا ہے۔ اگر وہ ایمان میں داخل تھے تو تکمرار بے فائدہ ہوا۔

سے آیات قرآنی میں ایمان کے ساتھ ضدعمل صالح کو ذکر کیا گیاہے جیسے وان طائفتان من المعوّمنین اقتتلوا الایة حالانکہ ایک چیزکواس کے جزوکی ضد کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے معلوم ہوا کیمل صالح ایمان کا جزونہیں ہے۔

میر آیت المذین آمنوا و لم بلبسوا ایمانهم بطلم می ظلم سے مرادارتکاب محرمات بین اگرطاعت ایمان کا جزوجوتی توظلم و ایمان سے خودی منفی ہوتا' کیونکد ضد تجز والشی اس سے منفی ہوا کرتا ہے ورنداجتماع ضدین لازم آئے گا۔ پس الی صورت میں ولم بلبسوا

ايسانهم بظلم كاعطف اللين آمنوا يريحرارب فاكره بوار

۵ حِن تعالیٰ نے بہت کآ یات میں ایمان کو صحت اعمال کے لیے شرط قرار دیا جیسے واصلحوا ذات بینکم و اطبعوا اللّه ورسوله ان کستم مومنین ۔ و من یعمل من الصالحات و هو مومن۔ وغیرہ اور قاعدہ ہے کہ شرط شک اس کی اہیت وحقیقت سے فارج ہوتی ہے۔ ۲ حِن تعالیٰ نے بندوں کو وصف ایمان کے ساتھ خطاب کیا 'پھران کو اعمال بجالانے کے احکام دیتے جیسے کہ آیات صوم وصلوٰ ۃ ووضوَ میں اس سے معلوم ہوا کیمل مغہوم ایمان سے فارج ہے ورنہ تخصیل حاصل کی تکلیف لازم آئے گی۔

ے۔ حدیث جبریل میں ایمان کے سوال پرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تصدیق پراکتفافر مایا کہ فلاں فلاں ہاتوں پرایمان لاؤ
اورآخر میں ریبھی فرمایا کہ بیہ جبرائیل متنے جو تہمیں وین سکھانے آئے تنے پس اگر ایمان میں تصدیق کے علاوہ اعمال وغیرہ بھی داخل تنے تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بیان نہیں فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے بجائے تصدیق کے اصلاح کیوں نہیں وی ؟ وین سکھانے
آئے تنے تو ایسے مفالطہ والی ہات کو صاف نہ کرتے 'یہ کو نگر ممکن تھا؟

۸ حق تعلی به الله جمیعا ایلها اللین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا و تو بوا الی الله جمیعا ایلها المومنون جس معلوم بوا که ایمان معصیت کرماتی جمع بوسک به صال تکوئی چزای جزوی ضد کرماتی جمع نیس بوسکی (عدة القاری سخت ۱/۱۱) اگر کها جائے کر صدیت بی بین الله الا الله دخل المجند اگر کها جائے کر صدیت بی بین الله الا الله دخل المجند وان زنی وان سوق بحی وارد بر نیز صدیت بی بین که برتو حدید ورسالت کااقر ادر کراس کو جنت سروکن والی کوئی چزئیس بت ایم ائل حق ایمیت وان زنی وان سوق بحی وارد بر نیز صدیت بین برا برای خوالی می دور در المور سنتا الله الله الله الله بین موسی قال انا حسیت بازگ ایمال پرکوئی موخذه نیس بوگا و الله بهدی من یشاء الی صواط مستقیم میر به کهتا عبید الله بن موسی قال انا حنظلة بن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمو قال قال رسول که صدا و صوم در مضان -

یری ترجمه: حضرت این عمروضی الله عنهماراوی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس امر کی شہادت دیتا کہ الله کے سواکوئی معبود تبیس اور محمصلی الله علیه وسلم الله کے دسول بین نماز قائم کرنا۔ زکو ۃ ادا کرنا کج کرنا اور دمضان کے دوزے دکھنا۔

تشریخ: اسلام کومع ارکان خسد کے خیمہ سے تثبیہ دی گئی ہے جس طرح ایک خیمہ کوقائم رکھنے کے لیے عمود وقطب (ورمیانی بانس یا دوسری مضبوط و منظم لا نی لکڑی) کا ہونا ضروری ہے جس پر پورا خیمہ قائم ہوجا تا ہے اوراس کے پھیلاؤ کوقائم رکھنے اور تندو تیز ہواؤں سے مخوظ رکھنے کے لیے چاروں طرف اوتا و ( کھونے ) گاڑ کراطناب (رسیوں ) سے با ندھ دیا جا تا ہے اوراس کی بخیل ہوجاتی ہے ای طرح اسلام کوایک خیمہ بھیے جس کا عمود وقطب شہادت تو حید ورسالت یا ایمان وقعد بی قلبی ہے۔ اوراس کے دوسرے تمام شعبے اعمال افلاق وغیرہ بطوراوتا دواطناب ہیں کہ بیسب مکملات ایمان اور مقویات وحافظات ہیں چنا نی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کسی جنازہ پر اجتماع کے موقعہ پر مشہور شاعر فرز وق سے فرمایا کہ تم نے اس مقام کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا است برسوں سے شہادت تو حید پر قائم ہول خطرت حضرت شرخر مایا ۔ بی قومود ہولئا بہاں ہیں؟ یعنی اعمال صالح ( کذا فی المرقاق)

اس کے علاوہ حدیث معاذر منی اللہ عندہ ہے بھی اس کی تائید گئی ہے جس کوتر ندی نسائی امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ووسرے محابر ساتھ لکلے راستہ میں ایک تنہائی کا موقع پاکرمعاذ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ

عمل دریافت کیا جو جنت میں لے جائے 'آپ نے فرمایا''وین اسلام کا راس رئیس عمل تو شہاوت تو حیدورسالت ہے گھر جس عمل ہوتی ہوا بندش مضوط و مشخکم ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا اورز کو قاوینا ہے اوراس کے اونے عملوں میں سے سب سے اوپراور چوٹی کاعمل خداکی راہ میں جہاد کرنا ہے ' پھر آخر میں فرمایا کے فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی نیکی نہیں'' ایک حدیث طبرانی وطیالسی کی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہے سے سوال فرمایا' تم جانے ہوائیان کو تھا منے والے دستوں میں سب سے زیادہ مضبوط بینڈل (دستہ وجروہ) کون ساہے؟ صحابہ نے عرض کیا'' دون ان نرمایا نماز بہت اچھی ہے مراس کا دائر وعمل دوسراہے ' پھرعرض کیا'' روز ہ'' آپ نے پھراس طرح فرمایا' صحابہ نے جاد کا ذکر کیا' اس پر بھی آپ نے اسی طرح فرمایا' بھرفر مایا'' ایمان کے عرود ن میں سے سب سے زیادہ مضبوط و مشخکم عروہ خدا ہی کے لیے دوس ایس سے نیادہ مضبوط و مشخکم عروہ خدا ہی کے لیے دوس ایس سے نبادہ دوسرائی کے لیے کس سے بندن رکھنا'' ۔

اس تنم کی تمام احادیث ہے واضح ہے کہ ایمان کی تکمیل حفاظت واستحکام کے لیے سارے اعمال کام دیتے ہیں یہ بیس کہ خودایمان کی جنس سے بیسب اعمال جوارح ہیں بیاس کے اجز اُمقومہ یا مکملہ ہیں۔ واملہ اعلم۔

پھراگرکہاجائے کہابمان واسلام کے تو ۴۷ کا تک شعبے ہیں یہاں صرف چارکا ذکر کیوں کیا گیا تو ملاعلی قاریؒ نے جواب دیا۔ کہان میں سے اہم ترین ارکان کا ذکر کر دیا گیاہے علامہ عینی نے فرمایا کہ عبادات دوشم کی ہوتی ہیں تو کی جیسے اداء کلمہ شہادت ہیا غیر تو ل اور وہ بھی دوشم کی ہے ترکی جیسے صوم یافعلی اور بھی دوشم ہے۔ بدنی جیسے نماز یا مالی جیسے ذکو ق کیا بدنی و مالی دونوں کا مجموعہ جیسے جے 'اس طرح ہر قشم کی عبادات کی طرف اشارات فرماد ہے گئے۔

حافظ ابن تیمید قرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ایک خدائے وحدہ لا شویک کے سامنے عبادات کے لیے سرگوں ہوجاتا 'اب اگر وین اسلام کا تجزید کروتو اس میں چند تنم کے احکام پاؤگے۔

ا۔وہ احکام جوسب پریکساں واجب ہیں۔

۲ ـ وہ احکام جوخاص خاص افراد سے متعلق ہیں 'پہلی تیم میں ایک بردا حصہ صرف فرض علی الکفایہ ہے کہ ہرفض پر واجب نہیں جیسا کہ جہاؤامر ہالمعروف نہی عن المحکر 'امارت' حاکم' قاضیٰ مفتی شہادۃ وغیرہ ان سب کا تعلق خاص مصالح اور عارضی اسباب سے وابسۃ ہے فرض کر لواگر میں مصالح ہماری نقل وحرکت کے بغیر حاصل ہوجا نمیں تو بیاد کام واجب نہیں رہتے' اسی طرح صدود وغیرہ کے ابواب ہیں ان کا تعلق بھی چند جزائم کے ساتھ ہے اگراس کا انسداد ہوجائے تو ان ابواب کی حاجت بھی نہیں رہتی وین کا دوسرا حصدہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے جبیسا کے قرض کی اوائیگی غصب وعاریت و بعت وامانت وغیرہ تمام ابواب انسانوں کے حقوق کے تحفظ اور مظلوم کی وادری کے لیے ہیں اگر صاحب حق محاف کرد ہے تو بیابواب بھی معظلی ہوجائے ہیں صلہ رحی حقوق اولا دیڑوئ شریک فقیر وغیرہ ان ادکام کا تعلق بھی سب کے ساتھ نہیں بلکہ خاص خاص افراد سے جو بھی خاص خاص اوقات میں اس کا طرح شریعت کے بقیہ ابواب پر بھی ایک انساز خال کا کا کھی سب کے ساتھ نہیں بلکہ خاص خاص افراد سے وہ بھی خاص خاص اوقات میں اس کا طرح شریعت کے بقیہ ابواب پر بھی ایک انساز خال جائے اورغور کیجئے کے اب وہ کون سے احکام ہیں جو ہم فری وہا ہے اور اور ابواب پر بھی ایک انساز خلا ہوائے اورغور کیجئے کے اب وہ کون سے احکام ہیں جو ہم خسم ہیں اور کسی وقتی مصلحت پر بھی نور انسان کے افتیا وہا ہی کا ایک ممل ثورت بھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ بہی مبائی خسسہ ہیں اس کے صدیمت فرور شران میانی خواسلام کی بنیا وہرارہ یا گیا ہے۔ ( کتاب الا یمان سے فیرو انساز می کون سے اس کا میں کہنا تھیں انسان کیا تھی انساز می کون سے دو کا کہ بھی مبائی کیس کے حدیث فرور سے میں تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ بھی مبائی خور انسان کیا تھی ہو بات کے دور کتاب الا یمان سے کہنا ہو کہنا کے میں کون سے کہنا کو کر کھوں کے دور کی کون سے کر کی کون سے کر کون کر کے دور کون کے دور کی کھوں کے کہنا کے کہن کے دور کون کے کون کے کہنا کو کھوں کون کے کا کھوں کو کھوں کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کھوں کے کہنا کو کھوں کے کہنا کو کمیں کو کھوں کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کھوں کے کہنا کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کون کے کہنا کے کوئوں کے کہنا کو کھوں کے کہنا کے کہنا کو کھوں کے کوئی کوئوں کے کہن

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ تو حید کی دعویٰ دارتو دنیا کی اکثر تو میں ہیں ادرا کیفتم کا ناقص اقرار تو حید پچھندا ہب میں پایا بھی جاتا ہے محرکم کسیجے وخالص تو حید جوتو حید الوہیت 'تو حید ر بو ہیت' اور تو حید صفات سب پر شامل ہے صرف ند ہب اسلام میں پائی جاتی ہے اور وہی راس الطاعات 'لب الاعتقادات' ام العبادات' اور راس القربات ہے' پھر مسلمانوں میں عقائد دا تمال کی زیادہ سیجے تعبیر المل سنت والجماعت میں فروی مسائل میں جن وانصاف ائمہ' احزاف کے ساتھ اور موجودہ دور کے مسائل میں جن واعتدال علاء دیو بند کی طرف بطے گا۔ واللّہ اعلم۔ "نوحیدباری تعالیٰ" پر بہت سے دلاکل عقلی دفقی قائم ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات ہیں بھی دااکل عقلیہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ' مثلاً آیت سورہ انبیاء لو سکان فیھ ما الھة الا الله لفسد تا یاآیت سورہ مومنون و ماکان معه من الله اذالذهب سکل الله بدما خلق و لعلا بعضهم علی ابعض اس بربان کو 'بربان تمانع' 'کہاجاتا ہے۔ جس کی بہترین توضیح وتقریر حضرت تا نوتوی قدس سرہ نے ' میں کی ہے اوراس کا دنشین خلاصہ' حضرت علامہ عثاثی نے فوائد صفحہ ۴۱ میں حسب ذیل کیا ہے:۔ (اس میں ہم نے معمولی تصرف کیا ہے)

''عبادت کال بنال کوہم تمام عیب ونفائص سے پاک بھے ہیں وہ داکس سے اختیار کیا جاسکتا ہے جوائی ذات دصفات میں ہرطرح کائل ہوائی کوہم اللہ یا خوا ہے ہیں اس کوہم تمام عیب ونفائص سے پاک بھے ہیں وہ نہ کی حیثے ہیں وہ نہ کی حیثے ہیں وہ نہ کی دوئے ہیں ہوگئات ہے۔ (یفعل ما یوید 'یفعل ما یشاء' فعال لما یوید اور لا یسنال عما یفعل اس کی شان ہے' ببا گرفرض کرلیں کہ آسان وز مین میں دوخدا ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں ای شان کے ہوں کے چرد کھنا یہ کہ مالم کی تخلیق اور علویات وسفلیات کی تدبیر دونوں کے گا اتفاق کی سے کہ عالم کی تخلیق اور علویات وسفلیات کی تدبیر دونوں کے گا اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ ان کے باہم اختلاف بھی ہوجاتا ہے' اتفاق کی صورت میں دواحتال ہیں یا تو اسلیم ایک ایک سے ایک بھی کا تو وہ خدا میں ہوگئی تو معلوم ہوا کہ دونوں میں ہوگئی تو دور ایک گال قدرت والانہیں اور آگر ایک تنہا سارے عالم کا کال طور پر انتظام کرسکتا ہے تو دور ایکار شعر اس کو مائے سے کیا فائدہ وہ خدا کو جود تو اس کی خوا ہو کہ ایک ہوں کہ کہ کا تو وہ خدا نہ در کوئی تو ہو کہ اس کہ اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لا محالہ میں ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ و تجویز کوئل میں لا تا جا ہیں گوچھوٹر بیٹھے گا تو وہ خدا نہ در ہوں میں میں ہو تو تو ان کا ہے جور کوئی تو پھر اس کی دوسرے کے خلاف اسے در اور کی درسرے کے خلاف اسے در دوئی تو ہوں کر میں وہ کر کے تو ان کا ہے جور کوئی تو پھر اس کی کوٹ تو ہوں کوئی تو میں ایک میں ٹوٹ پھوٹ کرختم ہو جورتی تو ہوں کو خوا تو میں نہ دوسم کی کوئی تو ہورائی تو پھر اس کی کوٹ تو ہورت کر میں اس دونوں میں آگر دوخدا ہوت تو تو ان کا پر مضبوط وہ تکام نظام بھی کا در ہم بر ہم ہوجاتا۔

حضرت علامہ عثاثی نے اس تحقیق کا حوالہ صفحہ ا ۵ میں دیا ہے مگر سورہ اُنہیاء کی جگہ سورہ کچ کا حوالہ غلطی کتابت یا طباعت ہے درج ہو محیا ہے تو حید کے بعد عبادات و طاعات کا درجہ ہے ان کی حقیقت ان کے مقصد اور ان کے باہمی ارتباط کو سمجھنے کے لیے بھی حضرت نا نوتو ی قدس سرہ کی دلنشیں اور جامع مانع تحریر سے بہرہ اندوز ہوجا ہے۔

عبادت در حقیقت عبدیت اور بندگی کی ایک عملی ٹریننگ ہے عبدیت در حقیقت وہ سے جو بندہ اوراس کے معبود کے درمیان قائم ہے جنے
آ سانی دین آئے وہ ای رشتہ کو سمجھانے کو اوراس کے حقوق بتانے کو آئے باپ بیٹے دوست دوست ہمسایہ مسایہ کے دشتے حتی کے اس اور سول کا دشتہ بھی
ایک مخلوق کا دومری مخلوق کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے اور نساس میں انتیزیہ کی تنجائش ہو وہ مرف مخلوق اوراس کے خالق کے درمیان قائم ہاس دورت کو صرف دو بین سمجھانا نہیں ہے بلکہ اس کے ایک طرز اوا ہے ہم کو تکمین بناتا بھی ہا گراس دشتہ کا تجزیہ کروتو جواس کے بردے عضر نظر آئیں گے وہ صرف دو بین طاعت و محبت ہر غلام کا فرض ہے کہ وہ اسے ہم بین اطاعت ہو گر وہ اطاعت نہیں جوذ وق و محبت ہے خال ہواس کا فرض ہے کہ وہ اب موسلا سے ہم بین اطاعت ہو گونی میں مرموظ اف کی مخبائش باقی ہوئیدہ فول فرائنس بردی صد تک بندوں کے ساتھ بھی مشترک ہیں شریعت جا ہتی مولا ہے ہیں اس کے بعد دانوں کی صدود شرک کوئی اشتر اک باتی ند ہے ای کانام عبادت ہے۔

کہ ان مشترک فرائنس کے درمیان ایک ایسا خط فاصل تھنچے دے جس کے بعد دانوں کی صدود شرک کوئی اشتر اک باتی ند ہے ای کانام عبادت ہے۔

## داغ عبريت وتاح خلافت

دشواری بیب کدانسان فطرة داغ عبدیت برداشت نبیس کرتااس لیاس کے سامنے ایک ایسا آئین رکھا گیاہ بینے وہ سمجھاور پھراس بڑمل پیرا ہوکراس منزل تک پہنچ جائے جہال بیداغ عبدیت تاج خلافت کا سب سے آبدار موتی نظر آنے لگتا ہے اس لیے اسے صرف سمجھایا نہیں گیا بلکہ ملی طور پر بھی اس کی ٹریننگ دی گئی۔ جس کے اثر سے قدر بچا اس کی فطرت اطاعت و محبت کی خوگر ہوتی چلی جائے سب سے پہلے مولی حقیق نے اپنے ایسے نوبھورت نام بتائے جن بیس حسن وخوبی کا جلوہ بھی ہے اور حکومت وسلطنت کا دید ہمی ۔ اور جمیں حکم دیا کہ جم ان ناموں سے اسے پکارا کریں اس کا متجہ نفسیاتی طور پر ہیہ ونا چا ہیئے کہ اس کے حسن و جمال کا بے کیف و بے مثال نقش ہمارے دل پر جمتا چلا جائے اس کے ساتھ اس کی بے بناہ قدرت وطاقت کا تسلط بھی قلب پر جھاتا چلا جائے اور ان اساء کے لیاظ سے عبادات میں یقسیم کردی گئی:۔

عبادات كى تقتيم

کی عبادت میں تو وہ رکھیں جواس کی حکومت کا سکہ دل پر قائم کریں اور جو پچھ وہ جوجذبہ محبت بھڑ کا کیں اب اگرتم ذراغور کرو گے تو اسلام کی عبادت میں نماز اورز کلو ہ تنہیں پہلی تشم میں نظر آئیں گی اور روز ہ جج دوسری تشم میں نماز وز کلو ہ میں تمام تربار گا ہسلطنت وحکومت کا ظہور ہے اور روز ہ وجج میں سرتا سرمجبوبیت واجمال کا جلوہ۔

نماز : نماز کیا ہے؟ حاضری کے ایک عام نوٹس کے بعد لباس وجسم کی صفائی 'اس کے بعد کورٹ کی حاضری کے لیے تیاری وکیل کا انتخاب ' پھر کورٹ میں پہنٹی کر دست بستہ باادب قیام' دائیں بائیں و کیھنے' بات چیت کرنے' کھانے پینے حتیٰ کہ بلا وجہ کھانسنے اور نظریں اٹھانے تِک کی ممانعت' آخر میں بذر بعہ وکیل درخواست پیش کرنا' پھر باادب سلام کرکے داپس آجانا۔

نہ کو ہے: زکو ہی پخور سیجیے تو اس میں بھی غلام کی طرح اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کر دینا' سرکاری فیکس وصول کرنے والے ہے کمیں تو ان کوراضی کر کے واپس کر دینا' اور جو وہ لینا جا ہیں بے چون وچراان کے سپر دکر دینا۔

اب سوچواگر پانچ وفت ای طرح حاضری اوراتی عاجزانہ جبرسائی کی تابعمرٹریڈنگ حاصل کی جائے۔ پھرسال بھرمیں اپنا کمایا ہوا مال ایسی خاموثی اور پیچارگی ہے سپر دکیا جائے تو کیا اس ذات کی ملکوت و جبروت کانقش دل پر قائم نہیں ہوگا۔ جس کے پرشوکت اساء پکارتے یکارتے اور بیا جزانہ عبادتیں کرتے کرتے عمر بسر ہوگئ۔

روز 8: دوسری طرف اگر خور کروتو محبت کا پہلا اثر کم خفتن' کم گفتن' کم خورون ہی ہوتا ہے اس لیے اگر پہلے ہی قدم میں یہاں کوئی عاشق نہیں ہے تو بیفرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس جمیل مطلق کی محبت کی عشقا ندادا کیں ہی اختیار کرے کھاتا' پینا ترک کرے را توں کواٹھ اٹھ کر اپنی نیند خراب کرے اور ایک جگہ جمع ہو کر اس کلام کی ایک معقول مقدار سنا کرے جسے من کر مردہ رومیں بھی تڑ ہے گئتی ہیں' اگر ایک ماہ کی اس ٹریننگ سے اس کے رنگ ڈھنگ طور وطر بق میں بچھ عاشقاندا نداز پیدا ہوگیا ہے تو اب اس کو دوسرا قدم اٹھا تا چاہیے اور وہ بیہ ہے۔

ی : جب کھانے پینے 'سونے جا گئے اور دنیا کے دوسر بے لذائذ میں اس کے لیے کوئی لذت نہیں رہی تو اس کو اب کو سے یار کی ہوا کھانا چاہئے۔ 'یہاں زیب وزینٹ نزک واختشام در کارنہیں بلکہ سرتا سرفل وافتقار 'ہمتن عجز واکلسار شکستہ حال وافتکبار' برہند پاؤں و جاں شار خوش کہ سرتا پاویوانہ والی اس کے دس کا کہ سرتا پاویوانہ والی اس کے بعدا میں احرام کا خلاصہ ہے 'چرلق و دق میدانوں کی صحرانور دی اور لیلائے حقیقت کے سامنے جی و پکاریہی تلبیہ اور میدان عرفات کا قیام ہوتا ہے کہ کسی کے حسن اور میدان عرفات کا قیام ہوتا ہے کہ کسی کے حسن و جمال کی کرنیں اس کے بر بر پھر سے چھوٹ بھوٹ کرنگل رہی ہیں اور داہائے عشاق کو پاش پاش کئے و بی ہیں' ایسے ول کش نظارہ کے موقع بر بے ساخت و بی فرض اوا کرنا پڑتا ہے جو مجنوں نے دیار لیلئے کو دکھر کراوا کیا تھا ای کانا م طواف ہے۔

# روزه وحج كااربتاط

شایدصوم و مج کے ای ربط کی وجہ ہے ماہ رمضان کے بعد ہی جج کے ایام شروع ہوجاتے ہیں۔

جہاد:۔اگرجذبہمجتاس ہے بھی آ گے ترقی کرجائے تو آ خری منزل جہاد ہے بیشق ومحبت کی وہ آ خری منزل ہے جہاں پڑنچ کرمحب ماوق ومدگی کاذب کھرجاتے ہیں۔

قرآن کریم میں جہادی ایک حکمت میں بتائی گئی ہے اس میدان ہے جو بھاگا وہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ پھر خدااور رسول ک محبت کا دم بھر سکے اور جس نے ذراکوئی کمزوری دکھائی اس پر پھر بیوفائی کا دھبہ لگے بغیر نہیں رہتا' اس میدان کا مرد صرف وہ ہے جواپئی موت کواپٹی زیست پرتر نیج فیتا نظر آئے ڈیمن کی تلوار کی چمک اس کواتی محبوب ہوجائے کہ سوجان سے مگلے لگانے کی آرز وہواوروہ بڑے جذبہ کے ساتھ سے کہتا ہوا خداکی راہ میں قربان ہوجائے

عمریست که آوازه منعور کهی شد من از سرنوجلوه دېم دارورس را

'' یہ وہ عاشق صادق ہے کہ جب اس طرح پر وانہ وارا پی جان دے دیتا ہے تو قرآن کواسے مردہ کہنے پر غیرت آتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے آگر چتہ ہیں اس کی زندگی اور اس زندگی کے مقام بلند کاشعور نہیں''

مولانا مرحوم کےاس نقشہ کے مطابق نماز اور زکو ق'روزہ اور حج کا علیحدہ علیحدہ ربط واضح ہوجاتا ہے اگریہ چاروں عبادتیں اس نقسور سے اداہوتی رہیں توممکن نہیں کہ طاعات ومحبت کی دونوں شاخیں جوا کیے عبد کے لئے مطلوب ہیں پیدانہ ہوجا کیں۔

(ترجمان السنة صفي ١/٥٨٥ تاصفيه ١/٥٨٩)

باب امور الايمان وقول الله عزوجل ليس البر ان تولو ا وجو هكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله الى قوله تعالى المتقون قد افلح المؤمنون الابية

٨- حدثنا عبدالله بن محمد ن الجعفي قال ثناابو عامر ن العقدى قال سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابي
 صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان.

ترجمہ:- باب امورائیان کے بیان میں من تعالی کا ارشاد ہے کہ نیکی صرف پنیس کہتم (عبادت کے وقت) اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرلو بلکہ بڑی نیکی ہے ہے کہ آ دمی خدا پرائیان لائے (وغیرہ آخر آیت تک) اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیشک ان ائیان والوں نے فلاح حاصل کرلی جوابی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں (وغیرہ آخر آیت تک)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایمان کے پچھاو پر ساٹھ شعبے ہیں اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشری ا ام بخاری نے اس باب کے عنوان ورجہ میں دوآیات پیش کی ہیں اول لیس البو الابت جس کا شان نزول بیہ کہ یہود ونساری کے لئے خرائی عقا کدوا عمال پر جوعذاب خداوندی وغیرہ کاذکر سابقہ آیات میں ہواتو انہوں نے کہا کہ بمیں عذاب کیوں ہوگا ہم تو ہدایت یافت اور سنحق مغفرت ہیں کیونکہ نماز جسی افضل عبادات کوخدا کے تھم ومرضی کے موافق قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں اس سے بڑی نیک کیا ہوگی ؟ اس پرتی تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا بی خیال سے نہیں سب سے بڑی اور بنیادی نیکی تو ایمان باللہ وغیرہ عقا کہ کی در تھی ہواور اس کے ساتھ دوسرے اعمال کی تھے طور سے اوا گئی اس لئے یہود نصاری کا صرف اپنے استقبال قبلہ پرناز کرنا اور تحض اس کی وجہ سے اپنے کو ہدایت یا فت اور سے اور تیکی اس سے اعتقادات اخلاق واعمال پرقائم نہوں جو نہ کوروبالا آیت کر بری میں نہ کور ہیں۔

حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر بیہمی فرمایا کہ یہاں' انفی بر'' کی تعیم میرٹ یہود ونصاریٰ کے'' زعم باطل'' کے مقابلہ بچو میں نزی کی خوار مواس کے میں مور کے میں مور کے میں اور ایس کی بلونہ ویت بیٹر میں مارٹ قرکی بلونہ کا دیا ہے موسوران

ل زمخری نے کہا کہ خطاب الل کتاب کو ہے کو تکہ میبود مغرب (بیت المقدس) کی طرف نماز پر منتے تنے اور نصاری شرق کی طرف (عمرة القاری صفح ۱/۱۳۳۳)

میں کی گئے ہے کہ انہوں نے الاہم فا لاہم کی رعابت ترک کردی تھی ورنہ طاہر ہے کہ فی نفسہ قبلہ کی طرف توجہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے بلکہ اعمال جوارح میں سے بڑی نیکیوں میں شار ہے کیونکہ ایک دویا چند نیکیاں بھی خواہ وہ اپنی جگہ کتنی ہی اہم اور بڑی ہوں اگر ان کے ساتھ کسی درجہ کی بھی ایمان وعقا کد کی خزابی شامل ہے یا دوسرے اعمال واخلاق کی طرف سے لا پروائی ہے تو وہ چند نیکیاں بے سودورائیگاں ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے ای آیت کا اقتباس حدیث 'لیس من البوا المصیام فی السفو '' کوترار دے کر داؤد فاہری کے استدلال کو باطل فرمایا جواس حدیث سے سفر میں روزہ رکھنے کو قطعاً باطل و ناجائز کہتے ہیں 'حضرت شاہ صاحب رحمت الشعلیہ نے فرمایا کہ وہاں بھی الی بی صورت تھی کہ بعض صحابہ نے رمضان میں روزے کے ترک کو باوجود مشقت سفر وشدت حروغیرہ کے بھی گوارہ نہ کیا ،جس سے ان پر خشی طاری ہوگئ حضورا کرم صلی الشعلیہ و معلوم ہوا تو آپ نے سے بیڈر مائی کوئی کواری میں مخصر بھیا کوئی دین بجونہیں ہے بلکہ موقع و کل کرمنا سبت اور الا بھیم فالا بھیم کی رعابیت سے عمل کرمنا چاہئے' لہذا جس وقت عربیت برعمل دشوار ہوتو رخصت برعمل کرمنا نیا دہ مناسب ہے۔ حضرت شاہ نے کچھ مزاح کے انداز میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی ایک تنم نیک بخت بیوتو فوں کی بھی ہے اور اس حدیث سے ان بی کی حضرت شاہ نے کچھ مزاح کے انداز میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی ایک تنم نیک بخت بوتو فوں کی بھی ہے اور اس ورامور مجمد عظیمہ کی طرف سے ففلت برستے ہیں۔

دوسری آیت قد افلع المومنون الاید میں بھی ایمان کے ساتھ انگال صالح شارکے مجے ہیں جن سے انگال کی اہمیت واضح ہے کیکن امام بخاری کا مقصد سے ہے کہ تمام امور متعلقہ ایمان اجزاء ایمان ہیں ای لیے ان کوساتھ ذکر کیا گیا 'مجرصد بٹ میں ایمان کے ساٹھ سے اوپر شعبے بتلائے ہیں جس میں انگال واخلاق سب ہیں ظبندا ایمان کا ان سب سے مرکب ہوتا ٹابت ہوا۔ لیکن بیاستدلال صحیح نہیں کیونکہ دونوں آنتوں میں تو ایمان پر انگال کا عطف کیا ہے۔ جس سے جزئیت کے خلاف مغایرت مفہوم ہورہی ہے اور صدیت میں بھی شعبوں سے مراد فروع و آٹارایمان ہیں۔

علامة تسطلانی نے فرمایا کہ حدیث میں ایمان کو توں اور شاخوں والے درخت سے تشبید دی گئی ہے اور بیجازا ہے کیونکہ ایمان لغۃ تقدیق ہے اور عرف شرع میں تقدیق اللہ وسان کا نام ہے جس کی تحکیل طاعات سے ہوتی ہے لہذا ایمان کے کچھاو پرساٹھ شعبے ہوئے کا مطلب بیہ کہا اس کی فروع اور بیا طلاق مجاوی اللہ فی سیجی اعمال کہ اس کی فروع اور بیا طلاق مجاوی نیا تھاں کی صورت میں بھی اعمال ہی کے باعث ہے اور امام شافعی وغیرہ نے جوا محال کورکن ایمان قرار دیا ہے۔ وہ ''ایمان کا طل ''کے اعتبار سے ہے اس لئے تارک اعمال ان کے باعث ہے اور امام شافعی وغیرہ نے جوا محال کورکن ایمان قرار دیا ہے۔ وہ ''ایمان کا طل ''کے اعتبار سے ہے اس لئے تارک اعمال ان کے نزدیک حقیقت ایمان سے خارج ابخاری منجی اللہ کے نزدیک حقیقت ایمان سے خارج ابخاری منجی اللہ تعرف کے باعث سے خارج ابخاری منجی اللہ کے نزدیک حقیقت ایمان سے خارج بیس ہوتا ہے البت معتر لہ کے نزدیک خارج ہوجا تا ہے قالمہ العلامة المتعاذ انہی (شروح ابخاری منجی ۱۲۳)

# ایمان کی کتنی شاخیس ہیں

یہاں بضع دستون کی روایت ہے مسلم شریف کی ایک روایت میں بضع دسبعون ہے دوسری میں بضع دسبعون اوبضع دستون شک کے ساتھ ہے ابودا وُدر مذی میں بضع دسبعون بلاشک ہے۔

قاضى عياض نے فرمايا كہ تمام احاديث اورسب رواة پرنظركر كے بضع وسبعون بى رائے ہے امام نووئ نے فرمايا كہ صواب يہى ہے كہ بضع وسبعون كوتر نيج دى جائے كيونكہ نقات كى زيادتى مقبول ہے دوسر ہے يہ بضع وستون كى روايت ماسوار وايات كے منافی نہيں ہے كيونكہ تخصيص بالعد نفى زاكد پردلالت نہيں لرتى 'تيسر ہے يہ بھى احتال ہے كہ كم والى روايات ابتدائى ہوں۔ پھر شعبے بردھتے رہے ہوں كے۔ تخصيص بالعد نفى زاكد پردلالت نہيں لرتى 'تيسر ہے يہ بھى احتال ہے كہ كم والى روايات ابتدائى ہوں۔ پھر شعبے بردھتے رہے ہوں كے۔ امام حافظ ابوحاتم ابن جان ہتی نے فرمايا كرد ميں نے آس حدیث كے بارے ميں مت تك تبتع كيا اور طاعات كو تاركر تار ہا تو عدد نہ كورہ حديث ہو كہ بہت بردھ كيا۔ پھر صرف كتاب الله وسنت رسول اللہ حلى عليہ وسلم كى پورى مراجعت كے بعد 4 ك بعد 4 ك شعبے دريافت ہوئے نہ كم نہ ذيادہ اس ہے ميں سمجھا

کہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ ہملم کی مراد کماب وسنت سے ثابت شدہ عدد ہے ذکرہ ابوحاتم فی کماب 'وصف الابعمان و شعبہ''(شروح ابخاری سفیہ ۱۳۲۳) بضع کے اطلاق میں بہت سے اقوال ہیں'زیادہ سمجھے تین اور دس کے درمیان کا قول ہے کابندا 4 سکا عدد رائح ہواواللہ اعلم مجرعلاء نے ان شعبول کی تعیمین کے لئے بہت می کما ہیں مستقل طور سے تصنیف کی ہیں جن میں شعب الایمان امام بہتی کی بہت مشہور ہے۔

شخ عبدالجلیل نے بھی ای نام ہے کتاب تکھی ہے اور محدث شہیر شخ محد مرتعنی زبیدی حنی نے ان دونوں کتابوں کا خلاصہ کیا ہے جس کانام''عقد الجمان' رکھااورسب سے بہتر فوائد و تحقیقات عالیہ کے اعتبار سے شخ ابوعبداللہ کی کتاب المنہاج ہے۔

طافظ نے فتح الباری میں ابن حبان کی توضیح وتشری کوزیادہ پسند کیا اور اس کوہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ شعب ایمان کا تعلق قلب اسان اور بدن تینوں سے ہاور ہرایک کے ماتحت شعبوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا انگال قلب کی (جن میں معتقدات و نیات شامل ہیں) ۱۳ خصلت ایمان باللہ (جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر یقین اوراس امرکا اعتقاد شامل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اوراس کے سواسب حادث ہیں) ایمان فرشتوں پر آسانی کتب پڑا نہیاء ومرسلین پڑقد رخیر وشر پر ہیم آخرت پر (جس میں قبر کا سوال بعث فرشور حساب میزان مراط جنت و نار پر یقین شامل ہے) خدا کی بحبت دوسروں سے خدا کے حسد و بغض نمی کریم سلی اللہ علیہ و کم عظمت و بحبت (جس میں وروو شریف اور آپ کی سنت مطہرہ کا اتباع شامل ہے) اخلاص (جس میں ترک ریاء و نفاق شامل ہے) تو بہ خوف رجا و شکر مہر و فاء عبد رضا بالقصاء تو کل وجم دشفقت تو اضع (جس میں بروں کی تو قیرشال ہے) ترک کبرو بحب ترک حسد ترک حقد و کید نیز کی خضب رجا و شکر مہر و فاء عبد رضا بالقصاء تو کل وجم دشفقت تو اضع (جس میں بروں کی تو قیرشال ہے) ترک کبرو بحب ترک حسد ترک حقد و کید نیز کی خضب بروا دیا کہ اسلامان سات خصلتوں پر شامل ہیں: کلے تو حید زبان سے ادا کرنا۔ تلاوت قر آن مجید علم دین کا سیکھنا۔ وین کا علم سکھانا و دیا در (جس میں استعقار شامل ہے) لغو باتوں سے اجتناب۔

۳-اعمال بدن ۲۹ خصلتوں پر شمتل ہیں۔ان میں ہے ۱۵ کاتعلق اعمان ہے۔ یا کی حسی کمی (جس میں نجاستوں ہے بچنا بھی شامل ہے) سرعورت نماز فرض ففل نرکز وہ فرض ففل کے وعمرہ فرض ففل استعاد کے استعورت نماز فرض ففل نرکز وہ فرض ففل کے وعمرہ فرض ففل استعاد کی سے استعاد کے سے استعاد کی سے سے استعاد کی ساتھ میں استعاد کی ساتھ کی سے سے استعاد کی سے استعاد کی ساتھ کی ساتھ

کا خصلتیں وہ ہیں جن کا تعلق دوسر ہے لوگوں ہے ہے۔ (۱) حاکم ہوکر عدل کرنا۔ (۲) متابعت جماعت (۳) اطاعت اولی الام (۳) اصلاح بین الناس (جس میں قبال خوارج و بعنا قشامل ہے) (۵) ہونیکی کے کام میں اعانت (جس میں امر بالمعروف و نبی عن المنکر بھی شامل ہے) (۲) اقامت حدود (۷) جہاد (جس میں مرابط شامل ہے) (۸) اوائے امانت (جس میں اوائیکی شس شامل ہے) (۹) ضرورت مندکو قرض دینا اور قرض کی اوائیکی (۱۰) اکرام جار (۱۱) حسن معاملہ (جس میں حلال طریقتہ پر مال جمع کرنا شامل ہے (۱۲) مال کو طریقتہ ق میں صرف کرنا (جس میں ترک تبذیر واشراف شامل ہیں) (۱۳) سلام کا جواب دینا (۱۲) جھینکنے والے کو برجمک اللہ کہنا (۱۵) اوگوں کو ایذ ایج پانے ہے باز رہنا (۱۲) لیوولوب ہے اجتناب (۱۷) راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا۔ بیسب ۲۹ خصلتیں ہوئیں اورا کر تفصیل کردی جائے کہ بعض جگہ کی خصلتیں ہوئیں اورا کر تفصیل کردی جائے کہ بعض جگہ کی خصلتیں ایک نبر میں آئی ہیں تو عدد 4 کہ بوجائے گا۔ و اللہ اعلم۔ (شروح ابخاری صفحہ ۱۸)

قلبی وساوس: - شعب ایمان کی تعمیل وضاحت کے بعد ایک اہم امر قابل تنبیہ یہ ہے کہ شیطان جس طرح انسان کو بے مل اور بدمل بنانے کے لئے اپنی برمکن کوشش کر ڈالٹا ہے ای طرح انسان کے دل میں وساوس پیدا کر کے اس کو بے ایمان بنانے میں بھی کسرا تھا کرنیس ر کھتا اس لئے ایک مخص وساوس قلبی کا شکار ہو کرنہایت پریشان ہوجاتا ہے اوراس کوخطرہ ہوتا ہے کہ کیس ایمان کی لازوال دولت سے محروم نہ ہوجائے اس لئے اس سلسلے کی چندا حادیث کھی جاتی ہیں۔

ا - حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که الله تعالی نے میری است سے دلوں کے برے خیالات ووساوی کومعاف فر مادیا ہے جب تک ان پڑمل نہ کیا جائے یازبان سے پچھے نہ کہا جائے ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا ( بخاری ومسلم )

۲-ایک فض نے عرض کیا کہ بھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکوکلہ ہوجانا بجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ان کوزبان سے اداکروں نبی کر بیم ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس بات کو دسوسہ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ (ابوداؤد) ۳-ای طرح چندم حابہ نے حال عرض کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دافعی ایسا ہوا؟ عرض کیا' جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے (مسلم)

بأب: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"\_

9-حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر وا سمعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه "قال ابو عبد الله و قال ابو معاوية ثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر و يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم-

یاب ۔ ''دمسلمان وہ ہے (جس کی زبان اور ہاتھ سے )مسلمان محفوظ رہیں''۔ مور

ترجمہ:۔حضرت عامر حمی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کیا ہے کہ چامسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) سے مسلمان محفوظ رہیں مہا جروہ ہے جوان کا موں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔
تشریخ:۔ چا اور پکا مسلمان وہ کہلائے گا جو کسی دوسرے موس بھائی کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچائے اس طرح اصل ہجرت سے کہ آ دی اللہ کی منع کی ہوئی ہاتوں سے دک جائے یعنی سراسراللہ کا اطاعت گزار بن جائے اس حدیث میں مہا جرین کو فاصل ہور پراس لئے ذکر کیا تا کہ لوگ مرف ترک وطن کو ہجرت بھے کہ دوسری ہاتوں میں ستی نہ کرنے کیسی یا بتلا یا کہ فتح کہ کہ بعد ہجرت منسوخ ہوجانے پراب ہجرت کا لو اب اس طرح آ دمی کو حاصل ہوسکتا ہے کہ دہ حرام ہاتوں کو قطعاً چھوڑ دے (بیحد بہٹ سلم میں نہیں ہے اس لئے بخاری کی ان حدیثوں میں شامل ہے جوافراد بخاری کے نام سے موسوم ہیں)

حضرت شاہ صاحب رحمة الله عليه فرمايا كه اس حديث سے معلوم ہوا كه اسلام جس طرح خدائے تعالى كے ساتھ ايك خاص رابطه و معاملہ ہے اى طرح وہ لوگوں كے ساتھ بھى ايك معاملہ ورابطہ خاصہ ہے اور بياس وين كاخصوصى اخمياز ہے كويا ايك مسلمان كے دل كى آواز دوسرے ملنے دالے كے لئے ہوتى ہے كہم جھ سے مطمئن و بے خوف رہوا ور ميس تم سے مطمئن ہوں۔

اسلام سے پہلے عہد جاہلیت بی اوگوں کا شب در دزمشظہ خوں ریزی جنگ عزت ادر لوٹ مارتھی اسلامی شریعت نے ان تمام مفاسد کو ممنوع و حرام قرار دیا اور لوگوں کو ایک دور سے کی طرف سے مطمئن زندگی گزار نے کا موقع دیا اور ہر ملاقات کے وقت ' السلام علیم' کہتے کو اسلامی شعار قرار دیا جس کا بہت بڑا اجر وقو اب بتلایا مدیث میں ہے کہ آئیں میں بھڑت سلام مسنون کا رواج دو ایک دوسرے کو کھا نا کھلا کو جنت میں بسلامت و کرامت وافل ہو جا کے لیے بھی صدیث میں ہے کہ سلام میں چھوٹے بڑے کی تخصیص نہیں ہرایک کو ابتداء کی فضیلت حاصل کرنی چا ہے اور جان بچھان پر بھی مدار نہیں اس لئے بہتر ہے کہ ہرمسلمان کوسلام کیا جائے خوا داس کو جانے ہویا نہ جائے ہو۔

پھر جواب دینے والے کومزید تا کیدات ہیں کہ جواب سلام اس پر واجب کیا' اور جواب میں زیادہ بہتر اور زائد الفاظ اواکرنے کی ترغیب دی مثلاً اگر السلام علیم کے تو دوسراوعلیم السلام ورحمۃ اللہ کے وہ اگر السلام علیم ورحمۃ اللہ کے جواب میں زیادہ بلندومیا ف آ واز اختیار کرنے کی مجمی ترغیب ہے تا کہ پہلا آ دمی انجھی طرح سن لے اور اس کا دل زیادہ خوش ہوجائے۔

غرض یہاں بے بتلانا تھا کہ اسلام دوسروں کے لئے بہت بڑی ضانت اس امرکی ہے کہ ان کواکیہ مسلمان سے کوئی ضرر ونقصان نہیں پہنچ سکتا' بی وجہ ہے کہ دارالاسلام میں کفار وشرکیین اہل فرمہ کے لئے تھا ظت جان و مال آزادی کاروبار عدل وانصاف آزادی عبادات وغیرہ کے وی حقوق ہیں جومسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک ادنی کافر وشرک کی معمولی تو ہیں یااضاعت مال بھی جائز نہیں کسی کی غربی تو ہین یا بڑے نقصان جان و مال کا تو امکان بی نہیں وارالاسلام کووارالاسلام صرف اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں اسلام کی فرک اسلامی احکام وشعار کی تروی کا درمسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت گارٹی کے ساتھ ہوتی ہے کیکن اس کے ساتھ جو کفار دہاں رہے ہیں ان کی بھی پوری حفاظت جان و مال و اور کی مناظمت گارٹی کے ساتھ ہوتی ہے کیکن اس کے ساتھ جو کفار دہاں رہے ہیں ان کی بھی پوری حفاظت جان و مال و آ ہرو حکومت اسلامی کافرض اولین ہے آگراس میں کوتا ہی ہے تو وہ اسلام پر بدنما داغ ہے۔

اسلامی شریعت نے تو ذمی کفار دمشرکین کی عزت اور جان و مال کومسلمانوں کی عزت و مال کے برابر مساوی ورجہ دے دیا ہے تی کہ ذمی کا فر دمشرک کی غیبت تک کو حرام قرار دیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے معفر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی فقیر کو دیکھا کہ سوال کر رہا ہے تو ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دؤیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دارالاسلام میں رہنے والا ایک بوڑھا ذمی یوں پریٹان ہوتا پھرے اور دست سوال دراز کر کے گزارہ کرے۔

دارالاسلام کے مقابلہ میں دوسری شرق اصطلاح دارالحرب کی ہے۔ جہال کفری شوکت ہوتی ہےاور دہاں کفروشرک کے احکام سربلندہ وتے بیل غرض سارا دارو مداراسلام یا کفری شوکت پر اوراسلام یا کفروشرک کے احکام کی فوقیت دسربلندی یا محکوماندہ عاجزاندادا کی پر ہے اگر کسی دارالحرب میں سلمانوں کو بھی سرچھپانے کی جگہ میسر ہوا درو ہال ان کے الیے اس کے ساتھ جان وہال کی حفاظت کے ساتھ ان کا دین بھی محفوظ ہوتو اس کو دارالا مان کہا جاتا ہے اس کے اگر مسلمان ہوں تو ان کو کئی دو محمولات میں کفار کے دوش بدوش جانا جا اوراسلامی ندہی رواداری کا پورانموند بنتا جا ہے۔

حضرت شاہ صاحب وارالاسلام وارالحرب اور دارالا مان کی بھی تشریح فر مایا کرتے ہے اور بھی حق وصواب ہے جن لوگوں نے سیمجما کہ جس ملک میں بھی امن وامان اور عدل وانصاف کا قانون ہواور نہ ہی آزادی ہومسلمانوں کے لئے خواہ وہاں شوکت اسلام ہویانہ ہواور خواہ دہاں اسلامی احکام وشعار کا اجراء بھی جیسا جا ہے نہ ہؤوہ بھی دارالاسلام ہے ان کی غلاقہٰی ظاہر ہے۔ آج عدل وانعساف اورامن دامان کا قانون اور نہ ہی آزادی کی خوشنما دفعہ س ملک میں رائج نہیں؟ تو کیا دنیا کے سارے ممالک'' دارالاسلام'' کہلا کیں مے۔

الحاصل کہنا یہاں بیتھا کہ اسلام چونکہ سلام ہے مشتق ہے تو اس ہیں سلام وامن کا بحر پورسر مابیہ موجود ہے اور حدیث ندکورہ ہاب ہیں ہیں سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی ایذ اے مسلمان مون ہوں بلکہ اگر کفار دمشر کین بھی اس کے سایہ ہیں آ باد ہوں تو وہ بھی اپنے کہ سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی ایڈ اے مسلمان کی فار دمشر کی بیٹر جی بھی ان کو تا گوار ہونے والی کو کی بات ہم اپنی نجی جانس میں نہیں کہ سکتے 'جس طرح ایک مسلمان کی فیبت حرام ہے ایک ذمی کا فر دمشرک کی بھی حرام و تا جائز ہے' کیا اسلامی شریعت کی اس دواداری اور حکومت اسلام کے اس قالون کی کوئی نظیر پیش کی جانمتی ہے؟

دوسری ایک حدیث سیح میں بیدالفاظ بھی آئے ہیں کہ'مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ انسینے دماء واموال کے ہارے میں مطمئن ہوں''اس سے ہماری اوپر کی تشریحات کی اور بھی تائید ہوتی ہے۔

اس مدیث کی سند میں عامر شعبی آئے ہیں جو ہارے امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بینی اور ان کا ذکر ہم نے مقدمہ انوار الباری صفحہ ۱/۳ میں کیا ہے۔

باب: اى الاسلام افصل؟ (كون سااسلام افضل )

• ا -- حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الامویٰ القوشی قال ثنا ابی قال ثناابوبودة بن عبدالله بن ابی بودة عن ابی بودة عن ابی بودة عن ابی موسیٰ قال قالوا: بارسول الله! ای الاسلام الخضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده ترجمه: دعفرت ابومویٰ رضی الله عندراوی بین کرحاب فرض کیا: دیارسول الله! کون سما اسلام افضل ہے؟ آپ نے قرمایا: جس کی زبان وہاتھ کی ایڈاہ سے مسلمان محفوظ ہول' (اس کا اسلام سب سے افضل ہے)

تشرت: علامنوویؒ نے شرح بخاری میں فرمایا کہ ای الاسلام سے ایکے سوال کا مطلب بیتھا کہ کو آن می خصلت اسلام کی سب سے افضل ہے؟

اس کے جواب میں حضورہ کرم ملی اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی بہت بڑی انتیازی شان اور کھلا ہوا وصف جس کا مشاہدہ وتجربہ ہرخاص وعام کرسکتا ہے ہیں ہے کہ اس سے کہ مسلمان کو بھی ایذانہ پنچ البندا ایسے ہی وصف والے کا اسلام بھی سب سے نیادہ برتر وافعنل ہوگا۔ دوسری روایت میں ہم ہتلا بچکے ہیں کہ دیم میں کی انتیازی شان ہے کہ تمام لوگ بی جان و مال کے بارے شن اس کی طرف سے مامون و مطمئن ہوں امام بخاری نے اس وصف خاص کی اہمیت کے ویش نظر کی اطریقوں سے اس صدیمے کو بیان فرمایا ہے تا کہ لوگ ذیادہ سے ذیادہ اس کا اہمیام کریں۔ بخاری نے اس وصف خاص کی اہمیام کریں۔

ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس امر کا بنایت اہتمام فرماتے ہے کہ کسی کو بھی ادنی درجہ کی جسمانی یا روحانی ایذاہ نہ پہنچائی جائے اورا پیے فض کو بہت بڑاصا حب کمال ہتلا یا کرتے ہے بلکہ بعض اوقات کسی فنص کی بڑی مدح کے طور پر فرماتے ہے کہ وہ فنص بہنرر ہے اور فرما یا کرتے ہے کہ مولوی صاحب! انسانیت کی بات نہیں ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے بیتو موذی جانوروں کا کام ہے۔ خور بھی اس کا بہت اہتمام فرماتے ہے ان کی مجلس میں کسی کی غیبت یا برائی نہ ہوسکتی تھی۔

ڈ اہمیل کے زمانہ قیام میں راقم الحروف نے بار ہادیکھا کہ مدرسہ کی جس بلڈنگ میں آپ کا اور دوسرے اسا تذہ کا قیام تھا اس کے متعلل دو بیت الخلاء نے آپ کی عادت تھی کہ جب تک ایک بیت الخلا میں کوئی ہوتا' آپ دوسرے میں تشریف نہ لے جاتے' بعض مرتبہ کا فی انظار فرماتے' تاکہ اس کو دوسرے بیت الخلاء میں کی موجودگی ہے انقباض نہ ہواسی طرح بیت الخلاء سے نگائے تو فل سے کی کی لوٹے یا فی

ے بھر کر بیت الخلاء لے جاتے اور طہارت کے قدمیہ پر بہائے تھے تا کہ آپ کے بعد جانے والوں کو کمی شم کی کراہت واؤیت نہ ہوئیاس سلسلہ کی اونی مثال ہے ایک روز فرمایا کہ دنیا کی تعریف بہت ہے لوگوں نے کی ہے کسی نے کہا کہ دنیا مجمع الاصد ادہے۔

کہاں میں اضداد کا اجتماع ہے اچھی ہے اچھی چیزیں بھی موجود ہیں اور برگ سے بری بھی کفر بھی ہے ایمان بھی نیک عملی بھی ہے اور عملی فستی بھی بہترین اخلاق کے مظاہر بھی جیں اور بدترین کے بھی وغیرہ۔

کس نے کہا کہ دنیاوہ جگہ ہے جہال جمعات افتر قت ومفتر قات اجتمعت کہ می بچھ چیزیں جمع شدہ منتشر ومتفرق ہوجاتی جی اور بھی منتشر چیزیں بھی اور بھی منتشر ومتفرق ہوجاتی جی اور بھی منتشر ومتفرق ہوجاتی جی اور بھی منتشر ومتفرق ہوجاتی ہیں گرمیں نے دنیا کا تام ' بیت الحمر ' رکھا ہے جس طرح ایک طویلے میں گدھوں کو جمع کردیا جا تا ہے تو وہ چین سے کھڑ نے بیس منتول ہیں غرض رہے اللہ ایس اور کا حال ہے کہ بے وجدا یک دوسر سے کو ایڈ ایجنچانے میں مشخول ہیں غرض ایڈ ارسانی کا کام اسلام سے کسی طرح جو زمیس کھا تا۔ کیونکہ اسلام انسانی اظافی فاضلہ کی تحیل کے لئے آیا ہے بعث الاحمد مکارم الاخلاق محدثین نے یہ کی کھا ہے کہ ایس کے فضیلت اس لئے زیادہ ہے کہ اس کا اواب بہت ذیادہ ہے۔ اس مدیدے کہ اس کو فی ہیں۔

أيك البم علمي فائده

امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں پانچ لا کھ احادیث میں سے ختب کر کے چار بڑار آٹھ سواحادیث ذکر کیں کھران میں سے چار کا انتخاب کیا کہ انسان کواپنے دین پڑکل کرنے کے لئے صرف بیحدیثیں کافی بیں (۱) انعا الاعمال بالنیات عبادات کی درنگی کے لئے (۲) من حسن اصلام الموء تو که مالا یعنیه عرض برز کے گرانفذر لوات کی حفاظت کے لئے (۳) لا یومن احد کم حتی یحب لاخیه مایحب لنفسه حقوق العباد کی میچ طور پرادا کی کے لئے (۳) المحلال بین و المحرام بین و مابینهمامشتبهات فمن اتقی الشبهات فقد استبرا لدینه "مشتبهات سے بیخ کے لئے۔

اگر چدید بات امام ابودا و دی طرف منسوب به وکرمشهور جوئی مگران سے پہلے امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے اپنے صاحبز اوے جمادؓ سے فرمایا تھا کہ پس نے پانچ لاکھا حادیث بیس سے پانچ احادیث منتخب کی جیں کھران چارمندرجہ بالااحادیث کے ساتھ پانچویں حدیث المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ویدہ بیان فرمائی تھی۔

ا ام ابوداؤد چونکدام اعظم رحمة الشعليد كرو عداهين شرس بين ممكن بيدانتخاب ان بى كا انتخاب سے كيا مؤ والله اعلم و علمه الم و احكم

باب:"اطعام الطعام من الاسلام" (كمانا كملانا اسلام من وافل ب)

 ا ا - حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عبدالله بن عمرورضى الله عنهما
 ان رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير؟ قال:. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

ترجمہ:۔حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون می خعملت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا:۔لوگوں کو کھانا کھلاؤ اورسب کوسلام کرؤخوا وان کوجائے بہجائے ہویانہیں۔

تشریج:۔ غالبًا بیسوال کرنے والے حضرت ابوذررمنی اللہ عنہ ہیں اور بظاہرای تشم کی اسلامی تعلیمات کا اثر ان پر بہت زیادہ تھا کہ اینے پاس پکھ جمع ندر کھتے تھے سب پچھ ستحقین پرصرف فرمادیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ دولت جمع کرنے پر بھی بختی سے کمیر کرتے تھے ان کی رائے تھی کہ زکوۃ وغیرہ حقوق مالیہ اوا کرنے پر بھی دولت جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اوراس سے سواا جارہ نہیں کہ جو پکھے دولت کمائی جائے وہ سب غرباء وستحقین پر صرف کر دی جائے۔

ال روایت میں تمام رواۃ معری ہیں اور سبطیل القدرائمہ حدیث ہیں معرت لیٹ بن سعد کے بارے میں علامة تسطلانی شافعی نے کھا کہ آپ امام جلیل مشہور قلقت کی المولد حنی المد بب مجتمد وقت تنے اور ان کامفصل تذکرہ ہم نے مقدمہ صفح ۲۱۲ میں کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ بھی ہیں۔

اطعام الطعام بیں کھلاتا' پلاتا' مہمانداری کرتا' اعطاء وغیرہ سب داخل ہیں چنانچہ پینے کے لئے طعام کا لفظ طالوت کے واقعہ میں قرآن مجید میں استعال ہواہے۔

المالوت كے واقعہ ميں بہت سے فوائد ہيں اس لئے فوائد عثمانی وغيرہ ہے اس كا خلاصہ درج كياجا تا ہے حضرت مویٰ عليه السلام نے بنی اسرائیل كوفرعون سے ظلم و سامراج سے نجات ولا فی تھی ہجے عرصہ تک وہ موی علیدالسلام کے بعد بھی ٹھیک رہے مگر جب ان کی نیت مجڑی تو ایک کافر بادشاہ جالوت تامی ان پرمسلط موا اور بنی اسرائیل پھر سے غلامی کی لعنت میں کرفتار ہو مجے مجبور ہوکر بیت المقدس مہنچ اور پیجبر وقت حضرت شموئیل علیدالسلام سے درخواست کی کہ ہم پرکوئی ہاوشاہ مقرر کردیں تا کماس کی سرکردگی میں جہادکریں اورا بی عظمت رفتہ کوواپس لائمین حضرت شموئیل علیدالسلام نے طالوت نامی ایک مخف کو بادشاہ مقرر کر دیاوہ اگر چیفریب مختی معمولی حیثیت کے تھے مرعلم وضل عمل وخرد اورجسم جشہ کے لحاظ سے بادشاہ بنے کی بوری صلاحیت رکھتے تھے چرین اسرائیل کی طلب پر خدائے تعالی نے طالوت کی بادشا بت يرايك نشاني بمى د دى وواس طرح كدى اسرائيل بس ايك مندوق جلاآتا تعاجس بس معزت موى عليدالسلام وغيروا نبياء حريم كات يتطيخ اسرائيل اس مندوق کولزائی کے دفت آ مے رکھتے تھے اور اللہ تعالی اس کی برکت ہے گئے ویتا تھا' جب جانوت غالب آیا تو وہ اس مندوق کوہمی ساتھ لے کمیاتغییرا بن کثیر میں تغمیل ہے کہ جب مشرکوں نے اس مندوق پراپنا قبعنہ کرلیا تو اس کوائے منم خانہ میں پہنچا کر بڑے بت کے بنچے رکھا<sup>، مب</sup>ح کوآ کردیکھا تو وہ مندوق اوپر تھا اور بت بنچ اس کواتار کربت کے بیچے دکھا۔ا محلے دن دیکھا تو مجروی صورت تھی اب انہوں نے صندوق بیچے اور بت او پرد کھ کر پیٹوں سے متحکم کردیا میچ کودیکھا کہ بت کے سب ہاتھ میر کے ہوئے ہیں اور دور فاصلہ پر پڑا ہے اس پران کو تفید ہوا کہ بیات خدا کی طرف سے ہاس کا مقابلہ میں کیا جاسک اسے شہرسے مثا کراس کو دوسری آبادی مں لے محصاتو وہاں کے سب لوگوں کی کرونوں میں بیاری لگ کی ای طرح یا بچے شہروں میں لے محصاسب جکدہ بااور بلا پھیل جاتی مستیاں وہمانے بن جاتے ہے تا جار موكردو بيلوں يراس كولاد ويافرشت ان كو باكك كرطالوت كے دروازے ير مانجا كئا اس نشانى سے بن اسرائيل كوطالوت كى باوشامت يريقين آميا اوران كےساتھ جالوت کے خلاف نوج کش کے لئے تیار ہو مکیئے بیموسم نہایت بخت کری کا تھا'' طالوت نے کہا کہ مرف زور آ ورا ہے گئرے جوان جہاد کے لئے تکلیں چنا نجے اس ہزار نو جوان ساتمہ نکلے حق تعالی نے ان کوآ زمانا میا ہا ایک منزل پریانی نہ ملا دوسری منزل میں ایک نہر بلی (تنسیر ابن کثیر میں معفرت ابن عباس وغیرو کا قول کقل کیا کہ وہ نہر فلسطین اورارون کے درمیان ہے اور نہرشریعت کے نام ہے مشہورہ ) طالوت نے تھم دیا کہ جھٹس اس نہر کے بانی میں سے ایک چلو سے زیادہ یانی ہے وہ میرے ساتھ جہادیں نہ ملے منقول ہے کہاس شرط پر مرف ۱۳۳ نوجوان بورے ازے (جوغزوہ بدریس مسلمانوں کی تعداد تھی اور خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ جنہوں نے ایک چلوے زیادہ یانی نہ بیاان کی بیاس بھی اور جنہوں نے زیادہ بیاان کو بیاس اور زیادہ کی اور آ کے نہال سکے جوساس مجاہدین جالوت کے لفکر جرار کے مقابلہ پر لکلے تھے ان مى معرت داؤدعليدالسلام ان كوالداور جد بحالى بهى تع جوبزے قدة ورجوان تع معرت داؤدعليدالسلام كا قدم موا تما تا بم معرت موتل عليدالسلام في جالوت کوکل کرنے کے لئے معزمت واؤدعلیہ السلام بی کا انتخاب کیا۔ معزمت واؤدعلیہ السلام کوراہ میں تین پیٹر ملے اور بوسلے کہ جمیں اٹھالوہم جالوت کوکل کریں ہے۔ جانوت نے ان معی بحرآ دموں کود کھے کرکھا کہتم سب کے لئے تو میں اکیلائی کانی ہوں میرے سامنے آتے جاؤ (پہلے زمانے میں دستوریجی تھا کہ ابتداء جنگ میں ایک ا کیستخص مقابلہ برلکل کرزور آ زمالی کرتا تھا' جالوت خود ہاہرلکا تو معنرت داؤدعلیہ السلام مقابلہ پر سکتے اور تین پھر فلاخن (محویسیہ ) بیس رکھ کرجالوت کے ماتھے پرسر کے جانوت کا تمام بدن زروے وکا ہوا تھا مرف پیٹانی تھلی تی وہ تیوں پھراس کے ماتھے پر کھے اور چیچے کوئل کئے جانوت کے مرتے ہی اس کا سارالمشکر بھاگ کھڑا موااورمسلمانول کو فتح موئی چرطانوت بادشاہ نے حضرت واؤدعلیدالسلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کردیا اورطانوت کے بعدوی بادشاہ ہوئے اس سےمعلوم مواکتھم جہاد بمیشے چلاآ رہاہے دراس میں اللہ تعانی کی ہوی رحمت ومنت ہے وولوگ ناوان ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نیس' ۔ (فوائد عمانی صلحہ ا ۵۱۰۵) سور وبقر ہ اس مع كقرآنى واقعات مي جارب لي كنف كنف سبق بي مرايت بأروشى بالأنكمل باكاش!مسلمانون مي سوي بي كي ملاحيت بيدا مؤاور ووانبيا مهابقين غيبم السلام امم سابقة خصوصا خاتم النبين صلى الله عليه وسلم كى زندكى اورسلف كمل ميد مستنفيد ومستنفر بهول اور ذلت كى زندكى برعزت كى موت كوترجيح و بینے کا زریں اصول بھی ندمجولیں اس کے بغیران کی اوران کے دین کی سربلندی امرموہوم ہے۔واللہ المستعمان۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الایہ یعنی جس نے اس نہر کا پانی نہ پیاوہ میرا ہے گرایک چلوا پنے ہاتھ سے پی لے ( تو اس میں کچھ مضا کقٹہیں ٔ یہاں یانی پیننے پرطعم کااطلاق ہوا ہے۔

تقوا السلام، جوگلمتسلم سے عام ہے کیونکہ خط و کتابت وغیرہ کے سلام کو بھی شامل ہے اس مدیث میں اسلام کی ایسی دو خصلتیں جمع فرمائی ہیں جو مالی و بدنی ہردوشم کے مکارم اخلاق وفضائل پرمشمل ہیں حافظ مینی نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طبیبہ بھی کم سان دونوں باتوں کی زیادہ ضرورت تھی وسلم نے مدینہ طبیبہ بھی کرسب سے پہلے ان ہی دوامر کی ترغیب دی تھی کیونکہ اس وقت کے حالات میں ان دونوں باتوں کی زیادہ ضرورت تھی ۔ لوگوں کی ناداری کی حالت تھی اور تالیف قلب کی بھی مصلحت تھی ۔

حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور مدین تشریف لائے تو لوگ آپ کی خدمت میں جلد جلد پہنچنے گئے۔ میں بھی عاضر ہوا۔ اور چبرہ مبارک کود کیھتے ہی یفین ہوگیا کہ بیمنور چبرہ جھوٹے کا نہیں ہوسکا اور حضور ہے سب پہلا ارشاد میں نے بیرسا ایھا الناس افشو اللسلام و اطعمو الطعام و صلوا باللیل و الناس نیام تد خلوا اللجنة بسلام "علامہ خطائی نفر مایا کہ کھانا کھلا ہائی لئے افضل ہواکہ وہ قوائے بدنیدکا محافظ ہے کہرکی کے ساتھ نیکی بھلائی اوراکرام و تنظیم کا معاملہ کرنے میں افشاء اسلام کا برداور جہ نے خصوصاً جب کہ وہ مہر متعارف و غیر متعارف کے کہ کو کہ وہ خالصاً لوجہ اللہ ہوگا۔ ای لئے حدیث میں وارد ہے کہ سلام آخری زمانہ میں صرف متعارف و غیر متعارف کے کہ کہ دہ موجائے گی (عمدة القاری سفراری)

# اختلاف جوابات كي وجوه

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ہتم کے سوال کے جواب میں مختلف ہتم کے جوابات کیوں دیئے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت جو جواب دیا ہے وہی اس وقت کے مناسب تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کی دیا ہے۔ اس میں جو کی تھی اس کو ترغیب فرما کر سخیل کی تیسرے یہ کہ الل مجلس کی رعایت سے وہ جواب دیا حمیا کہ ان کو رعایت سے وہ جواب دیا حمیا کہ ان کو ایسے امور کی ترغیب واجمیت دلانی تھی۔ (نو وی شرح ابخاری صفحہ ۱/۱۲)

باب: من الایمان ان یحب لاخیه مایحب لنفسه (ایمان بیب کرایئی بحائی کیلئے وی چیز پند کرے جوایئے لئے پند کرتا ہے) ۱۲. حداثنا مسدد قال حداثنا یحییٰ عن شعبة عن قتادة عن انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم و عن حسین المعلم قال حداثنا قتادة عن انس عن النبی صلی الله علیه قال: "لایومن احد کم حتیٰ یحب لاخیه مایحب لنفسه"

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا جتم میں سے کوئی صحف اس وفت تک موس نہیں ہوسکے گا جب تک و واسپنے بھائی کے لئے اس چیز کو پسند نہ کر ہے جس کواسپنے لئے پسند کرتا ہے۔

تشریخ:۔امام بخاری نے سابقداحادیث بین اسلام کی شان بتلائی تھی کہ اس کے تحت فلال فلال اعمال کوخاص افسیلت حاصل ہے اب ایمان کے تحت خاص خاص فضائل کا ذکر کریں گئے اس حدیث کا منشابیہ ہے کہ جن امور خیر کی تمنا وطلب اپنے لئے کرتا ہے دوسرے بھائیوں کے لئے بھی کر بے خواہ وہ چیزیں امور دنیوی ہے متعلق ہوں یا امور آخرت سے کیکن فلا ہر ہے کہ ایک مسلمان کی طلب وخواہش کا تعلق کی ناجائز امرے متعلق نہیں ہوسکتا اس لئے ناجائز وکر وہات شرعیہ کی طلب وتمنا نہ خودا پنے لئے کرسکتا ہے نہ دوسرے کے لئے۔

حسد وغبطه كافرق

اس حدیث سے حسد کی برائی بھی تکلتی ہے کیونکہ حسد کہتے ہیں ووسرے بھائی کی اچھی حالت و کھے کراس کی تعمت چھن جانے کی تمنا کرنا'

جب موئن کی شان یہ ہوئی کہ دوسرے بھائی کے لئے ان چیز ول کو بھی پیند کر ہے جواپنے لئے پیند کرتا ہے اچھی چیز وں کے لئے جس طرح خوداپنے لئے سعی کرتا ہے اس کے لئے بھی ختی الا مکان سعی کر ہے تو حسد جیسی برائی سے تو خود ہی بہت دور ہوجائے گا'البتہ غبطہ کی تنجائش اس حدیث سے لگتی ہے جس کا مطلب میں ہے کہ دوسرے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس کی تمنا وطلب اپنے لئے بھی کر بے بغیراس کے کہ اس فخص سے اس فعمت کا زوال جا ہے اس کی شرعاً اجازت ہے۔ حسد و غبطہ کا فرق انچھی طرح سمجھ لیرتا جا ہے۔

١٣ . حدثنا ابو اليمان قال ثنا شعيب قال ثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله
 عليه وسلم قال: "والذى نفسى بيده لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده"

ترجمہ: دھرت ابو ہریہ وضی اللہ عندے دوایت ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات باری کی قسم جس کے قبضے بس میری جان ہے ہم جس سے کوئی اس وقت تک موسی نہیں ہوسکا جب تک بیں اسے اس کے آبادہ ادادوادواد و دسے زیادہ مجبوب نہ ہوجاؤں'۔
تشریخ: ۔جسمانی ابوت و ہوت کا علاقہ روحانی ابوت و ہوت کے مقابلہ بیں بہت کم درجہ کا اور کم ورب اس لئے قر آن مجید بیں جہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت روحانی کا ذکر فرمایا' اس کے ساتھ یہ بھی اشارہ ہوا کہ روحانی علاقہ تمام قریب ترین علاقوں پر برتر و فائن ہے فرمایا' النہی اولی بالمعومنین من انفسہ مو وازواجه امھاتھ مو (نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو (روحانی علاقہ سے) مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ولایت وقر ب کا مرتبہ حاصل ہے اور آپ کی از واج مطہرات ان کی ما نمیں بین') ایک قرات میں ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ولایت وقر ب کا مرتبہ حاصل ہے اور آپ کی از واج مطہرات ان کی ما نمیں بین') ایک قرات میں تعلق میں ہوتا ہے تو مہمانی تعلق مذکور عبت ومودت کا سبب ہوتا ہے تو مہمانی تعلق مجرب کے باب بین پس اگر جسمانی تعلق نہ کور عبت ومودت کا سبب ہوتا ہے تو مہمانی تعلق مجرب کی اور خرب کا مرجب کا مرجب کا ہو کہ ہوتو وہ بڑے ہے اس کے تعلق میں موت کی موت کی کار فرمائی ہوگی اور عبال عشق کی کار فرمائی ہوگی اور عبال میں بے بین کی از واج موت کی کار فرمائی ہوگی اور اس میں کا درجہ ہوگا اور یہاں عشق مجازی ہوگا تو وہاں عشق کا درجہ ہوگا اور یہاں عشق کی کار فرمائی ہوگی اور عشق کا حال ہے ہے۔

عشق آل شعلہ ایست کوچوں برفروخت سے ہرچہ سے معثوق باشد جملہ سوخت اور جبعشق کی لذتوں سے شناسائی حاصل ہوجاتی ہےتو عاشق عشق کی بدولت ہزار تکالیف اور رسوائیوں کوبھی بہزا وسرت وخوشی اس طرح خوش آ مدید کہتا ہے۔

ا شادباش اے عشق خوش وائے ما وے دواے جملہ علت ہائے ما وے دوام نخوت و جالینوس ما وے تو افلاطون و جالینوس ما

اورشیفتہ نے کہا \_

اک آ گ ی ہوئی

شاید ای کا نام محبت ہے شیفت

اورحالی نے بوں ادا کیا

سنتے تھے عشق جے وہ یبی ہوگا شاید خود بخو دول میں ہواک شخص سایا جاتا

معلوم ہوا کہ عشق و محبت بڑے کام کی چیز ہے گر ایس کار آ مداور قیمی نامت کو کسی فانی شے سے وابسة کرنا نہ صرف یہ کہ اس کا ہے جا مصرف ہے کہ اس کا ہے جا مصرف ہے بلکہ بہت بڑی جمانت بھی ہے اس لئے صدیث نہ کور بالا میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے تا کہ اول درجہ کی محبت وعشق کا تعلق می وقید مے اور اس کی وجہ سے اس کے محبوب و برگزیدہ رسول سے قائم کیا جائے اگر میچے معنی میں خدا اور رسول سے جیسی محبت ہوئی جائے ہوجائے تواس کا ایک بہت بڑا فاکدہ یہ ہوگا کہ ان کی اطاعت ہمل تر ہوجائے گی۔۔

ان المحب لمن بحب مطيع (طبعًا وفطرتًا ايكِ محبّ اين محبوب كالمطبع مواكرتا ہے)

النبی ا**ولی ہالمومنی**ن کی بہترین تشریح وتوضیح دیکھنی ہواور''علوم نبوت' کی سرسبز وشاداب وادیوں سے دل ود ماغ کو بہر ہ اندوز کرنا ہوتو حضرت جمتۂ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سر ہ کی'' آ بے حیات' کملاحظہ کی جائے۔

علامه مفقق حافظ بدرالدين عيني نے بھي پچھاشار وفر مايا ہے۔ (عمر والقاري سني ١٦٩/ اطبع استنول)

پحث ونظر بہاں یہ بحث ہے کہ حب الموسول من الایمان ش کون محب مراد ہے طبی یاعقلی یا بیانی وشری علامہ بیضادی نے حب عقل مرادی ہے کوئلہ جب طبی ایک اضطراری امر ہے اور کی کواضطراری وغیرا ختیاری امر کا مکلف نہیں بنایا جاسکتا۔ بعض نے کہا کہ حب ایمانی مراد ہونی چاہیے جس کا مرتب حب طبی وعقلی دونوں سے اوپر ہے لیکن ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے حقیقت بیں تو مجت ایک می ہے اس کی اقسام نکالنا فلسفیانہ موشکائی ہے البت جن چیزوں سے مجت کا تعلق ہوتا ہے ان کے اخسلاف سے اس ایک محبت کے متعدد نام ہوگئے۔ مثلاً آباء وابناء کے ساتھ تعلق ہوتو اس کو حب طبی کہتے ہیں شریعت کے نام سے جن چیزوں سے تعلق ہوااس کو حب شری وابنا آباء وابناء کے ساتھ تعلق ہوتو اس کو حب عقل کہدیا۔ چنانچہ آبت قرآنی ۔ قبل ان کان آباء کیم و ابنا آباء کیم و ابنا آباء کیم و ابنا آباء کیم و ابنا آباء کیم و اموال ن افتو فتمو ہا و تجارہ تعضون کساد ہا و مساکن توضو نہا احب المیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتو بصوا الا یہ سے ظاہر ہے کے مجب تو ایک بی صفت ہے جس کومیلان قبلی کہنا چاہئے اگر وہ میلان ان سب وغیل جہات کی طرف کی مہنا تا گرت کے بڑے خسران اور برے تائی خور کی مرفوری آباد کی طرف کی ہے تو بھی آخرت کے بڑے خسران اور برے تائی کی طرف کی ہے تو بھی ہے گوری آباد کی طرف زیادہ ہے اور خداور سول اور ان کی مرضیات کی طرف کی ہے تو بھی آخرت کے بڑے خسران اور برے تائیک کا خیش خیرے کی آخرت کے بڑے خسران اور برے تائی کی طرف کی مہنا تو کی آخرت کے بڑے خسران اور برے تائی کا کویش خیری آباد کی میں آباد کی اس کی کا تائی خسریات کی طرف کی ہے تو بی آباد کی اس کی کا ترب ہے خسران اور برے تائی کی کی کرف کی کوری آباد کی کا ترب کے حسل ہے ۔

"" پان کو ہٹلاد ہیجئے کہتمہارے آباؤاجداد تمہاری آل اولاد تمہاری ہیویاں تمہاری برادری وکنبہ وقبیلہ تمہارے کمائے ہوئے اموال ودولت تجارتی کاروبار جن کے فیل ہونے کا اندیشہ ہیں ستایا کرتا ہے (عالیشان بلڈ تکیں جن میں عیش وآرام کی زندگی گزار تا تمہیں برت ہیارا ہے بیسب چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالی سے اس کے رسول معظم سے اور خدا کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو (اس ونیا کی عارضی و چندروز و زندگی کے بعد ) اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے عذاب ونکال کا انتظار کروجولوگ (کفارومشرکیون کی موالات یا

و نیوی خواہشات میں پھنس کر) خدا کی نافر مانیاں کرتے ہیں وہ اس کی ہدایت سے محروم رہے ہیں (سورۃ توبہ)'' حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی سے اس طرح دل لگا لوگے کہ'' جہاد'' کوچھوڑ بیٹھو گے تو خداتم پرالیبی ذات مسلط

كرد \_ ما جس سے تم مجمى ندنكل سكو سك يهال تك كه پھرا ہے دين (جهاد في سبيل الله) كى طرف واپس آؤ۔

ال يهال بيامرانك ب كداحكام اسلام من جهاد في سيل الله سب زياده وشوار كذار مرحله ب جوكفر وشرك كي طاغوتي طاقتول كم مقابله من اعلا وكلمنة الله وين اسلام کی سربلندی اورمسلمانوں کی عزت وسلوت کے لیے واحد نسخہ کیمیائے جہاد کا تھم قیام قیامت تک باتی ہے جب بھی اس کی ضرورت ہوگی اورمسلمان اس سے غفلت برتس كان كي ويناوى بلاكت وخسران يقنى ب-و لا تلقوا بايد يكم الى التهلكة من بالكت عمراورك جهادى باورمد بث يح من ب مجی ہے کہ جومسلمان جہاد ندکر ہے اور نہ بھی اس کے حاشیہ خیال میں جہاد کا اراد و دقصور آئے 'وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرے گا (مسلم)اعاذ تا اللہ منہ)

اس کے علاوہ جہاد کے فضائل بے شار ہیں بہال تک کہ بخاری ومسلم کی حدیث میں دارد ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کو فی مختص بھی دنیا کی طرف والی ہونے کو پندنہ کرے گا اگر جداس کوساری زمین کی دولت وحکومت بھی ماصل ہو محرشہید کدوہ ندمرف و نیامیں واپس ہونے کو پیند کرے گا بلکے تمنا کرے گا تا کرد نیایس آکر ( کم ہے کم ) دس مرتبہ تو پھرخدا کی راویس جہاد کر کے آخرت کی اس عظیم الشان عزت وکرامت کوحاصل کرے جوشہادت پرموقوف ہے۔

جہاد وشہادت کے احکام نیضائل وغیرہ اپنے موقع پر آئیں کے بہاں صرف بدد کھلا ناہے کہ جہاد کی جوعقیم الشان عظمت و کرامت شریعت کی نظر میں ہے یماں تک کہ جہادیں نکلنے پرایک نیکی کا تواب سات لا کو سکنے تک دارد ہے۔وہ اس لئے ہے کہ جہاد کہتے ہیں کلمیۃ اللہ کو بلندا درکلہ کفروشرک کوسر گلوں کے لیے تنس و تنیس کو خیر باد که کر بمیت کے ملے محرے تکل جانے کو جیبا کہ آیت فرکورہ بالا جس اشارہ ہے کداگر جمہیں دنیا کی بیساری زعد کی اور مال ومتاع خدااوررسول کی رضا مندى اور جبادنى مبيل الله يزياده وعزيز بياتو آخرت كى بعلائى ب مايوى موجاة معلوم مواكرسارى عيادات بن يصب سيزياده شاق اورلس ومرال ترين عمل تمریار کاروباراوراعز ہوا قارب اورعمری ساری کمائی ہوئی دولت کی طرف سے پیٹر پھیر کراوران کے تعلق ومجت سے دل کوصاف کر کے اسلام اور مسلمالوں کی عزت کوسر بلند کرنے کی نبیت سے نکل جانا ہے جب اس کا ثواب اتنابزا ہے کہ دوسری کسی عماؤت کا ثواب اس قدرنہیں مثلاً جہاد کے وقت ایک رو پر پیمرف کرنے کا تو اِب سات لا کورو ہے کے برابر ہے اس زمانے میں عام طور ہے ہماری تبلینی جماعت کے افرادعلاء دعوام کے ذہن میں یہ بات آعمیٰ ہے کہتے کے لیے لکتے برجمی ہر نیک کا اواب سات لا کھ کے حساب سے ملے کا کیونکہ وہ بھی مثل جہاد کے ہے۔

تواول وسى كوشارع طيدالسلام كامنعب اختياركرك بدكيني كاحت نيس كدفلان عمل جوتكدفلان عمل سدمشابه بهاس ليان دونون كاثواب برابرب جمر جب كقرآن وصديث كمجوى مطالعدس جهاد في سيل الله اوروسر اعمال كافرق زعن وآسيان كامعلوم موتاسه - فووة صاعنه المجهاد جهادوين كرسب اعمال میں سے چوٹی کاعمل ہے جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بغیراعلاء کلمنداللہ کے دوسرے اعمال کی ادائیگی کی شان نہا ہے گری موتی رہتی ہے۔

دوسرے یہ کہ جہاد کے جو **کونضائل ومنا قب ہیں و**ومشرحہ بالاعظیم قربانیوں کے تحت ہیں چندروز کے لیے **ک**ھرے لکٹا 'خواہ وہ تبلیغ جیسےاہم دبی مقصد ہی کے لیے ہوجہاد کے مرتبہ کوئیں بھی سکتا ' پھراگراہیا ہی قیاس کرنا ہے توجب تین دن کے لیے کھرے مسلمانوں ہی میں تبلیغ کے لیے لکلتا (خواہ وہمرف ایک بستی ہے دوسری بہتی کے لیے ہو) جہاد فی سبیل اللہ کے تھم میں ہے اورا یے مض کو ہرنماز اور ہررو پیمرف کرنے کا تواب سات لا کھ گنامل سکتا ہے تو تج جیسے فرض عین کے ليه ٢٠١١ ه كه واسطه است دور دراز سغرير تكلنه والسف و برنيكي برسات لا كو كمنا تواب كيول نه الحركا أكراس كو يحى ملتاب توكتابول بيس اس كا ذكر كيول فيس

ایک مرتبدراتم الحروف نے تبلینی جماعت میں کام کرنے والے ایک جید عالم سے اس سلسلم منتکو کی او انہوں نے یہی کہا کدریمی جاد سے مشابہ ہاس ليے جهادي ساري فعنينت اس كوماصل ہے اوروہ ائي محقيق برممررے احترف خيال كيا كدلوكول كورغبت ولانے كے نيك خيال سے اس متم كى فعنيات بيان كرنے کی ضرورت سے بیدعفرات مجبور ہوئے ہیں تو حساب لگا کرایک بیان میں لوگوں کو بتلایا تھا کے صرف ایک دن میں با جماعت فمازوں میں بعثنا قرآن مجید پڑھاجا تا ہے اس کی نیکیواں شار کی جا کیں تو ۲۷ لا کھے نے دیا وہ حسنات کا تو اب ملتا ہے۔ جب کرنماز کے دوسرے ارکان سنن دستحیات کا تو اب الگ رہا۔ کونکہ قرآن مجید کے ا مير حن سے دى نيكيال كمتى بي اور نماز ين يزھنے ہے ايك مونيكيال مديث ہے تابت بي اور جماعت كا تواب عام كنا ہے جس كوبعض علاء نے لكھا كہ 27 بارویل کیا جائے ۔ غرض صرف ترخیب کے لیے بچھ کہنا ہے تو اس میں علاء اور ذمہ دار حضرات کو بچی بات نہ کہنی جاہیے اس تحریر کا مقصد صرف ایک علی تحقیق و اصلاح ہے تبلیغ کی ضرورت واہمیت ہے صرف نظر ہر گزنہیں خور تبلیغ کے فضائل ومنا قب بھی اپنی جگد بیٹار ہیں اور تبلیقی جماعت کے کارناھے آب زرے لکھے جائیں تو کم ہے ہرمسلمان کواس کام میں لگنا جاہیے ووسری اہم قابل اصلاح بات یہے کہ عام طورے ویکھا گیاہے کہ تبلیق جماعت میں کام کرنے والول کے دلول میں علما واسلام اور مدارس مربیر کی وقعت کم ہوجاتی ہے والا تکہ علما واور مدارس عربید دین کے مطحکم قلعے ہیں ان سے کٹ کران سے بدخن ہوکر باان سے بے نیاز ہوکر جودين كاكام موكاس كاثرات يائيدارومتكم ندمول كاورمجوى حيثيت سدين وعلم كواس سنا قائل اللافي نقصان بعى ينجيكارو ما عليدا الااللاغ-

# جہاد کی تشریح سے اجتناب

جهادو قال في سبل الله كي طرف جواو يرچنداشارات منى طور ي ذكر جوئ ان كولكهة وقت راقم الحروف في علاء حال كي چند تاليفات ير نظری جواسلام کو کمل طور پر پیش کرنے کے لئے کسی منی ہیں ممرنہایت انسوس ہے کدان میں اصل جہاد وقال فی سبیل اللہ ی تفصیل وتشریح کرنے سے پہلوتی کی می ہے اور صرف دین کی نصرت وحمایت کا جلی عنوان دے کر کھی لکھا گیا ہے۔ پھر شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کا مرتبہ بتلانے کے لئے بھی صرف اتنا لکھا کیا کروین حق پر قائم رہنے کی وجہ سے یادین کی کوشش وجمایت میں کسی خوش نصیب کی جان چلی جائے تو دین کی خاص زبان میں اس کوشہید کہتے ہیں ' پھر آیات واحادیث میں جومراتب شہیدوں کے ہیں وہ بھی ان ہی خوش نصیب مسلمانوں کے بتلائے ہیں جن کو برعم خوددین کی خالص زبان میں شہیر سمجھاہے۔ جو کتابیں اسلام کا تمل تعارف کرانے کے لئے کھی جائیں اوران سے ہم یہ نہ معلوم كرسكين كه جهادوقال في سبيل الله بحى اسلام كاكوئى جزوب ملكه دين كي خاص زبان من شهيد كاليك جزوى ومحدود تصور بتلا كراصل جهادوقال في سبیل الله کومنظرعام سے بالکل ہٹاویں اس کی کوئی معقول وجزبیں معلوم ہوئی' ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ ہم اصل جہاد پر روشنی ڈالیں اس کےشرا نظاو احکام کی شرح کریں اور ضرورت ہوتو مجی لکھ دیں کہ ہندوستان میں اصل جہاد کے قائم کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے یہاں کے حالات میں میجی ٹانوی درجہ میں جہاد فی سبیل اللہ بی کی ایک تتم ہے کہ دین کی نصرت دھمایت کی جائے اگر کفار ومشرکین کودعوت اسلام نہیں دے سکتے اوراس كے خطرات سے دوجار ہونے كا حوصائيس تو صرف مسلمانوں كوئى مسلمان بنانے اوراسلام برقائم ركھنے كى مہم جارى ركھى جائے اوراس میں کچھ تکالیف ومصائب پیش آئیں تو ان کوخدا کے لئے برداشت کیا جائے وغیرہ اورا گرموجودہ ہندوستان میں جہاد وقبال فی سبیل اللہ کی اتنی تشری مجی خطرات سے خالی نیس مجی کی تو یہ بات اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ انگریزی دورسامراجیت میں جبکہ مرحوم جہاد اسلامی کے بہت سے نقوش دنیا کے مختلف خطول پر ابھرے ہوئے تھے اور خود ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی امام المجاہدین حضرت سیداحمد مساحب شہید قدس سره کی قیادت میں اور پر حضرت حافظ ضامن صاحب شہید تحضرت حاجی صاحب حضرت کنگوہی مضرت نانوتوی وغیره (حمهم الله تعالی) کی رہنمائی میں بھی سرفروشانہ جہاد وقال کیا تھا اور انگریزوں کوسب ہے بڑا خطرہ مسلمانوں کی جہادی اسپرے ہی ہے رہتا تھا۔اس وقت بھی مودودی نے الجہاد فی الاسلام الی صخیم کتاب لکھ کرشائع کردی تھی آج تک ہمارے علم میں نہیں کدان کی کتاب صبط ہوئی ہو یا انگریزوں نے ان کوکئی سزادی ہو۔ پھر ہمارے علماء 'اسلام' 'پر کما بیں لکھتے وقت اسلام کی بوری تصویر تھینینے سے کیوں چکھاتے ہیں؟۔

اگر کسی اسلامی تھم کوموجودہ احوال وظروف کی مجوری سے عملی صورت نہیں دی جاسکتی تو اس کاعلمی ونظریاتی تصورتو حاشیہ خیال ہیں ضرور رہنا چاہئے اگر کہا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے لئے مسلم شریف کی حدیث سامنے رکھیے !''من مات و لم یغز و لم یحدث به نفسه مات علمے شعبة من النفاق'' (مسلم شریف منویہ/۱/۱۱مطبور نولکٹور)

غرض آیات واحادیت سے ثابت ہے کہ خدا اور رسول کی محبت سب چیزوں کا ہمبت پر غالب نی چاہئے اور ظاہر ہے کہ ان سب مرغوبات دنیوی کی محبت طبعی ہے لہٰذا خدا ورسول کی محبت بھی طبعی ہوئی چاہئے اور جب طبعی ہوگی تو عطی وشری بدرجہ اولی ہوگی محابہ کرام کے حالات پڑھنے ہے بھی بھی کا بہت ہوتا ہے کہ ان کو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی تھی کیطور مثال چندا شارات عرض ہیں۔

ا - حضرت عمرضی اللہ عند نے رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بھین آ ب جھے ، ہیر سے زیادہ محبوب ہیں۔ بچر میری جان کے! آ پ نے فرمایا کہ ایمی ایمان کا من بیس اور واللہ اس وقت تک کامل نہ ہوگا کہ میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کو حضرت عمرض کیا کہ بین سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کا حضرت عمرض کیا کہ:۔ حضرت اب وہ بات نہیں رہی اور آ پ کی محبت مجھے اپنی جان عزیز سے بھی زیادہ عزیز ہوگئ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نفرمایا: ابتهاراایمان میمکمل موکیا۔

ظاہر ہے کہ عقلی وشری نقط نظر سے حصرت عمر رضی اللہ عندایسے جال نثار صحابی کو کیا تر دو ہوسکتا تھا'البتہ طبعی لحاظ ہے پھے تال تھا'جونو رجسم' ہدایت معظم کے ادنی اشارہ سے زائل ہو کیا۔

۲- حضرت جابرین عبداللہ دفتی اللہ عند بنرات بین کراحدے موقع پرائیک رات کو میرے والد نے جھے با کر دھیت کی کہ جھے معلوم ہوا کل کو اسمال اللہ علیہ دلم میں اللہ علیہ بہر میں اللہ علیہ دستے ہوئے گا ہے بعدر ہے والوں میں فس بخیر میں اللہ علیہ دلم کے بعدتم ہی اللہ علیہ میں اللہ علیہ دلم کے بعدتم ہی اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ ہیں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ واکہ موقوں ہوت کی اللہ علیہ اللہ علیہ واکہ موقوں ہوت کی المحتور ہوت کی اللہ علیہ اللہ علیہ واکہ مسلم کے وصال کی جرسائی تو فورا آنکھیں سے دعر اللہ میں اللہ علیہ واللہ جمال اللہ علیہ واکہ مسلم کے وصال کی جرسائی تو فورا آنکھیں میں اور حق تعلق ہوں ہوتی اللہ علیہ واللہ جمال جہال آراء دیکھا ہے، ان ہے اب کی دوسرے کو دکھی اللہ علیہ واللہ بھی اللہ علیہ واللہ میں اور بھی بعض واقعات کھے جی مثل :۔

\*\*\* میں جو اللہ میں ایک انصاری عورت کا باپ ، بھائی اور شو ہر تیتوں شہید ہو گئے ، جب اس کو جر طی تو اس نے حضورا کر مسلم اللہ علیہ واللہ میں اور بھی ہیں ہور واللہ میں اور بھی ہیں ہور والی سے بھی زیادہ علیہ واللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں اور بھی ہیں میں دیات میں اس میں دیات میں اس کہ وہ ہے ہور اور میں اس کہ جب زید ہیں اس میں اس کہ وی اس میں اس کہ وہ ہور اسلی اللہ علیہ واللہ بھی ہور اور میں ان بھی جسے اور تھا ہے گھر جو تے دیا ہور تھیں نے اس میں دیاس ہیں دیکھی میں جسی جسے اور تھیاں نے کہا کہ جس نے اس میں جسے کیور (صلی اللہ علیہ وہ کہاں آ ہی جسے اور تھیاں نے کہا کہ جس نے اس میں دیاس تا ہیں دیکھی میں جسی میں اس کہ تے ہیں۔

\*\*\* میں بوں اور یہاں آ پ کرجم میں ایک کا نام بھی جسے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے ایس موت کہیں تبیں تبیں دیکھی میں جسی میں اس کہ تے ہیں۔

\*\*\* علیہ وہ اور یہاں آ پ کرجم میں ایک کا نام بھی جسے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے ایس موت کہیں تبیں دیکھی میں وہ میں وں اور یہاں آ ہے کرجم میں ایک کا نام بھی چھے ابوسفیان نے کہا کہ جس نے ایس موت کہیں تبیں دیکھی میں وہ سے دور اور کیا کی دور کے کو کو اس کی دور اور کے دیا ہو سے کہا کہ جس نے ابر کی کو کو کو کو کے دور کے کہا کہ کو کیا کہ میں کے کا نام بھی جس ابوسفیاں نے کہا کہ جس نے ابر کو کے کہا کہ کو کے کو کے کو کے کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے

2-تغیرابن کیرین آیت و من بطع الله والرسول فاولنک مع الذین انعم الله علیهم من النهبین والصدیقین والصدیقین والصدیقین و حسن اولنک رفیقا. کاشان زول یکها ب کرایک محابی نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت ش حاضر بوکرع ض کیا کہ جھے آپ کی ذات ہے بڑی مجت ہے حق کہ جب کھریں ہوتا ہوں تب بھی آپ کا بی دھیان رہتا ہے اور جدائی شاق ہوتی ہے! تاہم یہاں تو ہم حاضری کاشرف حاصل بھی کرلیتے ہیں زیادہ فکر بیہ کہ جنت میں آپ درجات عالیہ شی انجیاء کے ساتھ ہول کے اس وقت تو مستقل جدائی ہوگی اور ول بیچ اہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہول حضور نے کوئی جواب تبیس دیا اور وقی کا انتظار فرمایا کھر بیا آپ در اس کی کرائے سائل ہوگی اور ول بیچ اہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہول حضور نے کوئی جواب تبیس دیا اور وقی کا انتظار فرمایا کھر بیا آپ سے نازل ہوئی اور آپ نے اس محض کو بلاکر بشارت سنائی۔

ائ طرح دوسرے واقعات بہ کثرت ملتے ہیں جب عقلی والمانی شری وغیرہ کی تاویل اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ عموماً حق تعالی جل ذکرہ کی رحمت عامدہ فاصداس کے فضل وانعامات اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات والطاف بے پایاں کا استحضار نہیں رہتا اگران امور کا فقش دل پراچھی طرح جیٹے جائے تو ناممکن ہے کہ ان سے ہزاروں درجہ کم احسانات کی وجہ ہے آ باؤا جدا ذاور مال واولا دُاز واج وغیرہ سے قو حب طبعی ہؤاور خدا اور رسول ہے حب طبعی نہ ہوانسانی روح چونکہ اس قلب خاکی ہیں محبوس ہو کر غفلت و جہالت کے پردوں ہیں مستور ہوجاتی ہے جس طرح آ مگ کی چنگاری را کھ کے ڈھیر ہیں محبوس ہوتو اس کی اصل صفات کرمی وردشنی وغیرہ بھی جہپ جاتی ہیں اس طرح آ مارک کی چیشات و ملکات کے اصل مظاہروآ ٹار بھی و نہورک و نیورک بی ٹر کر پوشیدہ ہوجاتے ہیں۔ ایمان وعقل سلیم کے صفات و ملکات کے اصل مظاہروآ ٹار بھی و نہورکی و نہورکی زندگی ہیں پڑکر پوشیدہ ہوجاتے ہیں۔

### طاعات وعبادات كي ضرورت

٣ ا - حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا ابن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن ابي اياس قال ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''تم میں سے کوئی مخص بھی اس وقت تک موس نہیں ہو سکتا' جب تک اس کومیری محبت اسپنے آبا کا جدا دُا ولا واورسب لوگوں سے زیادہ نہ ہوجائے۔

تشری نہای حدیث میں صرف من والمدہ وولمدہ تھا اس حدیث میں والناس اجمعین کی زیادتی ہے جس میں زیادہ وسعت اور ہمہ گری ہے ایک روایت میں من اہلہ و حالہ بھی آیا ہے اپنے اہل و مال ہے بھی زیادہ تجوی ہوتا۔ علام یعنی نے لکھا کہ محبت کے تین اسباب ہیں گری ہے ایک وابوداور میں ہے خطابی نے کہا: اثر ہے تابت ہے کہ بھی تعادر آیا ہے آئی کی ہے استے ہی ورجات جنت میں ہوں کے اس لئے حال قرآن مجدہ رجس نے اس کی علاوت کے ساتھ اس پر علی ہی کیا ہوگا ۔ وہ اس محبوب کی ماروں ہی کیا ہوگا ۔ وہ اس محبوب کی ماروں کے اس کے حال اس محبوب کی ماروں کے ماروں کی ہوگا۔ وہ اس محبوب کی ماروں کی ماروں کی ماروں کے اس کے حال اس محبوب کی ماروں کی ماروں کی ماروں کی ماروں کی ماروں کی ہوگی کیا ہوگا۔ وہ اس محبوب کی ماروں کی میں مرتب ہوا۔ واللہ اعلی دوام کے لئے درجہ بدرجہ فقد اسلامی کی روشنی میں مرتب ہوا۔ واللہ اعلی ماروں کی موروں کی موروں کی میں مرتب ہوا۔ واللہ اعلی موروں کی موروں کی موروں کی میں مرتب ہوا۔ واللہ اعلی موروں کی موروں کی

کمال جمال جودوسخا۔اور بیتینوں اوصاف رسول کر بیم صلی اللہ علیہ و کمیں بدرجہاتم موجود نتنے آپ کا کمال آپ کی کامل وکم لٹر بعت سے ظاہر ہے جمال جہاں آ را وکا ذکر جمیل احاد بیث شاکل میں ہے اور آپ کا کرم وجود ظاہری و ہاطنی تو سارے عالم و عالمیان کوشامل ہے بھر آپ کی محبت تمام مخلوق ست زیادہ کیوں نہ مواس موقع پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حاصل ہونے والے چندانعامات واکرا مات کا ذکر مناسب ہے۔

(۱) پہلی امتوں پرمحاصی اور کفروشرک کے سبب عام عذاب النی آتا تھا،آپ کی امت حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی شان مجو بیت کے معدقہ میں اس ہے محفوظ کر دی گئی،اس کی سیاس گزاری دوسرے خواہ نہ کریں،مگرمسلمان تو بندہ احسان ہیں۔

(۲) پہلی امتوں کے لیےجسم ولباس کی پاکی کے لیےاحکام بہت بخت تھے،جواس امت کے لیے بہت زم کردیئے مکئے ہیں جی کہ تیم تک کا جواز ہوا۔

(٣) پہلی امتوں کے داسطے اداءعبادت کے لئے صرف معابد مخصوص تنظے دوسری جگہان کی ادائیگی درست نہتی اس امت کے لئے ہرجگہ عبادت کرنا درست ہے۔

(٤٧) اس امت كو "خير الامم" كالقب عطا موا

(۵) درمنٹور کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' قیامت کے دن ۹۹ دوسری امتیں ہوں گی اورستر ویں امت میری ہوگی ہم سب ہے آخر میں اورسب ہے بہتر ہوں گے۔

(۱) ایک دفعہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے بہود سے فرمایا کہتم ہم سے پہلے ہوا درہم آخریس ہیں مگر قیامت کے دن حساب میں تم سے پہلے ہوں کے (مصنف ابن ابی شیبر ابن ماجر دکنز العمال)

` (2)حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائنل کا انتظام ان کے انبیا علیہم السلام فرماتے تنے جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرااس کا جانشین ہوجا تا تھانیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا اور میرے خلفاء (امت میں ہے) انتظام کریں محے اور وہ بہت ہوں مے محابہ نے عرض کیا کہ ہم کس طرح کریں؟ فرمایا:الاول فالاول کے بیعت کے حقوق اداکرنا (بخاری دمسلم وغیرہ)

(۸) تورات میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کا بھی ذکر خیر ہوااوران کے اوصاف حسنہ ہے ہم سابقہ کو حتعارف کرایا گیا مثلاً حسب روایت وارمی ومضائع بیا وصاف فی کور ہوئے نہی آخرالز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی ہروفت ثنا کرے گئ ہر حال میں حدکر کی ہر جگہ اس کی حمداور ہر بلندی پر خدا کی تجمیر کہے گی۔ آفاب کے تغیرات کا انتظار کرے گئ جب نماز کا تسجے وقت آجائے گا فورا نماز اواکرے گئ ہر جگہ اس کی حمداور ہر بلندی پر خدا کی تجمیر کہے گی۔ آفاب کے تغیرات کا انتظار کرے گئ جب نماز کا تسجے وقت آجائے گا فورا نماز اواکرے گئ ان کے تہبند نصف ساق تک ہوں گے وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے گی (بعنی وضو کے لئے) ان کامؤ ذن فضاء آسان میں اعلان کرے گئ جہاوا ور نماز دونوں میں ان کی صفیل کی سال ہوں گی۔ راتوں میں ان کی (حلاوت قرآن مجید ذکر وغیرہ کی ) آواز شہد کی تحمیوں کی جنبمنا ہے کی طرح (جیمی ویست) ہوگی۔

(9) اس امت کی عمرین کم محرثواب پہلی امتوں کے برابر ہوگا۔

(۱۰) قیامت کے دن امت محمد بید دوسری تمام امتوں سے ممتاز ہوگی کدان کے اعضا و دضور وشن ومنور ہوں گے۔

(۱۱) قیامت کون سب سے پہلے یمی امت بل صراط سے گزرے گی۔

(۱۲)سب سے پہلے جنت میں واخل ہوگی۔

(۱۳) جنت والوں کی ۱۶مفیں ہوں گی جن میں بہت بڑی تعداد یعنی ۸ مفیں اس امت محمد یہ کی ہوں گے۔ شکر تعمیمائے تو چند آئے نام تعمیمائے تو عدر تعمیرات ماچند آئے تو میں اس ترفدی شریف کی ایک روایت میں حب رسول کا آسان طریقہ بھی بیان ہوائے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جہت رکھو
کیونکہ جہیں انواع واقسام کی نعتوں سے سرفراز فرما تا ہے اور مجھ سے فداکی مجبت کی وجہ سے مجبت کرواور میر سے الل بیت سے میری وجہ سے مجبت کرو حدیث بخاری میں '' حب رسول'' کا نہایت ہی بیش بہا ثمرہ بھی ذکر ہوا ہے اس طرح کدایک شخص نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے بوجہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہتم نے اس کے لئے کیا پھھ تیاری کرد کھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت! مجھ سے تو نہ زیادہ نمازیں پڑھی گئیں ندزیادہ روزوں اور صدقات کی توفیق ہوگی البتدائی بات ہے کداللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جسے محب مجبت ہے آپ نے فرمایا کہتم (قیامت میں) اس کے ساتھ ہوگے جس سے تہ ہیں مجت ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی رائے عالی پہلے درج ہو چکی ہے کہ حب رسول میں حب طبعی ہی مانے ہیں جس کی وجوہ گزر چکیں ورسر ہے اس لئے بھی کہ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اصولی طور ہے بھی ایسے مواقع میں اہل عرف ولفت کے متعارف و عام معنی کو ترجیح دیتے تنے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہ بھی ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صرف اوصاف ہوایت اور اخلاق فاصلہ وغیرہ کے سبب نہیں 'ملکہ آپ کی ذات اقدس کی وجہ سے بھی ہونی جائے۔

لبندا آپ این دات مبار که طیبه کے سبب بھی محبوب ہیں اوراپنے اوصاف حسنهٔ ملکات فاضله اورا خلاق کا ملہ کی وجہ سے بھی۔ صلی اللہ علیه و سلم بعد و کل ذرة الف الف موة.

#### باب حلاوہ الایمان ''حلاوت ایمان کے بیان میں''

البي قلابة عن السعن قال ثنا عبدالوهاب الثقفي قال ثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . ثلاث من كن فيه وجدا حلاوة الايمان 'ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الالله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں نبین یا تیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا' خداور سول خدا اس کوتمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں' جس سے بھی محبت کرے خدا کے واسطے کرے' کفروشرک اختیار کرنے سے اس قدر متنظرو بیزار ہوجس قدر آگ میں ڈالے جانے سے دوراور متنظر ہوسکتا ہے۔

تشری : علماء نے لکھا ہے کہ طلاوت ایمان سے مرادیہ ہے کہ طاعات میں لذت محسول ہوااور خدااور رسول کی رضامندی کے لئے بڑی سے بڑی تکانے میں گئے اللہ ورسول کی محبت دوسری سب چیزوں کی سے بڑی تکالیف بھی گوارا ہوں حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلا نمبریہ ہے کہ اللہ ورسول کی محبت دوسری سب چیزوں کی محبت بین رسول محبت برعالب ہو۔اللہ تعالی کی محبت تو اس لئے کہ وہ رب الارباب اور منعم حقیق ہے ساری نعتیں اس کے فعنل وکرم سے وابستہ جیں رسول

ا کنیت ابو کرتام ابوب بن افی تمید السختیانی ولاوت 68-66 و دفات اسااه مشہور زباد کبارتا بعین سے ہیں محاح ستری ان سے روایت بیل تہذیب سنید المحاسم مفصل قد کرواور مناقب جلیلہ ذکر ہیں جامع المسایند سفیہ ۱/۳۸ ہیں کھا کہ امام اعظم نے بھی آپ کے روایت مدیث کی ہے حافظ بینی نے عمدة القاری شی کھا کہ آپ سے آٹھ سوا حادیث روایت کی بی امام المحد ثین حفرت شعبہ نے آپ کوسید الفقها کہا جماد بن زید نے اپنے سب شیوخ و معاصرین سے افضال اور زیادہ قبع سنت کہا وارفطنی نے حفاظ اثبات میں شار کیا۔ ابن سعد نے تقد شبت فی الحدیث جامع کشرائعلم جمت و عدل لکھا استے بوے جلیل القدر محدث سے مرف اسوحد یک روایت ہوئیں اور کی نے ان کوقلت روایت کا طعنویں دیا اور امام اعظم سے بڑا رہا احادیث روایت ہوئیں تب بھی ان کوقلب روایت سے مطعون کیا ورحقیقت اس دور کے محدثین خصوصاً فقیا محدثین موایت میں نہایت می کا طرف سے۔

كريم ملى الله عليه وسلم مص محبت اس لئے كدروحانى انعامات وعلوم البيد كيلي وى واسط بير\_

دوسری چیز بیہ کیان دونوں محبوب ہے جونعتیں حاصل ہو کیں ان میں ہے سب سے زیادہ عزیز ترین دولت ایمان کی دولت ہےاور ان کی سب سے زیادہ مبغوض چیز کفرونٹرک ہے لہٰ ذائیمان کی دولت کسی جالت میں بھی ہاتھ سے نہیں دی جاسکتی اور کغرونٹرک کے ادنیٰ شائبہ سے بھی پوری بے زاری دنفرت ہونی ضروری ہے۔

تیسری چیزیہ ہے کدونیا کے عبازی مجبوبوں کی مجبت کا بیان سے ادنی تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت ہواکرتی ہے تو پھرمجبوب حقیق سے مجبت کہ نیا تھا نہا ہے گا کہ اس سے مجبت کرنے والوں سے تعلق رکھنے والوں سے مجبت نہ ہو بلکہ ایک موس تخلص کے لئے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جس سے بھی وہ مجبت کرے یہی دکھی کہ اور خدا سے بھی کچھ علاقہ ومجبت کرے یہی دکھی کرکرے کہ وہ خدا سے بھی پھھ علاقہ ومجبت کرے یہی درجہ تو یہ ہے۔ ایک صدیت میں ہے 'من احب مللہ و ابغض منا الا بیمان '' (جس نے خدا کے لئے مجبت کی اور خدا کے لئے بغض کیا اس نے اپنا ایمان کھل کرلیا) اس تشریح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی دو چیزیں نہا بہت اہم ہیں اور تیسری چیز (حب لللہ) مکملات ایمان میں سے ہے۔ واللہ اعلم ۔۔

بحث و تظر: محدث عارف ابن ابی جمر و نے بہت الفوس صفی ۱/۲۵ منی حدیث المور کے متعلقات پر بہت اچھی بحث کی ہے اس میں یہ بھی فرمایا کہ حلاوت ایمان کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ وہ امر محسوس ہے یاباطنی و معنوی بعض حضرات نے معنوی قرار دیا۔

یعنی جس میں وہ موجود ہوگی وہ ایمان میں پختہ اوراحکام اسلامی کا پورامطیع و منقاد ہوگا یہ فقہا کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کومسوس پینی جس میں وہ موجود ہوگی وہ ایمان میں پختہ اوراحکام اسلامی کا پورامطیع و منقاد ہوگا یہ فقہا کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کومسوس چیز قرار دیا اور یہ ساوات صوفیہ کی رائے معلوم ہوتی ہے کہونکہ اس چیز قرار دیا اور یہ ساوات صوفیہ کی رائے معلوم ہوتی ہے کہونکہ اس مرتبہ و مقام بھی بھی دائے مسلم میں ہوتی ہے کہوں سے حدیث کا مطلب بغیر کسی تاویل کے بچومی آتا ہے لیکن میر بات اس کی ہے کہاس کا ادراک واحساس وہی کر سکتے ہیں۔ جوخود بھی اس مرتبہ ومقام مراوی نہیں ہے۔

واذا لم ترالهلال فسلم لاناس راوه بالا بصار

( نونے اگرخود جاند کوئیس دیکھا تو ان لوگوں کی بات ہی مان لے جنہوں نے اپنی آئھوں سے اس کود کیھ لیا ہے ) دوسرے یہ کہ سادات موفیہ کی رائے گی تائیوسی نے ملاوت ایمان کو سے معاوت ایمان کو مسلف اور واصلین کاملین کے حالات سے بھی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حلاوت ایمان کو محسوس طریقنہ برحاصل کرلیا تھا۔ مثلاً

(۱) حضرت بلال رضی الله عند کاواقعہ کہ ان کوائیان ہے ہٹا کر کفری طرف لوٹا نے کے لئے شم ہم کی تکالیف دی گئیں مگروہ برابرا صداحد کہتے رہے تو اس کے سوااور کیا کہا جا اسکتا ہے کہ عذاب و تکلیف کی تخیاب کی تھی اس کے سوااور کیا کہا جا اسکتا ہے کہ عذاب و تکلیف کی تخیاب کی تھی اس کے معرف اوروہ خودواطر اس کے جب ان کی موت بھی اس حالت میں آئی تو ان کے گھر کے آدمی تو واکر باہ (کیسی بخت مصیبت و بلاہے) کہتے تھے اوروہ خودواطر باہ (کیسی خوشی و سرت کا مقام ہے) کہد ہے تھے چرفر ماتے تھے ہے اللہ علی الاحبہ محمد آو حدید

کل کومیں اپنے دوستوں سے ملوں گا' محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساری جماعت سے جاملوں گا ) کو یا انہوں نے موت کی تکنی کولقا مسرور دوعالم وصحابہ کی حلاوت کے ساتھ ملاکر اس تکنی کے احساس کومغلوب کر دیا تھا۔ اور یہی حلاوت ایمان ہے۔

" (۲) ایک صحابی اینا تھوڑ ابا ندھ کرنماز پڑھنے لگے ایک قنص آیا اور تھوڑ ا تھوٹل کرنے گیا' انہوں نے نماز نہیں تو ڈی 'لوگوں نے کہا کہ آپ نے بیکیا کیا؟ فرمایا کہ بیں جس امر بیں مشغول تھاوہ تھوڑے سے بہت زیادہ قیمتی تھا' یہ بھی صلاوت ایمان ہی تھی۔

(۳) ایک حدیث میں ہے کہ کی جہاد کے موقع پر نبی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم نے دو مخصوں کی ڈیوٹی نگائی کر دات کے وقت انتکراسلام کی حفاظت کے لئے جاگ کر پہرہ دیں انہوں نے مطے کیا کرنوبت بنوبت ایک سوجائے اور دوسراجا گنادہ اور جا گئے والانماز کی نیت باندھ کر کھڑا

ہوگیا وشمن کے جاسوں ادھرآ نگلے اور دیکھا کہ ایک سورہا ہے دوسرا نماز میں مشغول ہے پہلے نماز والے کا خاتمہ کردیا جائے چنانچہا پی کمان تھینج کر اس کے جاسوں ادھرآ نگلے اور دیکھا کہ ایک سے کرم خون بہہ کر اس کے دوسرا نماز میں مشغول رہے اور زخموں کی کوئی پروانہ کی۔ جب سارے بدن سے کرم خون بہہ کر سونے والے محانی تک کیا تو وہ اٹھ بیٹھے اور نماز والے محانی نے بھی نماز تو ڈکروشمن کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اگر کشکر اسلام کی حفاظت کا خیال نہ آتا تو میں ابنی نہیں حلاوت ایمان بی زخمی تو اور کہا تھا۔ اور اس طرح کے واقعات سے تاریخ اسلام بحری بڑی ہے۔

# يشخ ابوالعباس اسكندراني كاارشاد

صاحب بجد کی طرح عارف کبیرا بوالعباس تاج الدین ابن عطاء الله است کنوظ بین وه روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس کے جوقلوب تندرست ہیں بعنی غفلت وخواہشات نفسانیہ وغیرہ کے امراض سے کفوظ ہیں وہ روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح ایک صحت مند آ دی کھانوں کے سیح و انفوں سے لطف اندوز ہوتا ہے دی طرح ایک صحت مند آ دی کھانوں کے سیح و انفوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مریض کو ہرا چھی چیز کا ذا نقد بھی کڑوایا بیٹھا معلوم ہوتا ہے دی کے صفرا کے مریض کو ہرا تھی میں کہ موالے مریض کو ہم ایک معلوم ہوتا ہے۔

### حضرت ابراجيم ادجم كاارشاد

حضرت ابراہیم بن ادہم فر مایا کرتے تھے کہ میں خدا کے ذکر واطاعت میں وہ لذت حاصل ہے کہ اگر شاہان دنیا کواس کاعلم ہوجائے تو ہم پر گفکر کشی کر کے اس کوچین لینے کی سعی کریں۔

#### حفرت جنيدرحمه اللدكاارشاد

حضرت جنیدر مشداللہ کا تول ہے" اهل الليل في ليلهم الله من اهل الهوئ في هو اهم" يعنى ونيا والوں كوكسى لهو ولعب اور بڑے سے بڑے تھیش میں وہ لذت وسر وزنیس بل سكتا جوشب خیز لوگوں كورات كى عبا دات وذكر البي ميں ملتا ہے۔

# ينتخ اسكندرانى كابقيهارشاد

ابن عطانے بیمبی فرمایا کہ جولوگ خدائے تعالیٰ کورب حقیقی مان کراس کے احکام کے پوری طرح مطیع ومنقاد ہوجاتے ہیں وہی حقیقت پیمبیش کی لذت اور تغویض کی راحت محسوس کرتے ہیں اور خداان سے راضی ہوکران پر دنیا ہیں بھی انعامات واکرامات کی ہارش فرما تا ہے ایسے لوگوں کے قلوب امراض روحانی سے محفوظ رہتے ہیں 'جس کی وجہ سے ان کا ادراک تھیجے اور ذوق سلیم رہتا ہے اور وہ پوری طرح ایمان کا ذا کقدا ورحلاوت حاصل کر لیتے ہیں۔ (مجالمهم من المواہب وشرحہ منے ۱/۲۱)

صاحب بجبت النفوس وغیره کی ندکوره بالاتحقیق بهت او نجی ب مگر جووا قعات و شوا بدانهوں نے بیان فرمائے بین وہ جس طرح حلاوت محسوسہ کی دلیل بن سکتے بین حلاوت معنوب کی بن سکتے بین اور روحانی امور میں معنوی حلاوت بی زیادہ رائح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ علامہ نووی نے شرح بخاری بین لکھا ہے کہ علاء کے نزویک حلاوت سے مراوطاعات کولذیذ و مجبوب بجھنا ، خدااور رسول کے راستہ میں تکالیف ومصائب کو بخوشی برداشت کرنا 'اوران کودنیوی مرخوبات برتر جے دینا ہے (شروح ابخاری مغدہ ۱۳)

دوسری اہم بات بیہ کدام بخاریؒ نے اس حدیث کے استعارہ سے زیادہ ونقصان ایمان پراستدلال کرنا چاہا ہے ( کمااشارالیہ شینا الانور )لیکن حلاوت کالفظ خود ہتلا رہا ہے کہ اس حدیث میں ارکان واجزاء ایمان کا بیان مقصود نیس بلکہ مکملات ایمان کی تفصیل مقصود ہے اس لئے جو چیزیں اس میں بیان ہو کمیں وہ سب ایک درجے کی نہیں اور غالبًا ای طرف علامة سطلانی نے اشارہ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ:۔ هذا (باب حلاوة الایمان) والمعراد ان المحلاوة من ثعراته فهی اصل زائد ملیه" (مرادیه به که طاوت ایمان کے شمرات می اسل زائد ملیه" (مرادیه به که طاوت ایمان کے شمرات میں سے بے لہذاوہ اس کے لئے بطوراصل زائد ہے) بینی جس طرح ایمان کوتوت واستحکام پہنچانے والے اوراس کی شکیل کرنے والے اوراس کی شکیل کرنے والے اور بس کے علاوہ ایمان کے زیادة وتقص والے اور بہت سے ملاوہ ایمان کے زیادة وتقص بہت بھی کھی ایمان کے ذیادة وتقص بہت بھی کھی ایمان میں موالی وشافی ہے ولٹد الحمد۔

### علمي فائده

عود کا صلیموماً الی ہوتا ہے اس صدیت میں فی کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب علامہ کر مانی اور حافظ این تجرفے بید یا ہے کہ عود تضمن ہے معنی استقر ارکو محویا ''ان بعود مستقر افیہ '' کہا میا ہے' محرامام عربیت حافظ مینی نے اس امر پراعتر اض کیا اور فرمایا کہ یہ بے ضرورت تاویل بعید ہے' پھر فرمایا کہ یہاں فی بمعنی الی بی ہے جس طرح دوسری آیت او لتعودن فی ملتنا وللددرہ۔

### اشكال وجواب

اس مدیث میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مدما صوا هدما فر مایا' حالانکدا کیٹ خطبہ پڑھنے والے پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگیر فرمائی تھی' جس نے و من یعصبه معافقلہ غویٰ کہا تھا اگر ایک کلمہ میں دونوں کو جمع کرنا ناپسند تھا تو اس کوخود کیوں اختیار فر مایا؟ اس کے گئ جواب دیئے مسئے میں' جوحافظ عینی نے نقل فرمائے ہیں۔

(۱) حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے محبت میں جمع فر مایا ہے جس کا مقصد بیہ ہے کہ دونوں کی محبت ضروری ہے ایک کی کافی نہیں اور معصیت والی صورت میں منع فر مایا کیونکہ نافر مانی صرف ایک کی مجمی معزہ ہے ہے واب قاضی عیاض کا ہے۔

(۲) حضورا کرم ملی الله علیه دسم نے دوسرے کواس کے منع فر مایا کہاس سے بیوجم ہوسکتا ہے کہ کہنے والا دونوں کوایک مرتبہ میں جھتا ہے مگرخودرسول کریم صلی اللہ علیہ دسم کے بارے میں چونکہ ایساوہم نہیں ہوسکتا اس لئے آپ کے جمع فرمانے میں کوئی مضا نَقہ نیس ہیں بیا پ کے خصائص سے ہوا۔

(۳) خطبہ کامقام ایفناح وتغییر کا ہوتا ہے اس لئے جمع واختصار کو ناپند فر مایا اورا حادیث میں بیان تھم کے موقع پراختصار موزوں ہے تا کہ اس کو مختصر ہونے کی وجہ ہے بسہولت یا دکر لیا جائے چنانچے سنن ابی داؤد دغیرہ کی حدیث میں جمع کے ساتھ وار دہے۔

من يطع الله ورسوله فقد رشدومن يعصهما فلايضر الانفسه

(۳) حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے خطیب کوافراد کا تھم اس کئے دیا کہ وہ مقام تن تعالیٰ کا ذکر مشتقلاً الگ کر کے زیادہ سے زیادہ تعظیم کے اظہار کا تھا' یہ جواب اصولیوں کا ہے (عمدة القاری صفحہ ا/ ۱۷۵)

(۵) ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ عليہ كويہ جواب پندتھا كہ حضوراكرم صلى اللہ عليه وسلم فے خطيب كوبطور تاويب وتہذيب روكا تھا'جس طرح قرآن مجيد بين' الاتفو لواد اعنا''اوب وتہذيب سكھانے كے لئے فرمايا كيا ہے'اس جواب سے ايك زيادہ معتدل صورت بن جاتى ہے جوقرآن وسنت سے زيادہ موافق ہے۔واللہ اعلم

علامة الايمان حب الانصار" . (انعمار كى محبت علامت ايمان ب)

١ حدثنا ابوالوليد قال ثنا شعبة قال اخبرني عبدالله بن جبير قال سمعت انس بن مالک عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار واية نفاق بغض الانصار

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار ہے بغض نفاق کی علامت ہے۔

تشری : پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مطلق محبت کی نعنیات کا ذکر کیا تھا' جوخدا کے لئے ہرایک کے ساتھ ہوسکتی ہے'اب ایک خاص گروہ کی محبت کا فرگر اور این بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور ابتدا ہے خاص گروہ کی محبت کا ذکر لائے اور ان بیس ہے بھی انصار کو ختن کیا' جن کی محبت نظر شارع علیہ السلام بیس ایمان کی علامت ہے۔ اور ابتدا ہے ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہوا' بھراس کی حلاوت کا بیان ہوا اور اب اس کی علامت بتلار ہے ہیں۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا قرآن وحدیث کو بیجھنے کا ایک خاص طرز تھا اور وہ فرمایا کرتے ہے کہ فلاں حدیث کامضمون فلال آیت سے مستبط ہے یا فلال حدیث فلال آیت کے مضمون کی تشریح ہے وغیرہ ٔ حضرت کا پیطرز شخصی نہایت گرانقدر تھا ای علامہ شاقی فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بہت بڑی کوشش ہوگی تو ہم کتابوں کا مطالعہ کر کے مسائل کی شخصی کرلیں مے محرحضرت شاہ صاحب تک رسائی مسائل کی ارواح تک تھی جو ہمارے بس کی بات نہیں۔ و فوق کل ذی علم علیہ۔

ید عفرت مثانی کا ارشادتها جووسعت مطالعه اور علم وضل خداداد کے خاط سے اپنے زمانے کے فرد برشال سے معتنا الله بعلو مه النافعه دعفرت شاہ صاحب نے اس حدیث الباب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ماخذ قرآن مجید کی آیت "واللدین تبوق اللدار والا بیمان " پینی حق تعالی نے سورہ حشر کی این آیات میں افسار کے ضل وشرف کرم وجود حب وایٹار وغیرہ اوصاف کا بیان فرمایا ہے اور یدوصف بھی خاص طور سے بیان فرمایا کہ جنہوں نے مہاجرین کی آید مدینه منورہ سے پہلے مدین طیب اور ایمان کو اپنا گھر بنائی تھا 'مدین طیب کو گھر سے بنانا تو ظاہر ہے گرایمان کو گھر بنانے کا مطلب بیہ کہ جس طرح گھر میں بیٹھ کرآ دی اس میں محفوظ ہوتا ہے ای طرح افسار ایمان کے گھر سے اور احاط میں آ بچکے سے ایمان بطور ظرف تھا اور وہ مظر وف سے ایمان کے درود یوار ان کے جاروں طرف سے اور وہ ان کے جا میں بیٹھے ہوتا جس طرح الل جنت کا حال فہ کور ہے"ان المعقین فی جنات و نہو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر".

(متعین جنتوں اور نہروں میں سچائی کے گھر میں سب سے بڑے بااقتدار بادشاہ کے قرب سے سرفراز ہوں گے )اس سے بہلے مجرمین کفار وسٹرکین کے سلے فرمایا تھا کہ وہ گمرائی اور آ گ کی لپٹوں میں گھرے ہوں گئے گویا جرم کفروشرک کی سزا آخرت میں بیہوگی کہ ان کی دنیا کی گمرائی وطغیان وعصیان وہاں ان کو آگ کی لپٹوں کی شکل میں مجسد ہو کرمصور کے ہوگی اور چونکہ مقین نے سچائی اختیار کی تھی تو ترت میں وہ ایمان وہدایت کی سچائی محمد ہو کرمقعد صدق بن جائے گی۔ کیونکہ یہاں جنتی چیزیں مستور جیں مثلاً معانی واعراض وہ سب آخرت میں مجمد ومحسوس ہو جائمیں گی۔

یہاں ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مومن کا گھر ایمان وایمانیات ہے وہ ان کے حصار میں رہ کر کفر وشرک کے حملوں ہے محفوظ رہتا ہے اوراعمال صالحہ باہر سے اس گھر کی حفاظت بطور قلعہ اوراس کی خندتوں وغیرہ کے کرتے ہیں اعمال صالحہ کے قلعہ میں محصور ہوکرا یک مومن فستی و فجو راور معاصی کی بلغار سے محفوظ رہتا ہے۔

### حضرت شاه صاحب کی نکته رسی

خیال سیجے کہ حضرت شاہ صاحب کی دورس نظر نے کتنی او نچی بات کا کھوج لگایا۔ جس سے ایمان و کفر اور عمل صالح ومعاصی کی سیح پوزیشن واضح ہوگئ اور فی صلال و صعر اور تبوؤ االدار والایمان کی بہترین تغییر بھی بغیر کسی تاویل بعید کے سیجھ میں آگئ اور یہاں اس

النبي اولي بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و في قراء ة وهواب لهم. والله اعلم و علمه اتم واحكم.

#### انصارمه يبذكحالات

انسار کااصل وطن مدین طیب ندخیا بلک و مستول میں یمن کے علاقہ میں رہتے تھے جب سما پر جابی آئی تو ایک کا ہدنے اطلاح
دی کہ ان بستوں پر جلد ہی خدا کا عذاب آنے والا ہے جواس سے پہنا چاہے یہاں سے نکل جائے چنا نچ قبیلہ سمبا کے لوگ اور بوقیلہ (انسار
مدینہ کے ابا واجواد) اوجواد کا عذاب آئے والا ہے جواس سے پہنا چاہوں وخز رہ مدینہ طیب میں کہود کا تسلط تھا ان میں تین قبیلے بڑے ہے نوقیقا کی بونشیراور بوقر بط بنوقیقا کی سب سے بہاں میں کا پیشہ کرتے تھے بہود کا تسلط تھا ان میں تین قبیلے بڑے تھے بوقیقا کی بونسیرا اور بوقر بط بود کا تسلط تھا ان میں تین قبیلے بڑے تھے بوقیقا کی بونسیرا اور بوقر بط بود کی اس سے بہال کا پیشہ کرتے تھے بہود ہوں نے اور وخز رہ کو اس شرط پرا قامت مدینہ کی اجازت دی کہ جب کی کے بہاں شادی ہوگی اسے سب بہال کا مورست کا پیشہ کرتے تھے بہود ہوں نے اور وخراد کو اس شرط پرا قامت مدینہ کی اجازت دی کہ جب کی کے بہاں شادی ہوگی اسے سب بہال کی مورست میں اس شرط کو تول کر لیا انگر کرایا میں ہوائی وہ موجود تھے انہوں نے اس کو سورت میں ہوگی کہ جب شادی ہوگی تو وہ شادی شدہ لڑکی مذکول کر سارے تھی گر تو اور اور وہ شادی شدہ لڑکی مذکول کر سارے تھی کی تجھے غیر شو ہر کے پاس جیسے پر راضی ہو۔

بھا کی کہ جب شادی ہوئی تو وہ شادی شدہ کو بھر تھی کا اس خرات کو ہر گر گوارہ نہیں کریں گے اور ضرورت ہوئی تو یہود ہوئی تو یہود ہوئی تھا ہوں ہوئی تو یہود ہوئی اس کے ابعد یہود سے تھا ان کو یہود ہو تھا اس کردیا اس کے ابعد یہود سے تھا ان کو یہود ہو تھا اس کردیا اس کے ابعد یہود کے تھا ان کو یہود ہو تھا ان کو ان کی اس کی اس کی تھا مربو تھی ان کی اس پرائی ان کی اس کی اس کے سے کہور کی جی نہر کردیا گرائی کرائی کر میں جرہ عقب کی پہلے نی آخران میں برہ موجود کے بھر کی بہلے نی آخران میں برائی اور فور کردیا گری اور مورک کردیا گرائی کردیا کو میں جرہ عقب کے میں جواب دیں گرائی ان کی اس کی ہو کے کہور کردیا گرائی اس کے اور خور کردیا گرائی کردیا گرائی کردیا گرائی ہوئی ہوئی ہوئی کردیا گرائی کردیا گرا

لئے ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے چند آ دمی باہر مے ہیں ہم ان سے مشورہ کرلیں مے آپ شب کوتشریف لا کیں مشورہ میں سے پایا کہ بیدہ بی تیفیر آ خرالز مان معلوم ہوتے ہیں جن کے ساتھ ال کر یہود ہمیں استیصال کی دھمکیاں دیا کرتے ہے اس لئے موقع غیمت ہے ہمیں ان کی بات قبول کر لینی جائے گھر جب آپ رات میں تشریف لے محے توان بارہ آ دمیوں نے دعوت اسلام قبول کر لی موقع غیمت ہے ہمیں ان کی بات قبول کر لینی جائے گھر جب آپ رات میں تشریف لے محے توان بارہ آ دمیوں نے دعوت اسلام قبول کر لی اس رات کولیلتہ العقبہ کہا جاتا ہے اور اس مقام جمرہ عقبہ پر انصار سے دو بیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وکل میں انصار میں ہے جن لوگوں نے پہلے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دو مرک بیعت انصار سے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دو مرک بیعت انصار سے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دو مرک بیعت انصار سے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دو مرک کا عبد کیا وہ ' نقباء الانصار'' کہلائے مے' کیونکہ نقیب قوم کے ناظر تکر ان ومردار کو کہتے ہیں۔

ایک انصاری جنتی کاواقعه

حافظائن کیر آئی تغییر میں والمذین تبوء و المداد الایعان الایة کے ذیل میں ایک حدیث بروایت امام احر محضرت انس رضی الله عند سنقل کرتے ہیں ہم لوگ رسول الله سلی الله علیہ وکل مرست میں بیشے نئے آپ نے فر مایا کہ ابھی تبہارے پاس ایک محض اہل جنت میں سے آئے گا استے میں ایک انسان آئے جن کی ریش مبارک سے وضو کے قطرات گر رہے تھے اور انہوں نے اپ و دونوں چپل اپ میں سے آئے گا استے میں ایک انسان آئے جن کی ریش مبارک سے وضو کے قطرات گر رہے تھے اور انہوں نے اپ دونوں چپل اپ با کیں ہاتھ میں لٹکار کھے تھے اگے روز بھی آپ نے ای طرح فر مایا اور وہ ای طرح فر مایا اور وہ ای طرح فر مایا اور وہ ای طرح قر مایا اور وہ ای طرح آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وہم محل سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عروین العاص ان انساری کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے پھی جھکڑ امو گیا اور میں نے تشم کھالی ہے کہ تین دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا اگر آپ مناسب سے محصور تو اور کہا کہ میرا باپ سے پی می مرا ایس ۔ انساری نے فر مایا بہت اچھا!

ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدائ بخشده!

غرض انسار مدیند کے ای شم کے باطنی اخلاق اور کمال ایمان کے اوصاف تنے اوران کی ابتداء اسلام کی بے نظیر خدمات تحی وجہ سے ان کی محبت ایمان کی علامت قرار پائی اوران سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی مشہرائی گئے۔ اللهم اجعلنا معهم و مع من اجبهم بر حمتک و فضلک. باب (١/) حدثنا ابواليمان قال حدثنا شعيب عن الزهرى قال احبرنى ابوادريس عائذاته بن عبداقة عن عبداقة عن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابة بايعونى على ان لا تشركوا بالله شيئا ولاتسرقوا ولاتزنو ولاتقتلوآ اولادكم ولاتاتو ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولاتعصوانى معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا ور لیانہ العقبہ کے نقیبوں میں سے تئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی بیفر ما یا کہ جھے سے بیعت کرواس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو گئے اور نہ عمر اگر کی بہتان با ندھو گئے اور کی اچھی بات میں (خدا کی شرک نہ کرو گئے اور نہ عمر الس عبد کو) پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہا اور جوان (بری باتوں) میں سے کسی میں جتال کی نافر مانی نہ کرو گئے جو کہ کئی تو بیس اللہ میں بات میں جتال ہوگیا ہوجائے اور اس کہ جھوانیا تو وہ (معاملہ) اللہ کے سروے کہ جوجائے گی۔ اور جوکوئی ان میں سے کسی بات میں جتال ہوگیا اور اللہ نے اس کر اس باتوں پر) آپ سے بیعت کر لی۔

تشری : بہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ کھا اور کوئی ترجمہ یا عنوان قائم نہیں کیا جس کی وجدا کشر شار حین بخاری نے دیکھی ہے کہ اس باب کی حدیث باب سابق ہے ہی متعلق ہے کو باس کا تتہ ہے کیونکہ اس میں انصار کی وجہ تسیدا وروجہ فضیلت ظاہر کی گئی ہے ' پہلے وہ بنو قیلہ کہلاتے ہے آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو' انصار' کالقب مرحمت فر ما یا اور ان کے دینی فضائل کی وجہ سے ان کی محبت کو ایمان کی علامت فر ما یا اس حدیث میں انصار کہلانے کی وجہ اور فضیلت کا بھی اظہار ہے کہ کم معظمہ کی زندگی میں (ایسے وقت کہ تقریباً سارے الل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت اسلام کے خت مخالفت کر رہے تھے اور حضور کو اور آ پ کے ساتھیوں کو طرح کی ایذ اسمی و سے رہے عنور کی با ان ان کا ذی الحجہ کوری جمار کرتے ہیں۔ سے ) انصار کا پہلا قافلہ جج کے موسم میں مکہ معظمہ پہنچتا ہے اور منی میں جمرہ عقبہ کے پاس جہاں حاجی ۱۱ ان ۱۲ ذی الحجہ کوری جمار کرتے ہیں۔ قیام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و تھر سے اسلام کے لئے بیعت کی۔

ال صدیث کی روایت کرنے والے بھی ایک جنیل القدر صحابی انصاری حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند بین جولیلت العقبہ کی اس پہلی بیعت بھی جمی شریک بیعت بھی جمی شریک ہوئے جس بھی سر (۵۰) انصار نے مدید طبیب آ کرای مقام پر بیعت کی تھی اس کے علاوہ بدرا صدیعت رضوان اور تمام خوز وات بھی حضور اکرم سلی اللہ علیہ و کے ساتھ دیا امام اوزای نے فرمایا کر سب سے پہلے فلسطین کے قامنی بھی عبادہ بی سے مالی کا مرس سے پہلے فلسطین کے قامنی بھی عبادہ بی سے مالی کا مرس سے سے والے سے اس اس معام کی موری بیں امام بخاری نے آپ سے میا و صدیف دواے کی بیل۔

اس صدیث کی روایت کرنے والے سب شامی بیں اور اس ایک بی صدیث بیں تھے۔ ایک سحائی نے دوسر سے محابی سے روایت کی ہے جمع بیں اس بیں ایک قامنی ہے۔ ایک سحائی نے دوسر سے محابی سے روایت کی ہے کیونکہ ابواور ٹیں بھی تامنی ہیں سے دوایت کی ہے کیونکہ ابواور ٹیں بھی صحائی نے دوسر سے محابی سے روایت کی ہے کیونکہ ابواور ٹیں بھی صحائی بیں۔

بحث ونظر: اس صدیث میں احکام اسلام پر بیعت فرما کرنی کریم سلی الله علیه وسلم نے بیمی فرمایا کہ جو محض سارے احکام کی پابندی کرے وہ پورے اجر کامستق ہے جو معاصی کا مرتکب ہوا اور دنیا میں عقاب کی زدمیں ہمی آئیا تو وہ عقاب اس کے لیے معاصی کا کفارہ ہوگیا

اورجو يهال اس سے ن كيا تواس كامعامله خدا كے سرد ب جائے كا بخش دے كا جا ہے كا عقاب دے كا۔

اس وضاحت سے خودرسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے بی ارجاء سنت کی حقیقت ٹابت فر مادی اور بعید ہی ارشاو ہے حضرت اما معظم رحمت الله علیہ اور ان کے تابعین اور دوسر سلف و خلف کا بھی مس پر امام بخاری نے خاص طور سے امام صاحب کو مطعون کیا کہ وہ تو مرجی سے و غیرہ اور قرآن مجید بیں تو ارجاء کا لفظ بی ذکر فرما یا دیا سے و غیرہ اور قرآن مجید بیں تو ارجاء کا لفظ بی ذکر فرما یا دیا اب ظاہر ہے کہ خدا کے نزویک مرحم سمامی تو مرجون بیل ان کے لیے بی خدا کا فیصلہ بنا نے والے مرجی بیل یو جس امری اجازت خود الب ظاہر ہے کہ خدا کے نزویک مرحم سمامی اللہ علیہ و کی ارشاد ہے بھی وہی بات نکی گھران کے اتباع بیں اگر امام صاحب وغیرہ نے بعید یک اللہ تعالیہ کی تو ان کو بطور طعن و محز مرجی کہنا کی طرح درست ہو سکتا ہے؟ بن ! ارجاء بدعت ضرور بدعت ہے اور اس سے امام صاحب خود ہی بری و بیزار بیل اگر اس معنی سے ان کومرجی کہنا کی طرح درست ہو سکتا ہے ۔

### حدود کفاره بین یانہیں؟

حعرت ماعر رضی الله عند اورامراً قامدید کا بار بارای جرم کا اقر اراور حدرجم کو بخوشی قبول کرتا ان کی تجی تو به کوظا برکرتا ہے حضرت شاہ لے حقیقت میں تو بہتین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اندم (کداپے گناموں پر ٹادم ہوجائے اور سمجے کہ مجھ سے خداکی نافر مانی ہوئی ) اقلاع (کداس گناہ کو ترک کر دے) عزم طی الترک (کرآئندہ اس معسیت کوترک کرنے کاعزم اور پختہ ارادہ کرے)

ہے حضرت ماعز اسلی رضی اللہ عندنے خود حاضر جو کرحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے عض کیا کہ جھے ہے نا کا جرم ہو گیا ہے آپ نے بار باران کوٹالا کوئی شک وشہد کی بات ندے محروہ برابرا قرار کرتے رہے تب ان کورجم کیا گیا اس کے بعد پھولوگوں نے کہا کہ ماعز برباد ہوئے کتنی بڑی معصیت کی ہے؟ (بقیہ حاشیہ اسلے منحہ پر) صاحب يجهى فرماتے تھے كەيبال نظرى اختلاف ہے مسئلہ كااختلاف نہيں ہے اور نظر حنفيه كى اصوب ہے۔

حدیث عبادہ مذکور کے مقابلہ میں دوسری حدیث حضرت ابو ہر بڑ گی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یانہیں''اس کوحا کم نے متدرک میں بہ سندھیجے روایت کیا'ان دونوں حدیثوں پرمحد ثانہ بحث حافظ مینی وحافظ ابن حجرنے کی ہے'جو

(بقیہ حاشیہ سفیہ سابقہ) دوسروں نے کہانہیں ان کی توبہ ہو کس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ماعز کے لیے خداے مغفرت طلب کرؤانہوں نے دعاء مغفرت کی مجرفر مایا کہ ماعز نے ایسی توب کی ہو کہا گرایک امت پرتقسیم کی جائے تواس کو بھی کافی ہو سکتی ہے (مسلم باب حدالزنا)

یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ صرف رجم کفارہ نہیں ، چنانچہ آپ نے دعا مغفرت کرائی والانکہ خودا ہے اقر ارسے رجم کئے گئے تھے جس سے ندامت وغیرہ تو بہ کارکان کی موجود کی ظاہر ہوتی ہے دوسر سے بید کہ اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے کہ ماعز کی تو بہیں کوئی کی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے کہ ماعز کی تو بہیں کوئی کی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے اور ان کے واقعات سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی کان کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے اور ان کے واقعات معضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی کان کی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے اور ان کے واقعات میں وجہ فرق یہ معلوم ہوتی ہے کہ بیرے ابید بیتنا ماعز سے زیادہ مستقل مزاج اور خداکی حد پرصبر کرنے والی تھیں جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت ماعز نے اقرار جرم کیا' حضور نے سوچنے بچھنے کا موقعہ دیا' حضرت ماعز کچھ دور جاکر واپس ہوئے پھر اقرار کیا' اوراس طرح چار ہارا قار کیا' تھوڑے وقت میں خیال بدلنے کا اختال کم ہوتا ہے' بخلاف صحابیہ ندکورہ کے کہ انہوں نے اقرار کیا' حضور نے واپس کر دیا' انہوں نے پھر حاضر ہوکرا قرار کیا اور یہ بھی عوض کیا کہ حضور! آپ شاید مجھے ماعز کی طرح لوٹار ہے ہیں خدا کی شم مجھے قوصل بھی زنا ہے ہی ہے (یعنی مجھے پررجم کی سزاخود ہی جاری ہونی چاہئے ۔ کلئی نہیں چاہئے ) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اچھا ایبا ہے تو ولا دت کے بعد حد گے گی صحابیہ چلی گئیں' ولا دت کے بعد خبر بھیجی یا بچہ کو لے کرخود حاضر ہوئیں ( دونوں روایت ہیں ) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کو دود دھ پلاؤ کھرآ نا' اس کے بعد وہ بچہ کو دود دھ پلاتی رہیں حتی کہ وہ روٹی کا گلزامنہ میں لینے لگا ( یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور بھی تھا کہ دود دھ پلانے کے بعد جب تک بچروٹی کا گلزامنہ میں نہ لینے گئے وہ وہ ضاعت ہی میں رہتا ہے' جس سے مدت رضاعت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے خرج ہے کموافق دوسال سے زیادہ اڑھائی سال کے اندر ثابت ہوتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ (چوتھی بار) صحابیہ ندکورہ بچہ کوائ شان سے لے کرحاضر ہوئیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا فکڑا تھا انہوں نے عرض کیا کہ اب تو ساری شرطیں پوری ہوگئیں یارسول اللہ!اب تو مجھ پرخدا کی حد جاری کرد بجتے!اس پر آپ نے اس کا بچہ کسی صحابی کے سپر دکردیااور رجم کا تھم دیا۔

(۲) حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ماعز کورجم کیا گیا تو وہ بھا گئے تنے (پیمٹس ایک فطری و بشری کمزوری تقی معاذ اللہ راجم سے بھا گنانہیں تھا' گرصحابیہ مذکورہ نے اس بشری کمزوری کا بھی اظہارنہیں کیا تھا' بلکہ یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں ماعز کی طرح نہیں بھا گوں گی' اللہ اکبر! حضرات صحابہ وصحابیات کے ایمان کتنے قوی تنے کہ پہاڑ ہل جا نمیں گران کے ایمان اپنی جگہ سے نہال سکتے تنے۔

(۳) حضرت ماعز پراسلام میں سب سے پہلی باررجم ہوااوران کے رجم کے ہولناک حالات تمام صحابہ و صحابیات کو معلوم ہو چکے تھے کھر بھی صحابیہ فہ کورہ نے اس قد مراستقلال و پامردی کا ثبوت دیا اور کہیں ذرای بھی جھ بھی خداکی حدے قائم کرانے میں نہ ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو بیانا بت الی اللہ بھی نہایت کا مل مکمل تھی اس لیے حضوراکرم سلی اللہ علیہ و کلم نے خود بھی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور فرمایا کہ اس نے ایسی تو بہ کہ ایسی تو بہاگر'' صاحب مکس'' بھی کرتا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے'' صاحب مکس'' بھی کرتا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے'' صاحب مکس'' وہ ہے جولوگوں سے بطور ظلم و جبر کے ٹیکس وصول کرتا ہے جیے ایام جا ہیے میں بازاروں میں چزین فروخت کرنے والوں سے فیکس لیاجا تا تھایا صدقہ وصول کرنے والے وہ مول کرتے تھے (گویا دوسروں کا مال بغیر حق لیمنا اور وہ بھی جبر قطم سے بیکس ہے۔ امام نووی شارح مسلم نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کس تمام معاصی اور برباد کر دینے والے گنا ہوں سے زیادہ فہیج ہے ۔ کیونکہ لوگوں کے بہ کش ت

امام نووی شارح مسلم نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا مکس تمام معاصی اور بر باد کردینے والے کنا ہوں سے زیادہ بنج ہے۔ کیونکہ کوکوں کے بہ کنڑن مطالبات وحقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں'اوروہ برابریہی کام کرتار ہتاہے(مثلاً روزانۂ ماہانہ پاسال)

آتخضرت سلی الله علیه وسلم کی عادت مبارکتی کہ جب کوئی جنازہ آتا دریافت فرمائے کہ اس مرنے والے پرکوئی دین وقرض تو نہیں ہے؟ اگر نہ ہوتا تو خود نماز میت پڑھائے ورنہ فرمادیے کہ تم لوگ نماز پڑھا ویہ معاملہ قرض والے کے ساتھ تھا 'حالا نکہ اکثر ضہ ضرورت میں لیا جاتا ہے اورکوشش بھی اوائیگی کی ہوتی ہے کھر حجابہ گی ورع واحتیاط کا تو کہنا ہی کیا؟! گرحضور صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ ٹذکورہ کی تو بہ کواس کے اعلی درجہ کے اخلاص وحشیۃ خداوندی کے سبب کہ اس قدر گھرا دیے والی موت بشکل رجم سے بھی نہ وری وہ مرتبد دیا کہ ہوئے ہڑے گناہ والے کو بھی ایسی تو بہ سے ستحق مغفرت قرار دیا اورشایدا بسے خص کی الیمی تو بہ کے بعد حضور صلی الله علیہ وہ سے کہ جازہ کی بڑھا ویے جس طرح صحابیہ ذکورہ کی پڑھائی وجہ یہ کہ عام اصول تو بہی ہے کہ حقوق العباد بغیر بندوں سے معاف کرائے معاف کرائے معاف نہیں ہو سکتے 'گر اللہ تعالیٰ جس بندے کی گلوخلاصی کرانا چا ہیں' اس کے لیے اپنے خصوصی فضل وانعام کی شان سے ان اصحاب حقوق کو راضی کر کے معاف کرا کھتے ہیں۔ اللہ ہم اغفر لنا وار حصنا و اکوم علینا بفضلک المحاص و جو دک العام النام الک علی کل شبھیء قدیر و بالا جابة جدیو۔

بہت اہم ہے اس کو بھی ہم کتاب الحدود میں ذکر کریں گے (انشاہ اللہ تعالے) اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ان دونوں میں تطبیق کی بھی صورت نکالتے تنے بوری بحث ہے معلوم ہوگا کہ اہام صاحب اورائمہ حنفیہ کا مرتبہ بمقابلہ اہام شافعی واہام بخاری وغیرہ نہ صرف فقہ علم قیاس میں بہت بڑھا ہوا تھا 'بلکہ صدیث دانی وعلم معانی صدیث میں بھی وہ نہایت او نچے مقام پر نتے گر چونکہ اس امر کا پر و پیگنڈ و نہیں کیا گیا ۔ بلکہ مخالفول نے اس کے خلاف پر و پیگنڈ و کیا اس لیے عام ذبنوں میں غلط تصور قائم ہوتا رہا 'انوار الباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری و یا نت کے بلکہ مخالفول نے اس کے خلاف پر و پیگنڈ ہ کیا اس لیے عام ذبنوں میں غلط تصور قائم ہوتا رہا 'انوار الباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری و یا نت کے ساتھ میچ پوزیش واضح کریں گئے 'اور جہاں کوئی کم زوری اپنے یہاں ہوگی اس کو بھی ہے تامل خلام کریں گئے 'بھی طریقہ ہمارے کا براور دھنرت شاہ صاحب کا تھا 'کتاب کا اکثر حصد سامنے آنے پر فیصلہ بخوبی ہوسکے گا کہ ہمارا مقصد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تا تیواس لیے بھوگی کہ ہمارا مقصد خدمت علوم نبوت ہے کسی مسلک کی تر دیواس لیے ہوگی کہ ہماس کے پیرونیس ہوافذہ المعوفی ۔

بيعت اوران كى اقسام

غرض بہ کشرت احادیث سے ثابت ہے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تئے بھی ہجرت بر بھی جہاد پر بھی ارکان اسلام کوقائم رکھنے پر بھی میدان جہاد ہیں ڈٹے رہنے پر بھی ترک خواہشات و مشکرات پر (جیسا کہ حدیث ہیں ہے بھی تمسک بالسدۃ اجتناب عن البدعۃ اور حرص علی الطاعات پر (جیسا کہ انصاری عورتوں سے بیعت لی تھی ) ایک دفعہ نظراً مہاجرین سے اس امر پر بیعت لی کہ بھی کہی سے کوئی سوال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی تنتی سے اپنے اس عہد بیعت کو پورا کیا کہ اگر کھوڑ سے پر سوار جارہے ہیں اور کوڑا ہاتھ کے دڑا اٹھا کردینے کونہ کتے تنظ بلکہ خودا ترکرا تھاتے تھے۔ (ابن ماجہ)

میح بخاری میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر صحابی سے ہر مسلمان کی خیرخواتی کرنے پر بیعت کی اور پھھانصار صحابہ سے اس امر پر بیعت کی کہ مندالگتی بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں مجے اور ہر موقعہ پرخی بات ہی کہیں مجے جس کی وجہ ہے ان میں سے ایک آ دمی برے سے برڈ سے امیر اور بادشاہ تک کوبھی بری بات پرٹوک دیتا تھا۔ای طرح دوسرے امور خیر پر بھی بیعت لینا ٹابت ہے۔ سے ایک آ دمی برد سے معلوم ہوا کہ بیعت کا طریقہ مسنون ہے اور مشارم خوصو فید کا طریقہ بھی اس میں وافل ہے کیونکہ وہ تمام احکام اسلام کی پابندی کے عہد

بیت پر شتل ہاورای کے ساتھ ذکر ومراقبہ وغیرہ کے ذریع بھی انابت الی اللہ وتقرب الی اللہ کے وسائل اختیار کراتے ہیں جو وسائل معین انابت و تقرب ہوں ان کو بدعت نہیں کہا جاسکتا البتہ بیعت لینے والے کے لیے بیضروری ہے کہ وہ صحیح معنی ہیں نائب رسول ہو ور نہ جا دہ تربعت سے انحراف کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علاء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف کھے ہیں ان پر توجہ ضروری ہے۔ کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ علاء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف کھے ہیں ان پر توجہ ضروری ہے۔ (۱) عالم کتاب وسنت ہو تا کہ بیعت کے اہم مقاصد حاصل ہوں مثلاً امر معروف 'نمی مشکر سکھنے باطنی واطمینان قلبی حاصل کرائے کے شرعی طریقے بتلانا' از الدر ذاکل واکساب فضائل قرآن وحدیث کے خلاف طریقوں سے نہ کرانا وغیرہ۔

(۲)عدالت ٔ تقویٰ صدق دصبط وغیره ادصاف سے متصف ہؤلندا کہائر معاصی سے قطعاً مجتنب ادر صفائز پرمعرنہ ہؤ (۳) دنیا سے بے رغبت ادرآ خرت کی طرف پوری طرح راغب ہؤطاعات مؤکدہ اوراذ کار ماثورہ مسنونہ کا پابند ہؤ (۴)علاء کی خدمت میں کافی زمانہ گزار کران سے علم خلا ہڑنور ہاطن سکینت وتعلق مع اللہ کی کیفیات حاصل کی ہوں وغیرہ۔ شخ طریقت سے ظیور کرامات وخوارت عادات ضروری نہیں ' کیونکہ وہ محامدات وریاضات کاثمرہ ہیں اُشرہ کیا اُنہیں میں ای

سیخ طریقت سے ظہور کرامات وخوارق عادات ضروری نہیں' کیونکہ وہ مجاہدات وریاضات کا ثمرہ ہیں' شرط کمال نہیں ہیں'اس طرح بیخ کے لئے ترک اکتساب بھی ضروری نہیں بلکہ خلاف شریعت ہے (مغلوب الحال بزرگوں کے حالات سے اس بارے میں سند لینا درست نہیں ) نیز قلیل برقناعت اور مشتبہ اموال سے اجتناب مشائخ کے لئے ضروری ہے۔

معلوم ہوا کہ جومشائخ حب جاہ دمال میں بہتلا ہیں وہ ہرگرمشیخت کے لائق نہیں دوسرے یہ کیٹنی ایسے خص کو بہنا جاہئے۔ جوعلم وعمل کے لالا سے معلوم ہوا کہ جومشائخ حب جاہ دوسال میں بہتلا ہیں وہ ہرگرمشیخت کے لائق میں ہاتھ دے دینانہ مناسب ہنہ مغیدہ نافع اس لئے مخص رمی بیعت کی کوئی شرمی اہمیت نہیں ہے۔

نیز معلوم ہوا کہ بیعت لینا یا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا دونوں نہایت اہم ذمہ دار یوں کو مقتضی ہیں اور کسی شنخ کا اپنے کسی مرید کو طلیفہ یا قائم مقام

بنان نہایت درجہ ذمہ داری کا منصب ہاس میں تسائل برتااس منصب رفع کو بید قصت بنانا ہے۔ جس سے بیشارد نی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اذا و صد الا مو اللی غیر اہلہ فائنظر الساعة کیونکہ اسی ہاتوں ہے دین میں کمزوری آجاتی ہے جو قرب قیامت کے ساتھ بوھتی جائے گی۔

اس سلسلہ میں یہا مربھی قائل ذکر ہے کہ حضرات مشائخ طریقت نے اپنے اپنے سلسلہا کے طریقت کی حفاظت بھی سلسلہا نے نسب کی طرح کی ہے' اس لئے ان کی رخنہ اندازیوں سے اجتناب خروری ہے مشلا۔

کی طرح کی ہے' اس لئے ان کی رخنہ اندازیوں سے اجتناب خروری ہے مشلا۔

(۱) جس شخ اور پیرمرشد ہے کمی کواجازت بیعت یا خلافت کی ہوائ سے اپناسلید بیعت جاری کرنا چاہئے قطع سلسلہ مناسب نہیں (۲) اگر کسی شخ نے خود خلافت نہیں دی ہے تو اس کی موجودگی میں یائی کے بعد دومرے خلفاء شخ ندکورکو بیت حاصل نہیں کہ وہ کمی کوائی شخ کی طرف سے خلافت دیدیں البتۃ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں اورائی جاز کو بھی شخ ندکورکی بجائے ان مجیزیں کے واسطے سے سلسلہ کو تصل کرنا چاہئے۔

(۳) کسی شخ کی موجودگی میں یائی کے بعد کسی ایک یا چند خلفاء شخ ندکور کو بیتی نہیں پہنچنا کہ وہ کسی مجازشخ ندکورکی خلافت سلب کردیں۔ ہاں اگر مجاز ندکور میں خودئی کسی وجہ سے المیت بیعت باتی ندر ہے گی تو وہ عندانلدائی خلافت سے محروم ہوجائے گا۔

طرق سلوک اور علوم طریقت کی پوری معرفت کے لئے حضرت امام ربانی مجد دصا حب الف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات شریفہ وغیرہ و عشرت شاہ ولی اللہ کے رسائل تصوف وغیرہ دیکھی جا تیں۔

باب من الدين الفوار من الفتن (فتول عدور بها كنا بهي وين شرواظل هـ) المسلمة عن ابي سعيدن المحددة عن ابي سعيدن المحددي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها

شعف الجبال و مواقع القطر يفربدينه من الفتن.

ترجمہ:۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔وہ زمانہ قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال وہ بکریاں ہوں گی' جنہیں کیکروہ بہاڑوں کی چوثیوں یا ان کی وادیوں میں گز راوقات کرےگا' تا کہاہیے دین کواس زمانہ کے فتنوں ہے محفوظ رکھ سکے۔

تشری : دین کے عمومی منافع و فوا کد کے لحاظ ہے اجماعی زعرگی اسلام میں زیادہ پہندیدہ ہے اور اسوہ انبیاء پلیم السلام بھی بہی ہے کہ معاشرہ میں رہ کراپئی اور معاشرہ کی اصلاح پر توجہ دی جائے اس لئے اسلام میں رہبانیت کو پہند ٹیس کیا گیا کہ سب ہے الگ تعلک ہو کہ صرف اپنی دینی زندگی کو سنوارا جائے اور دوسروں کے احوال سے صرف نظر کر لی جائے گر قرب قیامت کے ساتھ طرح طرح کے فقتے بھی زیادہ ہوتے جائیں گے جی کہ دوہ وقت بھی آ جائے گا کہ بڑی بستیوں اور شہروں میں زندگی گر ارنے والوں کو اپنے دین پر قائم رہنا دشوار ہو جائے گا ' بجائے اس کے کہ معاشرے میں رہ کراپئی اور دوسروں کی اصلاح حال ہوان میں رہ کراپنا دین وایمان بھی خطرہ میں پڑجائے تو ایسے مجود کن حالات میں شارع اسلام کی طرف سے اجازت ہے کہ بستیوں اور معاشروں کو چھوڈ کر پہاڑوں اور وادیوں میں سرچھیا کر معمولی گر ران کی صور تیں افتیار کرکے اینے دین وایمان کی حفاظت کریں۔

مقصدیہ ہے کہ دین واپران کی حفاظت دوسری انسانی ضرورتوں پر مقدم ہے ایک مدیث ترخی وابوداؤد ہیں ہے کہ ایک زمانہ ایسا مقصدیہ ہے کہ دین واپران کی حفال سے زعر گی گرارتا آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح دشوار ہوگائی لئے اس وقت جودین کے مقتصیات پڑس کر کے اس کی جہار ہوگائی لئے اس وقت جودین کے مقتصیات پڑس کر کہ اس کو جہارے کی مورس ہوگا اور میں ہے کہ قرب قیامت میں بہ کثرت فتنے اند جری رات کے تاریک حصوں کی طرح چھاجا کیں گئے ان میں ایک خص من کوموس ہوگا اور میں ہے کہ قرب قیان میں ایک خص من کوموس ہوگا اور شام تک ایمان باتی ندرہ سے گا 'یا شام کے وقت موس ہوگا تو ایمان کے ساتھ من کی گرنی مشکل ہوگی۔ ان فتنوں کے وقت ایک جگہ پر بیضے والا شام تک ایمان باتی ندرہ میں گئی نور ہے ہوگا اور ہوگا اور ہوگا اور بہت کی اور اور بہت کی اوادے فتن واشراط ساعت کے بارے میں ماثور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تر میکا طور سے اور فتنوں کی نوعیت کے فرق سے دین وایمان کی حفاظت کے طریقے بھی مختلف ہوں گئے ایک وقت میں شہروں میں رہتے کہ مورس ہوا ہوت میں میں ہوگا ہوت کے طریقے بھی مختلف ہوں گئے ایک وقت میں شہروں میں رہتے وقت میں شہروں میں مورت ہوگا ہوت میں مورت ہوتا ہوت کے میں مورت ہوتا ہوت میں ہوتا ہے گئی جس کا فر مدیث الباب میں ہے حدیث میں 'دری کی میں اور میک کورن میں کہ کہ مورت ایمان کو اس کی اور کی میں کورٹ میں ہوگا ہوت ہوت ہوت ہوتا ہوت کی جس کا فرکہ دیت الباب میں ہے حدیث میں 'دری کی میں موسکا۔ البت ایمان کی دری میں ہوسکا۔ البت ایمان کی دری میں ہوسکا۔ البت ایمان کورٹ میں ہوسکا۔ البت ایمان کی دری میں ہوسکا۔ البت ایمان کی میں میں ہوسکا۔ البت ایمان کی میں میں ہوسکا۔ البت ایمان کی میں ہوسکا۔ البت ایمان کی ساتھ اعمال کی ایمیت کی استھ میں اور میں ہوتا ہے گئی جس کو کورٹ میں۔ والد اعلی میں ہوسکا۔ البت ایمان کی میں میں میں ہوسکا۔ البت ایمان کی میں میں ہوسکا۔ البت ہون کی میں کورٹ کی کورٹ کی

باب. قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم"

' رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کی تغصیل کہ بیس تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں' اور بیر کہ معرفت ول کا فعل ہے' کیونکہ خدا کاارشاد ہے''لیکن اللہ تعالیٰ ان امور کی بابت تم سے مواخذہ کرے گا' جوتمہارے قلوب سے صادر ہوئے ہیں''۔)

(٩) حدثنا محمد بن سلام البيكندى قال اخبر نا عبدة عن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاامر هم امرهم من الا عمال بما يطيقون قالو ا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله!ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تا خر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم و اعلمكم بالله انا.

ترجمہ: حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ لوکوئی تھم فرماتے تو اس امرکی رعایت فرماتے تھے کہ وہ مل کی طافت واستطاعت ہے باہر نہ ہو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ جیسے نہیں ہیں آپ کی تو پہلی بعد کی سب لغزشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرماوی ہیں (یعنی ہمیں تو زیادہ تخت اعمال کا تھم ملنا چاہئے ) اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر عصرہ طال کے آثار ظاہر ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں تم سے زیادہ خدا کو جانے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں (اس لحاظ سے مجھے تم سب سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔

تشریج:۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خواہش بیتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور سخت سے خت اعمال انجام دے کرخدا کی خوشنودی عاصل کریں 'حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے 'قو دیکھتے کہ بظاہر آپ کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہیں' دوسری دنیوی ۔ حاجات میں بھی وفت لگ جاتا ہے' تو وہ اس سے رہیجھتے تھے کہ آپ کو زیادہ اعمال کی ضرورت اس لئے نہیں کہ حق تھائی نے آپ کی سب آگلی مجھلی لغزشیں معاف فرمادی ہیں' پھر جنب آپ صحابہ کوان کی وسعت واستطاعت کا خیال کر کے زیادہ دشوارا دکام نددیتے 'تو اور بھی خیال ہوتا کہ جمارا حصد دین میں بہت کم ہے' جوشا بینجات اخروی کے لیے بھی کافی نہ ہو۔

چنانچددوسری ایک حدیث بین زیادہ تفصیل آتی ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا سے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وکلم کے رات دن کے اعمال کیا ہیں؟ آپ نے بتلائے تو صحابہ نے ان کو کم سمجھا اور سوچا کہ آپ کواعمال کی ضرورت ہی کیا ہے آپ مخفور و معصوم ہیں کیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں اس لیے ہمیں زیادہ اور سخت اعمال کی ضرورت ہے گھر کسی نے کہا میں ہمیشہ ہاد کروں گا' کسی نے کہا کہ بیں ہمیشہ کے لیے ہمیوں ہیں اس لیے ہمیں زیادہ اور سخت اعمال کی ضرورت ہے گھر کسی نے کہا میں ہمیشہ جہاد کروں گا' کسی نے کہا کہ بیں ہمیشہ کے لیے بیوی سے الگ رہوں گا' کسی نے کہا ہیں ہمیشہ روز سے رکھوں گا' حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بیساری بات معلوم ہوئی تو بہی فرمایا کہ بیس تو تم سب سے زیادہ اعلم واقعی ہوں مقصد ہے ہے کہ اگر عبادت کی اگر ہمارے دنیا کے کام معطل ہو جا کیں محمودہ وی اور خدا اس کو پہند فرما تا تو مجھے تو این کوئی دقت بھی عبادت سے خالی نہ کرتا چا ہے تھا' کیونکہ تہمیں اگر آخرت کی فکر ہے تو بجھے تم سب سے زیادہ ہے' کیونکہ میراعلم خدا کی معرفت اور تقوی تم سب سے زیادہ ہے' کیونکہ میراعلم خدا کی معرفت اور تقوی تم سب سے زیادہ ہے' کیر بھی تم دیکھے ہوکہ ہی عبادت کے علادہ کھانا' بینا' سونا' اور گھر و باہر کے دوسرے کا م بھی کرتا ہول'

الا یمان میں اس کو کیوں لائے؟ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے یہ وجہ بیان فرمائی کی علم ومعرفت ویقین کا اطلاق احوال پر بھی ہوتا ہے اور علوم نبوت جس وقت انسان کے تمام جوارح پر چھاجاتے ہیں تو وہی بعینہ ایمان کی شان ہے جس کو حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے من مات و ھو یعلم ان لا الله 'الخ یہاں و ھو یو من ہائلہ بین فرمایا 'حالا نکہ مرادوہ ہی ہے اس طرح آیت انسا یعنسی الله من عبادہ العلماء میں بھی علم ہے مرادوہ حضرات ہیں جن کے قلوب میں علوم نبوت رائخ ہوجاتے ہیں ۔اوران علوم کی بشاشت سے ایک شم کا نور ' حلاوت وانبساط ان کو حاصل ہوجا تا ہے اوروہ ی ایمان کا نور ہے جس کی زیادتی ایمان کی زیادتی اور کی ایمان کی کی ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ امام بخاری کا استدلال بطور' الحاق نظیر بالنظیر' ' یعنی جس طرح علم میں مراتب ہیں اس طرح ایمان میں بھی ہیں کیونکہ علم سبب ایمان ہے۔ پس جب کہ سبب میں تشکیک ثابت ہے مسبب یعنی ایمان میں بھی ٹابت ہوئی۔

دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہاس سے امام بخاری کا مقصد معتز لہ کی تر دید ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت اول واجبات ہے اس کے بعد ایمان ہے اور ہے بخاری نے بتلا یا کہ معرفت فعل قلب ہے لہذا وہی ایمان ہے اور وہی واجب اول بھی ہے پس معرفت کوئی دوسری چیز علاوہ ایمان کے نہیں ہے جس کو واجب اول اور اس کے بعد ایمان کو دوسرا واجب قرار دیں۔

(۲) عنوان باب کا دوسرا جزویہ ہے کہ معرفت تعل قلب ہے 'حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں معرفت سے اضطراری معرفت تو ہونیں سکتی جیسی یعوفو ند سکما یعوفون ابناء ہم میں ہاول تو اس پر لغوی اختبار سے فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں تابد امعرفت سے مرادونی اختیاری معرفت ہوگی جو دل میں جاگزیں اور جوارح پر معسلط ہو جاتی ہے وہ کسی ہاور یقینا فعل قلب بھی ہاوروہ عین ایمان بھی ہے امام بخاری کی میراداور بھی واضح ہو جاتی ہے اگر وہ معرفت کی جگہ یہاں ایمان کو فعل قلب کہتے 'مگروہ عبارتی تفنن کے عادی ہیں اس لیے اس طرح ادا کیا۔

امام اعظم سيتعصب

حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی احیاء العلوم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ ایمان معرفت ہے اور امام صاحب کی مراد بہی معرفت ہے جس کی ہم نے اوپر شرح کی۔ اور امام بخاری کی مراد بتلائی اور امام احمہ ہے بھی بہی تعبیر منقول ہے گر بجیب بات ہے کہ جب بہی بات امام احمہ سے نقل ہوئی تو کسی نے ان پراعتراض ہیں کیا۔ اور امام صاحب سے نقل ہوئی تو انکار واعتراض کارخ اختیار کیا گیا بقول عربی شاعر۔

اصم عن الشيء الله و الديده واسمع حلق الله حين اريد واسمع حلق الله حين اريد جس بات كويس سنن فهي الله عن الشيء الله اريده بهرا بوجاتا بول - اورجس كوسنا جا بتا بول اس كوسارى تخلوق سے زياده سننے والا بوجاتا بول -

(۳) امام بخاریؒ نے یہاں معرفت کے تعل قلب ہونے پر آیت ولکن یؤاخذ کم بما کسبت قلوبکم سے استشہاد کیا اس پر کس نے اعتراض کیا کہ آیت ندکورہ تو کیمین وظف کے بارے میں ہے نہ کہ ایمان کے بارے میں کیاں ایمان کی استدلال طریقوں سے ناوا تفیت کے باعث ہو سکت ایمان کے کہ استدلال طریقوں سے ناوا تفیت کے باعث ہو سکتا ہے امام نے تعل اس اس مرسے استدلال کرلیا کہ جس طرح کسب فعل قلب ہے معرفت بھی قلب کا فعل اور اس کا کمسوب ہے۔ (۳) ''امو هم بما یطیقوں'' پر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ یکی طریقہ تمام انبیا علیم السلام کا رہا ہے کہ اپنی جانوں پر تو شخق جھیلتے ہیں اور دوسروں کے لئے سہولتوں آسانیوں کے داستے نکالتے ہیں۔ عزیز علیہ ماعنتم حریص

علیکم بالمعومنین دؤف د حیم ارشاد باری ہے کدرسول اکرم صلی انٹدعلیہ وسلم پرتمباراکسی مشقت میں پڑنا نہایت ہی شاق ہے وہتمہاری فلاح وبہبود پرنہایت حریص ہیں اورمومنوں کے لئے تو بہت ہی شفیق اور دحمت مجسم ہیں۔

(۵)'' یارسول الله''! پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے خطاب کے موقعہ پرصلوٰ ق وسلام کے الفاظ اداکرنے کا ثبوت نہیں ملاُ اس لئے ....اس کی قراُت میں بھی ان کا انتاع مناسب ہے۔

(۱) ''وقد غفر لک الله ماتقدم' ہے اشارہ ہے آ ہت قرآنی ''لیغفر لک الله ماتقدم من ذنبک و ماتا عو" کی طرف جس ش فرمایا گیا کہ ہم نے آ پ کو فتح میں دی تا کہ آ پ کی سب آگلی پہلی لفزشیں معاف کردیں' کیونک فتح ہے قبل حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے جہاد ش عظیم خطرات و مہا لک سے دوجار وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے لئے بڑے برٹ بڑے مصائب و آلام برداشت کے اور بہت سے معرکہ ہائے جہاد ش عظیم خطرات و مہا لک سے دوجار ہوئے سے اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ نیغفویس لام کیسا ہے۔اشاعرہ کا فد جب یہ ہوئے کہ الله تعالی ہالا غراض نہیں ہوتے' الله الله عاقبت ہے صاحب روح المعانی نے علامہ ابن قیم سے قل کیا کہ ' سلف ان کو معلل بالا غراض مانے تھے اور حق یہ ہے کہ الله تعالی کے افعال مصائح و تھم کے ساتھ معلل ہیں' یہ بات طاہر ہے اور نصوص اس پر شاہد ہیں' تا ہم اس کو اتناعام بھمتا کہ کوئی فعل بھی اس کے افعال میں ہوئے میں سے غرض سے خالی نہ ہوئی بحث ہے۔

اصنهانی نے شرح الطّوالع میں لکھا کہ اس مسئلہ میں معزلہ اورا کشرفتها کا اختلاف ہاور میں ای کا قائل ہوں جوسلف کا مسلک ہے کیونکہ
دل ہزار سے زیادہ آیات واحادیث میں تعلیل کی صورت موجود ہاور سب میں تاویل کرتے جانا انصاف ہے بعید ہے۔ (ردح المعانی صفحہ ۱۸۹۸)
دوسری بحث بیسے کہ انبیاء سے گناہ سرز دہو سکتے ہیں یا ہیں؟ یہ بحث نہا ہے اہم ہواور پہلے سے ہمارا ارادہ تھا کہ اس کو کمل طریقہ پر بخاری
کی '' کتاب الانبیاء' میں کھیں کے اور وہ بی اس کے لئے زیادہ بہتر موقعہ ہے گردیکھا کہ بعض شائع شدہ تقاریر درس بخاری میں اس حدیث نم کور
کے تحت یہ بحث آگئی ہے اس لئے خیال بدل گیا اور یہاں بھی کچھنروری اجزاء چیش کرنے کا ارادہ ہوگیا۔ واللہ المیسر و علیہ الت کلان۔

عصمت انبياء ليهم السلام

خدا کی مخلوق میں سے خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انبیاء ومرسلین علیہم السلام کا ہے وہ دنیا کے لئے خدا کے نائب وخلیفہ ہیں وہ وہ لقو اللہ سے سب سے دیا ہوں معرفت الہید کے سب سے زیادہ عالم و بالحلاق اللہ کے سب سے بڑے نمونے الہید کے سب سے زیادہ عالم و عارف خدا کی ذات وصفات کے ہمہ وقتی مشاہدہ واستحضار سے مستفید ومستنیر 'غرض جتنی خوبیاں جتنے اوصاف کمال خدا کی ذات والاصفات جل عارف خدا کی ذات والاصفات جل مجدہ کے سواکسی مخلوق میں جمع ہو سے ہیں۔ اس لئے کسی ایک نبی کے مرتبہ کمال علمی و مملی کو بھی خواہ وہ کسی درجہ کا بھی ہو۔ بڑے سے بڑا ملک مقرب بھی نہیں بینچ سکتا۔ اور اپنے اپنے دور کے ہر نبی کو ..... بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختمر کا معمدات کہا جاسکا ہے اس کے بعدان انبیاء میں بھی بہم فرق مراتب ہے خداوند تعالی کی لانہا یہ بارگاہ کے مراتب قرب بھی بہم فرق مراتب ہے خداوند تعالی کی لانہا یہ بارگاہ کے مراتب قرب بھی بہم نبی ہے۔

اے برادر بے نہایت در مجیست ہرچہ بروے می ری بروے میست

انبیاءمسلین کی مثال جا ند سورج کی ہے کہلا کھوں جا نداورسورجوں کے کہکشاں ا

ا کہکشاں سے مراو ''علم فلکیات جدید'' میں ثوابت ستاروں کا عدسہ کی شکل کا نظام ہوتا ہے جوز مین کے مرکز سے بہت دورواقع ہے ' یہ ہمارا کہکشاں ہے جس کا ایک جزوجارا نظام ہمسی ہے'اوراس کی موٹائی یا بلندی سے ہزار نوری سال ہے ( بعنی ۳۲ ہزار کھر ب میل ) اور چوڑائی میں از کھنوری سال ہے۔ پھر ہمارے اس کہکشاں کے علاوہ بھی اور بہت سے کہکشاں ہیں' جن میں سے بعض تک اب یورپ وامریکہ کی نو

ا كبرمرحوم كا دور يورپ وامريكہ كے لوگول كے لئے بحرانی دورتھا'جس ميں وہ اسلام اور مسلمانوں ہے تعصب رکھتے تھے اور تھائق عالم ہے حقیقۃ الحقائق تک رسائی ان کے لئے دشوار ہوگئ تھی' گرخدا كاشكر ہے كہ وہ دور جا ہلیت ختم ہوا اور اب اس دور كا يو وامريكہ بہت بچھ اسلام ہے قتی دورتا ہو بھی ہیں' اور بڑے پيانہ پر بھی وہاں اسلام كی روشني بھیل سكتی ہے اسلام ہے واقع ہوں ہو جگا ہے۔ ان لوگوں كے ولوں ميں ھيقتہ الحقائق كی جبتو بھی بڑھ رہی ہو جگا ہے۔ چنانچے ايك جديد فلاسفر سائنس كی جشتی ہوں در ہی ہے چنانچے ايك جديد فلاسفر سائنس كی جشتی ترقی آ گے ہور ہی ہے ان لوگوں كے ولوں ميں ھيقتہ الحقائق كی جشتی بڑھ رہی بڑھ رہی ہے۔ چنانچے ايك جديد فلاسفر سائنسدان' ايف آرموائن' نے كہا:۔

'' کا نئات کا تجم یالامحدودیت انسان کے لئے اتنی زیادہ اہم نہیں بلکہ جس چیز ہے انسان سشستدرو حیران رہ جاتا ہے وہ کا نئات کی مکمل باضابطگی ہے کہ کوئی گڑ برنہیں' کوئی چیز خلاف تو قع نہیں ہے''۔

یکمل باضابطگی کوقائم رکھنے والی کون می ذات ہے بس علوم نبوت کی ذرائ بھی ر، 'مل جائے تواس کی معرفت ہی تو ساحل مراد تک رسائی ہےاس کے سواا ورکیا ہے؟ دومرے الفاظ میں یوں کہتے کہ تل اوٹ پہاڑ ہے ساحل کے قریب کھڑے ہیں گر ابر وغبار کی وجہ سے اس کو د کیے نہیں سکتے۔ یہ بردہ سامنے سے ہٹ جائے یا آئکھوں کی روشنی بڑھ جائے تو ساحل نے روشنا می حاصل ہو۔

افسوس کہ دوسر نے لوگ د نیوی علوم کی ترتی کے راستہ سے علی وجہ البھیرت ساحل مراد کے قریب آرہے ہیں اور ہم میں سے لاکھوں کر دڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جواپئے گھرکی دونت علوم نبوت کے ذریعہ بھی تیجے معنی میں خدا کے وجود وحدا نبیت سے نا آشنا ملیس گے۔ ظاہر ہے کہ تقیقی اسلام کے بغیرر تی واتمی اسلام کی دعویداری کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی حالات سے متاثر ہوکر حالی مرحوم نے کہا تھا۔ لیستی کا کوئی حد ہے گزرنا دیکھے میں کر کر جو ہمارا نہ انجرتا دیکھے مانے نہ کھی کہ مدہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے

ہمارے گردفطاء محیط میں موجود ہیں ہر دور کے ہر خطہ کے نبی کی مثال اس وقت کے جاندیا سورج کی ہے جس کے الوار و ہرکات روحانی ومعنوی سے ساری ونیا کوروشن لمی اور وہ تمام جاند وسورج اب بھی اپنی ای آب و تاب کے ساتھ روشن ہیں مگر ہماری ارواح کوان مادی اجسام میں مقید ہونے کی وجہ سے ان کا اوراک نہیں ہوسکتا ' حضرت نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے انبیاء ومرسلین میں ماللام سے ملاقات کی اور مجد اقصے میں سب نے آپ کے بیجے مقتدی بن کرنماز جماعت اوافر مائی۔

دہ سارے انبیاء شموں ہدایت تھے اور سرور انبیا مسلی اللہ علیہ وسلم ان کے شمس اعظم تھے۔ آپ تمام علوم و کمالات انبیا علیہم السلام کے جامع تھے حق تعالیٰ جل ذکرہ کی بارگاہ میں جو قرب دمنزلت آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ہے

اعفتم رسل مرتبدات معلوم شد در آمده زراه دور آمده!

ا نبیا علیبم السلام کے خصائص و فضائل بے شار ہیں مگر ہی الا نبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و خصائل کی شان سب سے بلند ہے آپ کے خصائص پر مستقل کتا ہیں تکھی گئیں جن میں سے امام سیوطی کی ' خصائص کیڑی' بہت مشہور ومستوعب ہے۔

افسوں ہے کہ اردومیں خصائص پر بہت کم موادماتا ہے حالا نکہ ان ہے نبی ورسول کی عظمت کا سکہ دلوں پرتفش ہوتا ہے کتاب الانبیاء میں ہم بھی خصائص نبوت اور بالخصوص خصائص نبی الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تشریح وقصیل کریں سے انشاء اللہ تعالی۔

ہم یہاں مرف ایک خصوصیت کا ذکر کریں ہے جس کے باعث ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسرے سب انبیاعلیہ السلام سے ممتازیل اوروہ آپ کی سب اگل بچھلی افورشوں کی معفرت کا اعلان ہے' کیونکہ یوں افورشیں تو تمام ہی انبیاء کی حق تعالی کے فعل و کرم سے پیش دی جات ہیں گر اس طرح کھول کر اعلان صرف آپ ہی کے لئے ہوا ہے جس کی بوی حکست میدان حشریدں ظاہر ہوگی سارے انبیا علیم الصلاة والسلام امتوں کی شفاعت سے عذر کریں گے اور اپنی افورشوں کو یا دکریں گے گھر نی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گواور و رفواست شفاعت کریں گو آپ کی لفورش کا ذکر نہیں کریں گئے بلکہ انا فیھا انافیا فرما کی سے گئے بارگاہ رب العزت میں شفاعت کرنے کے لئے تیار ہوں' جس ذات اقدس کی ساری عمر امت کی خیرخوا ہی و نم خواری میں گزری تھی' وہ میدان حشر میں اپنی اورا ہے سب بھائیوں کی اس ہولئاک دن کی پریشانیوں پرخود ہی کس قدر بے چین ہوگا اور جول ہی ان سب کی خدمت کا ایک اور زیس موقع وہاں ہاتھ آیا' کہیں تی واری سے ان کی سب کی دلداری انا فیھا انافیها کی تکرار سے فرما کیں گئے گویا و مادر صلناک الا و حدمت کی لعالمیں کا دندی زندگی کے تبورت کے بعد دوسرا ثبوت آخرت ش اس شان کے ساتھ ہوگیا

یارب تو کری و رسول تو کریم مد فکر که ستیم میان دو کریم

## انبياء كى سيرت صفات ملكات

عصمت انبیاء علیم السلام کے بیان سے پہلے مناسب ہے کہ ان کے چندا ہم خصوص ملکات و احوال کا ذکر کر دیا جائے تا کہ ان کا تعارف زیادہ بہتر طریقہ پر ہوکران کے ساتھ تعلق عظمت و مجت میں بھی اضافہ ہوا ور دجوہ عصمت بھی زیادہ خوبی سے ذہمن شین ہوں۔

(۱) انبیاء علیم السلام کی تربیت و تعلیم کا اجتمام اول سے آخر تک براہ راست اللہ تعالیٰ کی شان رہو بیت کے تحت ہوتا ہے اس لیے ان کے تمام احوال زیرگی دوسر سے لوگوں کے احوال سے مختلف ہوتے ہیں' ان کی طفولیت' شباب کہولت' شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں' ان کی طفولیت' شباب کہولت' شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں' ان کی طفولیت شباب کہولت شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں' اللہ یہ من یشاء و یہدی المیہ من ینیب' (حق تعالیٰ اپنے ہوتے ہیں' ان کے ملکات بھی دوسر وں سے ممتاز ہوتے ہیں' اللہ یہ جبنی المیہ من یشاء و یہدی المیہ من ینیب ' رحق تعالیٰ اپنے بندوں ہیں سے بجتیٰ و مصطفے تو ان کو کرتے ہیں جن کو جا ہیں' اور اپنی ہدایت کا راستہ ہراس شخص کو دکھا دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع وانا بت

کرے)معلوم ہوا کہ پیغبرانہ شان عطا ہونے کی شرط اور ہے اور ہدایت کی شرط الگ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (خدا ہی خوب جانا ہے کہ رسالت کے لیےکون ساظرف موزوں ہے معلوم ہوا کہ عطا نبوت خاص ملکات موہوبہ برموتوف ہے۔

(۲) بارنبوت اٹھانے سے قبل بی ان کے قلوب اس قدر مزکی وصفیٰ ہوجاتے ہیں کہ ان کے خواب و بیداری کے حالات کیماں ہو جاتے ہیں' وہ اپنے نور باطن سے سامنے اور پیچیے کی چیزوں کو کیساں د کیھتے ہیں' بست و بلند آ واز کو کیساں سفنے لگتے ہیں' وہ ساری خلق کو خدا کا کنبہ سیجھتے' اور دوست و دشمن' بدخواہ و خیرخواہ کے ساتھ کیساں سلوک کرتے ہیں' ان کی معصومانہ فطرت و فرشتگی پر فرشتوں کو رشک ہوتا ہے' خلاصہ رہے کہ وہ بشرصورت محرفر شتہ سیرت ہوتے ہیں۔

(۳) خلعت نبوت سے سرفراز ہوکرانہیا علیہم السلام اپنی امتوں کے لیے اسوہ حسنہ اورتمثالی نمونہ ہوتے ہیں ان کا ہرقول وفعل دعوت اتباع ہے' کیونکہ ان کی تمام حرکات وسکنات مرضیات اللہیہ کی آئینہ دار ہیں۔

وما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي يوحي ولكم في رسول الله اسوة حسنة"

(۳) انبیاء میبهم السلام کے نفوس پیدائشی وخلقی طور پرمطمئنہ ہوتے ہیں' دوسرے انسانوں کی طرح نفوس امارہ نہیں ہوتے بینی ان کے نفوس فطرۃ ہرمعصیت و ہرائی ہے متنفر ہوتے ہیں' اس طرح دوسرااور ہیرونی وشمن انسان کا شیطان ہے' وہ بھی انبیاء میبہم السلام کے اعلیٰ تقدّس و تقویٰ کے سامنے اپیے ہتھیارڈ ال دیتا ہے۔

(۵) انبیاعیم السلام کی بے نظیر قوت علم و مل کے پورے اور استان کے عرف صحبت سے مستفیدین پر پڑتے ہیں اور دہ سب اپنے وقت کے نبی مرسل کے تمثالی نمو نے بین جاتے ہیں 'چانچہ نبی الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ان کے حالات و مناقب سب کو معلوم ہے خود صفور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کر استاروں کی ہے جہ جس سے بھی تم چا ہو گئے ہوا بت حاصل کر لا کے وہ سب عدول سے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی ممتاز خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اتی بڑی تعداد ہیں 'جوا کید لا کھ چوہیں ہزار تک منقول ہے اپنے سطح جانشین چھوڑے اور وہ سب ہی تن وہ ایت کے بینار سے ابعی صفرات نے چند صحابہ کے کہار معاصی میں جوہیں ہزار تک منقول ہے اپنے تعلق کے ذریع مناز میں ہوئی ہے اگر لئج اسے حدید منتول ہے اپنے تو می کہ اور سب سے سب عدول سے تو پھر ان کو معیار حق نہ جھنا' کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ ہوئی ہے اگر لئج اسے حدید میں حدید ہوگئی ہے کہ معیار حق تا ہوگئی ہے کہ معیار حق بین اور سب کے سب عدول سے تو پھر ان کو معیار حق نہ بھران کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ ہاں! یہ چیر درست ہو سکتا ہے کہ معیار حق بین اور پر معیار حق بیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تا در صحابہ کی جمیت سے قطع نظر کا معالمہ تیسری صدی ہوگئی ہوا اور یکی بات تر تی کر کے اس صدیر شخ تی کہاں نہ ان کے کہ بیا بات خلاف تحقیق ہے اس کے کہ بیا بات خلاف تحقیق ہے اس کے کہ معیار حق بین بین علاوہ اس کے کہ بیا بات خلاف تحقیق ہے اس کے کہ بیات ذکا ف تحقیق ہے اس کے کہ بیات خلاف تحقیق ہے اس کے کہ معیار دورس ہوں گے۔

خاتم انبین صلی اللہ علیہ ملمی فیض کے بے مثال گہرے اثرات کا انکارکون کرسکتا ہے ان کے حالات پڑھ کرائی طرح ایمان تازہ ہوتا ہے جس طرح انبیاء کی مثال کے حالات پڑھ کر ہوتا ہے ہما ایمان طرح انبیاء کی مثابرات سیابہ کے حالات پڑھنے ہے ہما ایمان علام ہوتا ہے کہ کہ مثابرات سیابہ کے حالات پڑھنے ہے ہمی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کونکہ ہر معاملہ میں ان کی نیک نین کے نیس و خدمت وین ہی کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ جن چند صحابہ ہوتا ہے ہیں ہیں ہوگئی ہے معصیت کا صدور ہوا ہے ان کی بیم مال ندامت وقب کی صورت حال کا بچھذ کر پہلے ہوچکا ہے کہ ایک محفی کی تو بہ پوری ایک امت پر تقسیم ہوگئی ہے ہمارے زدیمی اللہ تعالی کے ایک معارف وصداقت بن سکتی ہے گھردوس سے اکا برصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تو کہنا ہی کیا ؟

کچھای طرح کی تقریظ ائمہ مجتمدین متبوعین اور حضرات مجددین امت رحمہم اللہ تعالے کے بارے میں بھی ہوئی ہے کہ ان کے پچھ نقائص واقعی یاغیرواقعی پرنظر کرکے ان کے مراتب عالیہ کو گھٹا کر دکھایا گیا' اس تنم کی تحقیقات پر تنقیدی نظر ہم پچھ مقدمہ انوارالباری میں کر بچے ہیں اور کسی آئندہ فرصت میں بھی کریں گے انشاء اللہ تعالے ۔

۔ انبیا علیہم السلام کے جلیل القدر ملکات واوصاف کی طرف چنداشارات پیش کرنے کے بعد مناسب ہے کہ وجوہ عصمت پر پچھ روشی ڈالی جائے میںلے مسئلہ عصمت کے بارے میں اکابرامت کے نظریات معلوم کر لیجئے۔

# عصمت انبياء كمتعلق مختلف نظريات اورحقيقت عصمت

عقیدهٔ سفارین میں حافظ امین الدین عراقی سے نقل ہے کہ نبی بعدالنبو ۃ عمداً گناہ کرنے سے بالا جماع معصوم ہوتا ہے اور بطور سہود ہوتا ع صغیرہ میں اختلاف ہے استاذ ابواسحاق اسٹرائنی اور قاضی عیاض مانعین جواز میں ہیں شیخ تقی الدین سبکی کا شارمجوزین میں ہے اور حافظ عراقی کار بھان بھی ای طرف ہے۔

علامہ تفتازانی نے لکھا کہ انبیا علیم السلام کے تمام ذنوب سے معصوم ہونے کے مسئلہ میں تفصیل ہے کفروشرک سے تو ہالا جماع معصوم میں قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی اور حشور یہ وجھوڑ کر جمہورامت کے نزدیک ای طرح قبل و بعد نبوت تعمد کہائر سے بھی معصوم میں البعث سہوا کو اکثر نے جائز رکھا ہے صفائر کا صدور عمد أجمہور کے نزدیک اور سہوا بالا تفاق جائز ہے بجزان باتوں کے جوافلاتی گراوٹ سے تعلق رکھتی میں (کیونکہ نبی کا وصف خلق عظیم ہے)

اس کے علاوہ عام اشاعرہ کا مسلک جواز وتوع صغائر سہوا وعمدا قبل نبوت و بعد نبوت ہے اور عام ماترید بیاس کی بالکلینٹی کرتے ہیں ' ہمارے فتہا و حنفیہ بھی انبیا علیہم السلام کی عصمت مطلقہ کے قائل ہیں۔

امام ترفدی فرماتے ہیں کہ عصمت حق تعالیٰ کا وہ خصوصی فضل وانعام ہے جس سے انبیاء کیہم السلام ہر آن و ہر لمحد حق تعالیٰ کی فرما نبر داری کے لئے مستعدر ہے ہیں اور کسی وفت بھی اونی نافر مانی کا دھیان وخیال تک نبیس لاتے اس کا پیمطلب نبیس کہ ان سے معصیت کا اختیار فرشتوں کی طرح سلب کرلیا جاتا ہے بلکہ اختیار وقدرت بدستورا ورانسانوں کی طرح باتی ہوتے ہوئے بھی نافر مانی کا ہر داعیہ ان کے دوائی خبر کے تحت ایساد بامٹا ہوا ہوجاتا ہے کہ اس کے انجرنے کا امکان وقوع باقی نبیس رہتا 'واللہ اعلم۔

حضرت مولا نااساعیل شہید نے "منصب امامت میں عصمت کی تشریح اس طرح فرمائی ...

انبیا علیهم السلام کی عصمت بیہے کہ 'حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے ان کے اقوال افعال عبادات عادات معاملات مقامات اخلاق واحوال کوننس امارہ اور شیطان رجیم کی دخل اندازی اور خطاؤنسیان سے حفوظ کر دیتا ہے اور مکرانی دحفاظت کرنے والے فرشتے ان پرمسلط فرما دیتا ہے تاکہ بشریت کا غبار بھی ان کے وامن پاک تک نہ گئی سکے '۔اس کے بعد وجوہ واسباب عصمت نمبر وار لکھے جاتے ہیں۔ وجوہ واسباب عصمت

(۱) عصمت کے ظاہری اسباب چار ہیں اور چونکہ بیسب انبیا علیجم السلام میں بکل معنی الکلمہ موجود ہوتے ہیں اس لیے ان کی عصمت بھی بیٹنی ہے(۱) شرکے مواقب ونتائج کا ذاتی علم جوانبیاء کواپئی عقل کا لی کے ذریعہ ہوتا ہے(۲) وی اللی ہے اس علم ویقین ہیں مزیدا ضافہ (۳) تعلق مع الله اور تقرب خاص کے سبب نسیان وترک اولی پر بھی ''اندیشہ مواخذ ہ' (۴) عدالت و نقابت جو پرائیوں ہے بچاتی ہے۔ (۲) ویکر صفات کے علاوہ انبیا علیہ مالسلام کی ایک بردی صفت دائی حضور حماللہ کی ہجاتا ورک ہیں اگر امتی کی طرف ہے کوئی تساہل پایا (۳) انبیا علیہ مالسلام کواپئی عصمت کا خود بھی پورایقین ہوتا ہے اور کسی تقمیر اکر امتی کی طرف ہے کوئی تساہل پایا میں ہوتا ہے اور کسی تعمیر مالی میں اللہ علیہ و کسی اللہ عنصام ہائے سنہ ہیں ہے اگر اسلام کواپئی میں مورک کا ہے اور اس کی مورس کی جو رہ کی ہو انہ کی خضب و خصر کا انگر بار معلی اور اس کی دوسری صدید کا بھی و کر ہم کر چکے ہیں 'تیسری صدید بخاری کی باب الا عنصام ہائے سنہ ہیں ہے کہ عضرت عاکشر ضی اکر اندی بیان فر مایا کہ حضور اکر م صلی اللہ علیہ و کہ کہ ایست کی بیلوا ختیار فر مایا 'جس پر عمل کرنے کو بعض کے بین نیسری صدید کی بہلوا ختیار فر مایا 'جس پر عمل کرنے کو بعض کی بیلوا ختیار فر مایا 'جس پر عمل کرنے کو بعض کی بیلوا ختیار فر مایا 'جس پر عمل کرنے کو بعض کی بیلوا ختیار فر مایا 'جس پر عمل کرنے کے بعد فر مایا۔

لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جس عمل کو بیش نے اختیار کیا اس سے احتر از کرتے ہیں ٔ واللہ! بیس ان سے زیادہ خدا کاعلم رکھنا والا اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔

چوتی صدیث بھی بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک دوسر ہے مجانی کا جھٹڑا باغ میں آبیاشی پر ہوگیا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نوبت پنچی تو آپ نے حالات من کر فیصلہ فرمایا کہ پہلے زبیر آبیاشی کرلیں 'پھراپنے انصاری پڑوی ندکور کے باغ میں پانی جانے دیں۔انصاری نے کہا کہ آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات سے رخی و طال ہوا۔ یونکدآپ کا فیصلہ تھا اس کو قبول نہ کرنا یارسول کے فیصلہ کو د نیوی مصالح و تعلقات پرمحول کرنا اسلامی شان کے خلاف ہے مصرت زیر کا بیان ہے کداس محالمہ میں بیآیت نازل ہوئی فلا و ربک لا یو منون حتی یع محصوک فیصا شجو بینھیم الایہ (پس نیس اور شم ہے تیرے دب کی نیس مومن ہول کے وہ لوگ تا آنکدا ہے تمام نزائی امور میں آپ کو حتی طور پر تھم نہ ما نیس اور وہ بھی اس شان سے کہ آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں بھی کی تھم کی تھی و گرانی محسوس نہ رس اور اس یوری یوری طرح تسلیم کرلیں)

در حقیقت یکی ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ نبی کے مرتبہ کوسی طور سے بیجھتے ہیں اس کی پوری زندگی اور ہرقول وقعل کواپے لیے اسوہ
اور حملی نمونہ جانتے ہیں جن چیزوں کا بھی تھم ہارگاہ رسالت سے ملتا ہے اس پر ہے چون و چراعمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے روک دیا اس
کے پاس نہیں سیکتے اس لیے سنت رسول کا ابتاع اور امور ہدعت سے طعی اجتناب ایک مومن کی زندگی کا اہم ترین نصب ایمین ہے۔
جس صدیدے کی اس وقت ہم نے تفصیل کی اس میں معزت زبیر رضی اللہ عنداور ایک انصاری کے جھڑے کے جو بدری محالی سے کوئی معمولی محالی بھی نہیں مرزول قرآن مجید کا دورتھ اُرفتہ رفتہ دین کھل ہور ہاتھا اس لیے بڑے بڑے محالہ سے بھی نفرشیں ہوئی تھی اور خدا اور رسول خدا ان کی اصلاح فریاتے سے اوران سب احوال وواقعات سے ہمیشہ کے لیے امت مجمد سے کوروشی ملتی رہے گی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ورشی ملتی وارد مسلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد محالہ کرام کی علی وعلی زندگی کھل ہوئی تھی اور جس

طرح رسول اکرم سلی الدعلیه وسلم کے آئیند ذمری میں مرضیات الله یہ اور خلق با خلاق اللہ کا کائل وکمل مرقع پیش ہو گیا تھا اس مرقع کا فوٹو آفسٹ ہو کر ہر ہر صحابی رسول کی لوح قلب پراس کی کا بی جیب گئی فوٹو آفسٹ کی مثال ہم نے وضاحت کے لیے اور اس خیال سے دی ہے کہ فوٹو میں غلطی کا امکان نہیں رہتا اور شایدای لیے پورے وثوق کے ساتھ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا اصحابی کا لنجوم ہا بھم افتدیتم اھند بتم 'کیونکہ ان پرآپ کے اعمال زعدگی کی چھاپ پوری اور شیح طور سے پڑھ بھی تھی محابہ کے بعد کے دور میں قل وروایت شروع ہوئی جس میں غلطی کا احتال ہوتا ہے ای لیے تابعین ومن بعد ہم کی وی ایس توثیق نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صاور نہیں ہوئی البت میں خطلی کا اختال ہوتا ہے ای لیے تابعین ومن بعد ہم کے لیے کوئی ایس توثیق نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صاور نہیں ہوئی البت اتنافر مایا: ' نحیو القرون قرنی ٹم اللین یلو نہم ' ٹم اللہ ین یلونہم ''۔اور بی تی صرف خیریت کی ہے۔کمالا تعفی ۔

### صحابة معيارتن بين

اس سے بیجی واضح ہوا کہ اگر ہم صحابہ کرام کو بھی معیارتی نہیں مانیں گے تو دین اسلام کے ایک نہایت شاندار دورکوتاریک سمجھ لیس سے اور جو کمزوری تابعین اوران کے بعد آئی اس کو بہت پہلے سے مان کر دین کے بیشتر اجزاء کو جو صحابہ کے قماوی و آثار وغیرہ پر موقوف ہیں کمزور کر دیں سے عالبًا تی صراحت کافی ہے لیکن ضرورت ہوئی تو ہم اس سے زیادہ کھل کربھی پچھ عرض کریں سے انشاء اللہ تعالی وہوالمسعان ۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

یہاں ایک شبہ یہ ہوسکتا ہے کہ انبیا علیہم السلام سے بعض لغزشیں ہوئی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہےاوران کا اعتراف خودا نبیا علیہم السلام سے بھی ثابت ہےاورا حادیث شفاعت میں بھی حشر کے روز ہرنی کا اپنی کسی لغزش وغیرہ کے سبب شفاعت سے اعتذار ثابت ہے اس کے چند جوابات ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔

(۱) انبیاء علیہم السلام کی جن لغزشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا عمیا ہے وہ ان کی پوری زندگی کے ہزار ہا نیک اعمال میں سے صرف ایک دوعمل ہیں جن کی عدم اہمیت ظاہر ہے۔

(۲) و ولغزشیں بھی گفروشرک یا گناہ کبیرہ کی تشم ہے ہیں ہیں۔

(m) اکثر لغزشوں کا تعلق خطا ونسیان سے ہے جن کاموا خذہ امت سے بھی نہ ہوگا۔

(۳) انبیاعلیہم السلام پر حماب ہے اس لئے ہوا کہ حسنات الابواد سینات المقوبین 'پھرجن کے دہے ہیں سواس کے سوامشکل ہے۔

نیز اس لئے کہ امت کے کان اچھی طرح کھول دیئے جائیں کہ خدا کی بارگاہ جلیل میں رعایت 'بڑے سے بڑے کی بھی نہیں کہ رسولوں
سے اوپر تو کسی کا مرتبہ ہوئی نہیں سکتا' مگروہ بھی خدا کی مخلوق اور بندے ہیں 'باوجود مراتب عالیہ اوراعلیٰ ترین تقرب بارگاہ رب العزت کے ان
کی لغزشوں پر بھی گرفت ہوسکتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگران کی لاکھوں الکھ نیکیاں ہیں تو ایک دولغزشوں پر نظر نہ ہوئیوں شان رحمت سے جب
غیر تو از ہے جائیں مے تو اپنے کیسے محروم ہو سکتے ہیں۔

غرض ان اخرش کاذکراور بعض جگه زیاده تنده تیز لہجہ میں بھی صرف اپنی شان جلال وجروت کا اظہار ہے ای لئے ایک ایک بی اغزش کو کہیں بخت گرفت میں لیا ہے اور دوسری جگہ اس کوشان رحمت کے انداز سے دکھلا یا ہے اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی اغزش میں ملتی ہے ایک جگہ ' فعصی ادم ربعہ فعوی ' سے اوا فرما یا اور دوسری جگہ فنسسی و لم نجد نه عزماً فرما یا اور بات صرف اتی تھی کہ آدم و زریت آدم کواسپے علم تقدیری کے اعتبار سے جنت میں ہمیشہ کے لئے اس وقت رکھا بی نہیں گیا تھا ' بلکہ ونیا میں بھی کرا بکہ معین مدت تک کے لئے آباد کرنا اور اعمال (اوامرونو ابی) کا مکلف کرنا تھا ' پھرسب کو آخرت میں اپنے اسپنا ایک موافق سے طور سے مستحق جنت وجہنم

اور برسهابرس تک اس سے تو بدواستغفار فر ماتے رہے وہ ان کی پیغیران علوشان کا مظاہرہ تھا جواتھم الحا کمین کی اعلی وار فع ذات کی نبی شفقت کی عدم رعایت کا لازمی نتیجہ تھا ور نہ فی نفسہ اس کی حیثیت ایک لغزش یا نسیان سے زیادہ نہتی اس لئے جب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت آ دم علیہ السلام کو الزام دینا چا ہا کہ آپ کی لغزش کے باعث آپ کی ساری ذریت ایک طول طویل ابتلا کی دلدل میں پینس گئی تو دادا جان (ارواحنا فداہ) نے کیسا کھر اجواب و یا کہتم جھے اسی بات پر ملامت کرنے گئے ہو جو تقدیر اللی میں میری پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے تھی ہوئی تھی سرور دوعالم مجوب رب العالمین صلی اللہ علیہ والی جان کولا جواب ہونا پڑا۔

السلام کی جمت بھائی مولی علیہ السلام کے مقابلہ میں تو کی تھی اس لئے وہ غالب رہے اور بھائی جان کولا جواب ہونا پڑا۔

شرک فی اکتسمیہ والی لغزش بے بنیاد ہے

اس الغزش کے علاوہ جو بات شرک فی التسمیہ والی حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی وہ قطعاً غلط ہے اور جو حدیث تر فدی میں روایت کی گئی وہ حسب تضریح حافظ ابن کئیروشنے النفیر علامہ آلوی صاحب روح المعانی وغیرہ اسرائیلیات سے ہے اور اسرائیلیات میں سے بلکہ دوسری اخبار آ حادیہ بھی ہم وہی چیز لے سکتے ہیں جوقطعیات اسلام کے خلاف نہ ہو ظاہر ہے کہ نبی کا ہر شائبہ شرک سے بری ہونا قطعی واجماعی مسئلہ ہے۔

لہذا آیت جعلالہ منسو کاء میں حضرت آدم علیہ السلام وحواء مراد نہیں بلکہ جس طرح محققین اہل تغییر کی رائے ہے وہی اصوب واسلم ہے کہ حضرت آدم وحواء کا ذکر بطور تمہید تھا پھر ذکر ان کی اولاد کا شروع ہوا کہ ہر ماں باپ اچھی اولاد کی تمنا ودعا تو خدا ہے کہ سے ہیں اور وہ بی عطابھی کرتا ہے مگر بدعقیدہ ماں باپ شرک کی صور تیں اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی اپنے بینے کا نام عبدالعزیٰ کوئی عبدمناف کوئی عبدالفتس کوئی عبدالمدار رکھ دیتا ہے بیلوگ ان بتوں کو خدا کا شریک بجھتے ہیں اور پہیں سوچتے کہ جوخود ہی تخلوق ہیں وہ کس طرح خدایا خالق کے شریک بن سکتے ہیں کچھرا ہے اس سے بینا چاہے۔

اس کے علاوہ بیر کہ جس نبی ہے کوئی لغزش دنیا ہیں ہوئی ہے اس کا ذکرا جادیث شفاعت میں آیا ہے اور کسی حدیث میں مذکور نہیں کہ حضرت آ دم علیدالسلام قیامت کے روز اس لغزش کا ذکر کریں گے کہ مجھ سے شرک فی التسمیہ ہوگیا تھااس لئے شفاعت نہیں کرسکتا' البتۃ اکل شجرہ والی لغزش کا ذکر ضرور ملتا ہے۔اگر مذکورہ بات صحیح ہوتی تو یہ بہت بڑا عذر بن سکتا تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام تو اس امر کو بھی بطور عذر پیش کردیں سے کہ جھےلوگوں نے ابن اللہ کہاتھا' یا خدائی کا شریک بنالیاتھا' حالا نکہاس بات میں حضرت عیسیٰ علیہالسلام سے کسی ادنیٰ اشار ہے کو بھی دخل نہیں' اسی لئے نہان سے اس پرمواخذہ ہوااور نہ ہوگا۔

# شک فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیاد ہے

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول رب ادنی کیف تحیی المونی کوکسی درجہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ ہیں بھی شک وشبہ کی بات تھی ہی شک فی الاحیاء وغیرہ پر محمل کے قال او لم تو من الآیہ ہے یہ بات خودصاف ہوگئی کہ کسی شک وشبہ کی بات تھی ہی نہیں جو ایمان کے خلاف پڑتی ' دوسرے میہ کہ حدیث شفاعت میں بھی اس کا ذکر نہیں ورنہ جس طرح و بنی مصلحت کے لئے تین مرتبہ تو رہے کہا ت کہدوینے کوعذر بنا کمیں گئے اس بات کو بھی پیش کر کے ڈیل عذر کر سکتے تھے۔

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تول ہذار ہی کی بھی تو جیہ ہے کہ وہ بطور ذہنی انتقالات کے یا مقابل کفار ومشرکین کے فاسد مزعومات پر فرمار ہے ہیں کہ بیرب ہے! پھر غروب ہونے پر جتلایا کہ کیار ب کی بیشان ہوتی ہے؟ اور آخر میں رب حقیقی کا تعارف کرادیا اور واقعی کوئی لغزش ہوتی تو اس کوبھی وہ شفاعت کے وقت سندعذر بناتے'

ای طرح دوسر سے انبیاء کیسیم السلام کی لغوشوں کا حال ہے جس کی تفصیل حسب موقع ہیں ہوگی کیباں اتنی بات صاف ہوگی کہ انبیاء سب معصوم علی السلام کی لغوشوں کا حال ہے جس کی فعدائے تعالی کی مبرا و منزہ ذات گرامی صفات کا شعور جس قدر تو کی ہوتا ہے اس قدر بشری کنور یوں کا احساس بھی قو کی تر ہوجاتا ہے اوراس مقام دفیع میں بڑے بروں کوا پی حسنات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں لغوشیں تو پھر لغوشیں ہیں۔
کہروریوں کا احساس بھی قو کی تر ہوجاتا ہے اوراس مقام دفیع میں بڑے بروں کوا پی حسنات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں لغوشیں تو پھر لغوشیں ہیں۔
یہاں اس امر پر بھی تنبیہ ضروری ہے کہ جن آیات میں انبیاء کی جسالام کو خطاب کر کے بعض معاصی ورذائل اور کفروشرک سے اجتمال کرئیکی ہدایت کی گئی ہے ان سے مقصود تو غیر ہی ہیں صرف نوازش خطاب سے انبیاء کونو از اگریا ہے۔
کرئیکی ہدایت کی گئی ہے ان سے مقصود تو غیر ہی ہیں صوئے فلک و روئے سخن سوئے تو بود

سرور دوعالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ کی امت کے لئے بڑاسبق ہے آج کتنے ہیں جواپنے آ مکینہ قلب کو صاف رکھنے کی فکر کرتے ہیں' کیاصا دق ومصد وق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے ہیں کہ ایک گناہ کرنے سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جا تا ہے اور تو بدواستغفار سے اگر اس کوصاف نہ کرلیا جا۔ بہتو اس طرح دوسرے اور تیسرے گناہ سے اس پر سیاہ نقطوں کا اضافہ ہوتار ہتا ہے جو معاذ الله غفلت میں پڑے دہنے ہے بھی بھی پورا کا پورا بھی سیاہ ہوجا تا ہے۔

خدا ہے ڈرنا چاہئے ارتکاب معاصی وترک واجبات وفرائفل سے خت پر بیز کرنا چاہئے اورا کر بھی غفلت ہوجائے تواس کا تدارک فورا کرنا چاہئے جس کا نہایت آسان نسخہ تو بدواستغفار ہے بی خدائے تعالی کا امت محدید کے لئے بہت ہی بڑافضل وانعام ہے کہ مؤس کے لئے توبدواستغفار کا درواز ہروفت کھلا رکھا ہے اگرایمان کی چنگاری بڑے سے بڑے اورزیادہ سے زیادہ گنا ہوں کی را کھ میں بھی مستور ہوگئ ہے تو وہ ساری را کھ کا ڈھر تو بدواستغفار کی پھونگ ہے دور ہوسکتا ہے اور ایمان کی چنگاری پھرسے پوری آب و تاب سے روش ہوجاتی ہے التانب من المذنب کھن لاذنب له. وافذ الموفق۔

اب بم بقيده جوه واسباب عصمت انبياء عليهم السلام كاذكركرت إلى -

۳-اندتیانی اپنے فاص محافظ دستے فرشتوں کے انبیاء ملیم السلام کی عصمت کے لئے مقر رفر ماتے ہیں تا کدا کر کسی وقت کی کے لئے مالات ماحول اور زاکت وقت سے ایک صورت ہیں آ جائے کہ بشریت کے تقاضوں کوروک تھام دشوار تر ہوجائے تواس وقت بھی نمی کا قدم ڈگا کا نہ سکئے کونکہ نمی کی ذرامی لغزش سے امت پراس کا بہت برااثر پڑتا ہے مدید ہیں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہے تو ان کی ساری امت ہوئی فرر بت کو بھول کی بیاری نے بکڑلیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگر کوئی لغزش نی سے ہوجائے توائی ہم کی لغزش کا شکار اس کی ساری امت ہوئی فرر بیت کے اپنی ساری امت ہوئی ہے اس لئے انبیاء کا دامن تمام گنا ہوں سے پاک وصاف بی رکھا جاتا ہے اور اس کے لئے تقم ہم کے اسباب حفاظت کے مقر دکر دیتے گئے ہیں اس بات کو پوری طرح بیجھنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اپنے سامنے لئے آپنے کہ بچپن میں مس طرح گھر کے بہترین ماحول اس بات کو پوری طرح بجھنے کے دیتے نہیں میں مس طرح گھر کے بہترین ماحول (فائدان نبوت) سے نظے رجمان نہا بیت اطاف خویہ وٹالین و بہت فاصہ ہے آپ کی تربیت فر مائی بظاہر زیم گوری تاکید ہے کہ اس بچکا میں اب کے صرف اپنے الطاف خویہ وٹال رہا جا ہی تربیت فر مائی بظاہر زیم کو بڑی تاکید ہے کہ اس بچکا نہ بہت خوال رکھا جائے نے ظاہر کی بدن کی تربیت کا سامان ہے اور دل و د ماغ کی تربیت فورب العلمین فرمار ہے ہیں اب حضرت یوسف علیہ نہایت خیال رکھا جائے نے ظاہر کی بدن کی تربیت کا سامان ہے اور دل و د ماغ کی تربیت فورب العلمین فرمار ہے ہیں اب حضرت یوسف علیہ نہایت خیال رکھا جائے نے ظاہر کی بدن کی تربیت کا سامان ہے اور دل و د ماغ کی تربیت فورب العلمین فرمار ہے ہیں اب حضرت یوسف علیہ نہاں د خیال میں بکاری بین کی تربیت کی میت کی بینگ بڑ حدرت کی سے اس میں اس میاں ہے اور دل و د ماغ کی تربیت فورب العلمین فرمار ہے ہیں اب حضرت یوسف علیہ السام (جوسن و بھال میں کی عبال ہے تیں اب حضرت یوسف علیہ نہیں د جمال میں کاری بیٹ کی در بالے کی تربیت کو دور اسام کی بیال ہیں کی تربیت کی بین کی تربیت کی در بالے کی تربیت کو دور کی کھر کی بین کی تربیت کی در بالے کی تربیت کو دور کی کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی بین کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی بیک بیک بین کی تربیت کی ترب

يزيدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا

(حسین دمیل چېره پرجتنی زیاده نظری جاتی ہے اتن ہی اس کے حسن د جمال کی کشش بڑھا کرتی ہے)

ای کئے حدیث میں آنکھیں سینکنے کی ممانعت ہا در حسن و جمال کی فتنہ ما نیوں سے بچنے کا واحد اور کیمیا اثر نسخہ بیہ تلا دیا گیا ہے کہ ایک نگاہ دفعت پڑجائے تو خیر و دسری تھاہ ڈالوا جمانی ہے جہ جائیکہ ستفل سنکائی کی عادت افقیار کر لی جائے تو اس سے بڑا اور برا تو و دسرا مرض ہی نہیں اور سب سے بڑی ایک خرابی بیہ ہے کہ ہر کام سے آوی تھک جاتا ہے ہر چیز سے دل بحرجاتا ہے گرصر ف آنکھالی چیز ہے کہ وہ و کی بھنے سے نہیں تھل میں اور نہ بھی سیر ہوتی ہے غرض اس بیاری کا کوئی علاج نہیں عربی کے مشہور شاعر شنتی نے کہا تھا کہ ' خدامیر ہے جس و محرم بادشاہ کو آنکھوں کی فسوں کاریوں سے محفوظ رکھ کے کوئکہ ان کا مقابلہ نہ وہ اپنی فوج فرائے کرسکتا ہے نہ جود و خاوت سے کرسکتا ہے۔ فاری شاعر نے کہا۔

زنا توانی خود این قدر خبر دارم که از رخش نتوانم که دیده بردارم

ا كبرالية بادى مرحوم بهت مايوس بين كداس زمانه بين كم ازكم اس تقم شرى برعمل بهت كم هم كيونكه شريعت في دونو ل طرف بندلگائے تھے جب ايك بندنوٹ چكا ہے قو صرف ايك بند سے كام كيسے جلے كا؟ وہ كہتے ہيں ۔

#### العربيون به مقعد شرع كارفر مانه موسكے كا ادهر جو پرده نه موسكے كا ادهر بحى تقوىٰ نه موسكے كا

مگرشر بیت کا قانون ہے کہ جینے زیادہ نامساعد حالات و ماحول میں شرقی تھم پڑھل کیا جائے گا'ا تنابی اس کا اجروثوا بہی بڑھ جائے گا'اس کئے فکست ہمت کا اسلام میں کوئی درجہ نبیں میمردان خدا کا دین ہے یہاں پست ہمتی وکم حوصلگی جرم عظیم ہے۔ اس سلسلہ میں معفرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ آزمائش کس کی ہوسکتی ہے؟

آیک ملکہ حسن و جمال' میکائے روزگار شاہزادہ حسن و جمال پر بری طرح فریفتہ ہو جاتی ہے دونوں کی زندگی ایک ہی محمر میں گزرر ہی ہے۔زلیخابقول غالب \_

دیدار بادہ حوصلہ ساقی نگاہ مست یرم خیال میکدہ بے خروش ہے

اس ماحول سے فائدہ اٹھانا جا ہتی ہے کوئی شرک وعقلی پابندی اس پرنہیں ہے اکبرمرحوم دیکھتے کہ ایک طرف کا بند پوری طرح فکست ہے وہ حسن رہ گزر سے بی ڈرھیے کہ ایک طرف کا بند پوری طرح فکست ہے وہ حسن رہ گزر سے بی ڈرھیے کہ ایسے نازک ترین موقع پر انہوں نے کس جی داری سے شریعت کو تفاما کیا ان کی ایمانی عملی ' فکری 'عصمت پر ذرہ کے برابر بھی کوئی داغ آسکا ؟

ان کےدل ود ماغ فکرونظری حفاظت خودرب العالمین فرماد ہے تھا دراس کے فرشتے ہیرہ پر گئے ہوئے تھے خدائی احکام کا پوراتسلط حضرت

یوسف علیہ السلام کےدل دوماغ پر چھایا ہوا تھا ایسے حالات میں خلاف عصمت کوئی بات کس طرح ہو سکتی تھی دوسروں کے لئے بیہ بات بہت دشوار تھی

مر خدا کے مطبع بندوں اور خصوصیت سے انبیا جلیم السلام کے لئے ایسے دشوار گزار مرسطے آسان ہوجاتے ہیں وہ ایسے مواقع میں تی تعالی کی طرف متوجہ ہوکراس کی استعانت جا جین زلیخانے پوری تیاریاں کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کواسٹے دام میں پھانسے کی آخری کوشش کر ڈالی مگر آب بڑے سامینان کے ساتھ و معاذ اللہ کہ کرخدائی حصار میں واضل ہو گئے جہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طافت و تدبیر بریار محض ہوجاتی ہے۔

(۵) انبیا علیم السلام کو پیدائش طور پر بہت سے خواص اہل جنت کے دنیا ہیں بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً وائی حیات وائی عبادت (کہ قبور میں بھی مشغول عبادت رہتے ہیں کثرت از واج:۔ وفاحت پراجساد مبارکہ کا عدم تغیر وغیرہ لہذا اہل جنت بھی کی طرح ان کے لئے دنیا ہیں عصمت بھی ثابت ہے واضح ہوکہ جنت واہل جنت کی دنیا ہیں اتار دی گئی عصمت بھی ثابت ہے واضح ہوکہ جنت واہل جنت کے بہت سے نمونے دنیا ہیں دکھائے گئے ہیں بلکہ بعض چیزیں جنت کی دنیا ہیں اتار دی گئی مثلاً بیت اللہ ہیں مثلاً مقام ابراہیم مجراسود وغیر واور حضرت شاہ صاحب قدس سروفر مایا کرتے سے کہ دنیا کی بچھ چیزیں جنت ہیں جا کیں گئی مثلاً بیت اللہ مسجد حرام اور دوسری تمام مساجد جنت کے علاقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور سب ای طرح جنت کی طرف اٹھائی جا کیں گی۔ واللہ اعلم۔

# عصمت انبياء كے متعلق حضرت نانونوی کی محقیق

عصمت انبیاء ملیم انسلام کے بارے میں ایک نہایت کمل و مرال تحقیق حضرت جمتہ الاسلام موال نانوتوی قدس سرہ کے مکتوبات گرامی میں ملتی ہے اس کا بھی سیحے خطلاصہ ملاحظہ سیجے ! آپ کے نز دیک انبیاء کرام ملیم السلام تمام صفائر و کہائر سے قبل نبوت و بعد نبوت ہرز مانے میں معصوم ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہر دودلیل آپ کے کمتوب گرامی سے ماخوذ ہیں۔

(۲) قرآن مجید میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقہ کا امر کیا تمیا ہے جب ہرمعاملہ میں آپ کی اتباع ضروری ہوئی تو آپ کی عصمت ضروری تفہری ٔ ورنہ معصیت میں بھی اتباع ماننی پڑے گئ جوخدا کا تھم نہیں ہوسکتا۔

حق تعالی نے فرمایا کہ میں نے جن وانس کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ معصیت عبادت و طاعت کی ضد ہاس
سے بید بھی معلوم ہوا کہ آپ کے اندر مادہ شیطانی نہیں ہے جس سے معصیت ای اصدور ہوتا ہے عام انسانوں میں چونکہ مادہ ملکی اور مادہ شیطانی
دونوں ہوتے ہیں اس لئے ان سے دونوں کے لوازم و آثار بعنی اچھے و ہرے اعمال بھی صادر ہوتے ہیں طائکہ میں چونکہ صرف نیکی کا مادہ و
دلیت کیا گیا ہے وہ صرف نیک اعمال کرتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے اس کے برعکس شیاطین میں صرف مادہ معصیت و کفررکھا گیا ہے ان سے
کفرومعصیت ہی کا صدور ہوتا ہے ایمان واعمال صالح کانہیں ہوسکا۔

نی کریم صلی الدعلیه وسلم کے اندر چونکه صرف ماده ملکی و دیعت کیا گیا ہے اس لئے ان ہے بھی ملائکہ کی طرح صرف نیکیاں صاور ہوں گی اس لئے وہ معصوم بین اوران کی کامل ا تباع کا تھم و یا گیا ہے اور چونکہ خود حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کوحق تعالی نے فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کے طریقوں کی بیروی کیجئے اس ہے معلوم ہوا کہ وہ سب بھی معصوم ننے ورنہ یہاں حضور کوان کی مطلق ا تباع واقتد ارکاتھم نہ ہوتا۔ حضرت نا نوتو کی نے یہاں اس امرکی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر چدا نبیا علیہم السلام کی ذات میں وہ قوت نبیں ہوتی جوصدور عصیان کا اقتصاء کرتی ہے گرکسی خارجی وعارضی سبب سے صدور عصیان کا اقتصاء کرتی ہے گرکسی خارجی وعارضی سبب سے صدور عصیان کا امکان ضرور باقی رہتا ہے اس لئے قدرت ان کی تمہان رہتی ہے اوراس تھم کی نافر مانی ہے گرکسی خارجی و الف حشاء انه من عبادنا الم خلصین " (سورۃ یوسف) عضرت رحمۃ الله علیہ نے کھا کہ اس آیت ہے چند فوا کہ معلوم ہوئے۔

(۱) جونوع سوءاور فحشاء کی تعریف میں نہ آتی ہواس کا صدور کسی عارضی وجہ ہے مشتیٰ ہوسکتا ہے۔

(۲) سوء وفحشاء کاتحقق خارجی اسباب سے پہال بھی ہوسکتا ہے۔

(۳) اس امکان نہ کور کے باوجود قدرت ان کے صدور سے بھی تمہبان رہتی ہے پھر لکھامعصومیت بایں معنیٰ کہ ذات معصوم میں صدور معاصی کا خشا بھی نہ ہو صرف انبیاء میں مالسلام کا خاصہ ہے اولیا واللہ کی بھی بیشان نہیں البتہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مجمی حفاظت فرماتے ہیں توان کا ورجہ محفوظ بیت کا ہے جومعصومیت سے کم ترہے۔

(2) قرآن مجید میں ہے "عالم الغیب ' فلایظھو علی غیبہ احداً الامن ارتضیٰ من دسول فانہ یسلک من ہیں یدیہ و من خلفہ دصدا (جن)وہ عالم الغیب ہے اپنی غیب کی خبریں بجزاپنی پسندیدہ مخلوق رسولوں کے اور کسی تونیس دیتا اوران کی وی کے آگے پیچے فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں (تا کہ کسی طرف ہے شیطان اس میں دخل شدے کیس) معلوم ہوا کہ پیغیبروں کے علوم واخبار میں غلطی کا کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ اخبیاء کا اپنے تمام اعمال زندگی میں معصوم ہوناوہ بھی اس آ بت سے جاب جس کے لئے حضرت نانوتوی کا طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پسندیدہ فرمایا اور یہاں کوئی قیدو شرط بھی نہیں کہ فلال عمل کے باعث وہ طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پسندیدہ فرمایا اور یہاں کوئی قیدو شرط بھی نہیں کہ فلال عمل کے باعث وہ

مرتضی ہوئے۔لہذا ثابت ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اعمال کی روسے برگزیدہ و پسندیدہ بیں اور یہی شان عصمت ہے۔

عظمت وعصمت انبیا علیم السلام کی بحث چونکدنها بیت ایم ہاور ندا بہ حقہ کی عظمت وفضیلت وحقیت کا مدار بھی بوی حد تک اس پر ہے اس لئے ہم نے یہاں کسی قد تفصیل بحث کی باقی انبیا علیم السلام کے کمل حالات ومناقب وفضائل کے لئے حضرت موانا تا حفظ الرحمٰن صاحب سیو ہاروی کی کتاب ' دفقص القرآن' کا مطالعہ کیا جائے جو چار ختیم جلدوں جس ندوۃ المصنفین و بل سے شائع ہو پیکی ہارووز بان میں وہ نہایت بیش قیمت نا درعلمی و خیرہ ہے جو بحد اللہ کا فی احتیاط سے مرتب ہوا ہے۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ انبیا علیم السلام کے بیان حالات جس او فی دوج کی ہات بھی کھنی ہو۔ حالات جس او فی دوج کی ہات بھی کھنی ہو۔ حالات جس او فی دوج کی ہات بھی نظر انداز نہ ہو خصوصاً نی قسم کی تو اس کے لئے نہایت وسیع مطالعہ کی تکت آفرین اس مناسب نہیں انبیا علیم السلام کے بارے جس کو گی ہات بھی نظر انداز نہ ہو خصوصاً نی قسم کی تو اس کے لئے نہایت وسیع مطالعہ کی ترمعلو مات اور کم ل احتیاط کی ضرورت ہے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز نہ ہو سمیس کی تو کہ دینا اورائی کو می وگئی کی صورت سے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز نہ ہو سمیس کی نی کہ دینا بہت کی وی یک معزق کی کست ہیں۔ میں منات ہے۔

علی الخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتمہ الانبیا مسلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیں او انتہائی احتیاطی ضرورت ہے معلوم ہے کہ یہود نصاریٰ نے کی قدر غلط با تیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کردی تھیں جن کا از الدقر آن وحدیث بیں کیا گیا ہے۔ پھرامت جھر سے بیں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہمی کہ فیرختاط اللہ میں بھی افراط میں بھی بھی ہوئی ہے ہوئی کئی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیں بھی افراط وتفر یط ہوئی ہی کہ اللہ علیہ وسلم کے بارے بیں بھی ہوئی ہی افراط کو اعظ ہوئی ہی کہ مواحظ میں بھی اتنی احتیاط ہوئی تھی جی اس کے معاوم بھی تھی ہوئی ہی دور کے اکثر علماء سے دشوار نظر آ رہی ہے مصرت تھا نوی کے مواحظ شائع شدہ بین اور علم میں بیان ہوتے ہیں ان کا حضرت علم مدرکت مواحظ میں بیان ہوتے ہیں ان کا حضرت علم مدرکت کے مواحظ بھی اکثر سنے کا شرف حاصل ہوا مگر آج کل جو سیرت کے جلسوں بیس بیان ہوتے ہیں ان کا رکھی بائکل دوسراد کیسنے میں نظر آ رہا ہے جس کا مقصد عوام کوخوش کرنا اور ان کی داد حاصل کرنا معلوم ہوتا ہے۔ آخراس عوام پیندی کے دبھان کے بیا جاراکو کی شعبہ ذندگی بھی محفوظ رہ سکے گایا نہیں جبر وعظ اور تقریر سیرت پراس کی اجرت اور نذرانے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک سے ہیا راکو کی شعبہ ذندگی بھی محفوظ رہ سکے گایا نہیں جار واسلان کی شان تھی اور کیا ایسے مواعظ وتقار بر سیرت سے عام مسلمانوں پر سے جس کی مدرس سے بوری پرئی تخواہیں لیتے ہیں جمرات کی شان تھی اور کیا ایسے مواعظ وتقار بر سیرت سے بین اور کیا ہے میں جمرات سے بین کی بری تخواہیں لیتے ہیں جمرات کی اخرات کی دیس ہیں جمرات سے بین کی بری تخواہیں لیتے ہیں جمرات کی اخرات کی دورات کے تھی جمرات سے بوری پرئی تخواہی لیتے ہیں جمرات کی مقار دیا تھی دورات کے تھی دور کی دورات کے تھی دور کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کے تھی دورات کی دورات کیا ہوں دورات کی دورات کی

ابل بدعت کی جن ہاتوں کو ہمارے اکابر نے خلاف محقیق واحتیاط ہتلایا تھا' آج ہم خودا پی تقاریر وتصانیف میں'ان ہے احتیاط کوغیر ضروری سیجھنے گئے ہیں۔

ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اپنے مواعظ میں بہ جملہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ'' بھائی!عمل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے مگر خدا کاشکر ہے کہ علم سیح ہے' اس لئے جو بات بتا کیں گے وہ دین کی نیج تر جمانی یعنی نکسالی و معیاری ہوگی ۔ کاش! ہم اپنے اس مرکز سے دور نہ ہوں ۔ واللہ المعوفق و المعیسر : ۔

#### أبقيه فوائد متعلقه حديث باب

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صدیت میں ذہب کا ذکر ہے جوسب سے کم درجہ ہے جس نے معنی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معظم اور شان رفیع کے لحاظ سے غیر مناسب امر کے جین اس سے زیادہ درجہ خطا کا ہے جو نا درست و ناصواب فعل کو کہتے جین اور ان سب کے اور معصیت کا درجہ ہے جو عدول حکمی نافر مانی ہے اور صغائر و کہا کر کی تھیسم بھی اس میں جاری ہوتی ہے ذہب و خطا میں نہیں۔

### اشكال وجواب

جب انبیا ولیم اسلام سب می مغفور ہیں تو پھر ذیر بحث آیت وحدیث میں صرف حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم کی مغفرت ذنوب کا ذکر کیوں ہوا؟ جواب بیہ ہے کہ یہاں تخصیص اعلان مغفرت کے لئے ہے کی ونکہ آپ کے لیے شفاعت کہ ابی اور مقام مجمود مقدر ہو چکی ہے لہذا و نیا میں اعلان مناسب ہوا تا کہ قیامت کے جواناک ون میں آپ کے قلب مبارک کوڈ ھارس اور سکون حاصل ہوا اور بے تامل شفاعت کبری فرماسکیں اگر دنیا میں آپ کی مغفرت کا اعلان نہ ہوا ہوتا تو ممکن تھا آپ بھی اپنے ذنوب کواس طرح یا وفرما کرعذر فرمادیتے جیسے دوسر سے انبیا ولیم اسلام کریں گے۔ بین نوب بیانی اللہ میں کے جوان کے باس جاؤا کہ ان کے تمام گذشتہ ذنوب بیختے جانچکے ہیں۔

# دوسراا شكال وجواب

جوذنوب بعدكومونے والے ہيں ان كى مغفرت يہلے سے بوجانا كيوں كرے؟اس كے كئى جواب ہيں:

(۱)اگر چەمغفرت كاعام منبوم يېى ہے كەوجود ذنب كے بعداس كاوجود ہو مگراس طرح بھى ہوسكتا ہے كەاگرتم سےكو كى ذنب ہوتو ہم اس پرمواخذ ونبيں كريں مے پس مغفرت بمعنى عدم مواخذ ہ ہوئى۔

(۲)علم خداوندی میں سب اسکلے پچھلے موجود ہیں کیونکہ اس میں تقدم و تاخز نہیں ہے پس سب کی مغفرت بھی دفعتہ درست ہے۔ (۳)مغفرت احکام آخرت سے ہے جہاں سب ذلوب ماضی ہے متعلق ہو چکیں مے۔

#### حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد

کہ وعد و کم مغفرت کا مقتصیٰ عمل واحتیاط ہے نہ کہ عدم عمل وترک احتیاط ای لیے حسورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مغفرت ذنوب کے بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ راتوں کونوافل میں کھڑے کھڑے یاؤں متورم ہوجاتے تھے محابہ کرام عرض کرتے کہ آپ کواس قدر زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے ؟ تو فرماتے 'کیامیں خدا کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟!

#### عتاب نبوی کاسبب

حضرت شاہ صاحب بنے فرمایا کہ زیر بحث حدیث بیں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وکلم کے عتاب وغضب کی وجہ بیتھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے مقابلے بیں اپنے لیے اعمال شاقد کے احکام کی درخواست محابہ کرام کے لیے ان کے مرتبہ رفیع کے لحاظ سے موزوں نہتھی کے مقابلے درخواست فطرت سلید کے طاف سے کی ہے گوئی اللہ علیہ ورخواست فطرت سلید کے طاف سے کی ہے گوئی اجتہادی خطا کے درجواتی تو نا گواری اورغصہ کا اظہار فرماتے ہے اس حسم کی مثالیس درجے کی ہوتی تو بچھے نہ فرماتے ہوجاتی تو نا گواری اورغصہ کا اظہار فرماتے ہے اس حسم کی مثالیس آئندہ اور یہاں سے اب کرام کی درخواست نہ کورکا بے جی اورغیر موزوں ہونا اوپر کی تنصیلات سے واضح ہو چکا ہے۔

آئندہ ذکر ہوں گی ۔ انشاء اللہ تعلی اور یہاں سے اب کرام کی درخواست نہ کورکا بے جی اور میں اورغی و معرفت خداوندی زیادہ ہوتی ہے اس کی مرض سے موافق طاعت کرنے کا ہے ۔ جی تعالی کی معادت سے اور کس عوادت خداکوزیادہ پہندہ وتی ہے انسام کی مرض سے موافق طاعت کرنے کا ہے ۔ جی تعالی کی مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تقرب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تقرب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تقرب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے زیادہ ہوگا تو ب خداوندی ہی من خداوندی یا تقرب کا معیار نہیں ہے۔

نمازجیسی مقبول و پسندیده عباوت بھی غیروفت مثلاً طلوع وغروب آفانب کے وفت خدا کے یہاں قابل رد پاپسند ہوتی ہے غرض ان لوگوں کو

حضرت امام ابو یوسف ؓ کے بارے میں منقول ہے کہا ہے زمانہ قضامیں ہرروز دوسور کعت پڑھ لیا کرتے تھے اس طرح اولیاءاللہ کی بڑی بڑی عبادات وریاضات کے حالات منقول ہوئے ہیں۔

#### وفقناالله لما يجب ويرضى

باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار من الايمان.

(جوكفرطرف لوشنے كواپيا بى براسمجے جيسا آگ ميں ڈالے جانے كوتو يېمى ايمان كى علامت ہے)

٢٠ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله احب اليه مما سواهما و من احب عبدا لايحبه الا لله و من يكره ان يعود في الكفر بعد اذا نقله الله كما يكره إن يلقي في النار

ترجمہ:۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تبین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی صلاوت ولذت پالے گا جس شخص کواللہ اور جس محض کو اللہ علیہ وسلم ساری کا نتات عالم سے خبوب ہوں اور جس مخض کو کسی سے محبت ہوتو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوا ورجس کو کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برامعلوم ہوج سیا آگ میں ڈالا جاتا۔

تشرت ۔ بیحدیث اوراس کی تشریح وغیرہ پہلے گزر پیکی کفر کی طرف لوٹنے کا بیمطلب نہیں کہ اس سے مقصود صرف نیا اسلام لانے والا ہی ہو بلکہ وہ بھی اس میں داخل ہے جو پہلے ہی ہے مسلمان تھا کیونکہ جب اسلام لانے والا کفر کی طرف لوٹنے سے اس قدر متنفر و بے زار ہوگا تو جو نص اباعن جدمسلمان چلا آ رہاہے اس کوتو کفروشرک سے اور بھی زیادہ بیزار ہونا چاہئے اوراس کوائیان کی حلاوت بھی زیادہ حاصل ہونی چاہئے۔

افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں کورین وعلم دین سے ناوا قفیت ولا پروائی کے باعث ایمان واعمال صالحہ سے بے بعلق عام ہوتی جارہی ہے اوراس لئے وہ ایمان واعمال کی قدرو قیمت مجی نہیں پہچانے اور بعض نومسلموں کودیکھا جاتا ہے کہ وہ چونکہ پورے سلم وبصیرت کے ساتھ ایمان و اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایمان واعمال کے زیادہ گرویدہ نظر آتے ہیں مقیقت یہ ہے کہ بغیر علم ومعرفت کے کوئی ترتی میچے و پائیدار نہیں ہو سکتی۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال کی وجہ سے الل ایمان کا ایک دوسرے سے بڑھ جانا)

۲۱. حدثنا اسمعیل قال حدثنی مالک عن عمر و بن یحی المازنی عن ابیه عن ابی سعید ن الخدری عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یدخل اهل الجنة الجنة و اهل النار النار ثم یقول الله اخرجو من كان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیخرجون منها قد اسودو افیلقون فی نحرالحیا او الحیاة شک مالک فینبتون كماتنبت الحبة فی جانب السیل الم ترانها تخرج صفر آء ملتویة قال وهیب حدثنا عمر والحیاة وقال خردل من خیر

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اہل جنت میں اہل دوزخ میں داخل ہوجا کیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما کیں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر (بھی) ایمان ہاس کو (دوزخ ہے) اکال و تب (ایسے لوگ) دوزخ ہے تکال لئے جا کیں گئے وہ جل کرکو کئے کی طرح سیاہ ہوں سے پھر وہ زندگی کی نہر میں ڈانے جا کیں سے نیابارش کے یانی میں (یہاں راوی کوشک ہوگیا کہ اوپر کے راوی نے کون سالفظ استعال کیا) اس وقت وہ دانے کی اگر آ کیں سے (یعنی تروتازہ وشاداب ہو

جائيں كے )جس طرح سيالب كے كنارے دانداگ آتا ہے كياتم نے بيں ويكھا كدوه داندزردى ماكل چے در چے نكاتا ہے۔

وہیب نے کہا'ہم سے عمرونے (حیا کی بجائے) حیاۃ اور (خردل من ایمان کی بجائے )خردل من خیر ( کالفظ ) بیان کیا۔

تشریج: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں حدیث انی سعید خدری رضی اللہ عنہ میں تفاضل کا لفظ ہے جواشخاص ہے متعلق ہوتا ہے چنانچے قرآن مجید میں اس کا استعمال انبیاء علیم السلام کے بارے میں ہوا ہے کیونکہ ان میں کمی ونقص نہیں ہے اور آئندہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں (جواس پر آربی ہے ) باب زیادہ الایسمان و نقصاند " ذکر کیا ہے کیونکہ زیادتی وکی معانی میں ہوتی ہے اشخاص میں نہیں ہیں اللہ عنہ میں پر نظر کر کے زیادہ ونقص لائیں گرفط کر میں ہوتی ہے کہ یہاں اعمال کے لحاظ ہے تفاضل ہوں اور وہاں نفس ایمان پر نظر کر کے زیادہ ونقص لائیں گے دوسری بات ہے کہ یہاں اعمال کے لحاظ ہے تفاضل ہوں یا نہ ہوں۔ سے تفاضل ہوں یا نہ ہوں۔

بی خطاب الله تعالیٰ کس سے فرما کیں گے کہ دوزخ سے نکال اؤ علامة تسطلانی نے تصریح کی ہے کہ مراد ملائکہ ہیں چنانچہ ایک روایت میں للملا تکہ کالفظ بھی موجود ہے کہاں سے نکال اواس کو بھی علامہ موصوف نے لکھا کہ مراد دوزخ سے نکالنا ہے جیسا کہ اصیلی کی روایت ہیں من النار کالفظ خصی موجود ہے کہاں سے نکال اواس کو بھی علامہ موصوف نے لکھا کہ مراد دوزخ سے نکالنا ہے جیسا کہ اصلی کی روایت ہیں موالے کہ جو کہ ہوگ کے ونکہ ایک روایت میں بیزیادتی موجود ہے اخر جو امن قال لاالہ اللہ و عمل من النحیر مایون کا از نووی قسطل نی فی شروح ابنخاری صفحہ الے ان اللہ اللہ و عمل من النحیر مایون کا از نووی قسطل نی فی شروح ابنخاری صفحہ الے ان اللہ اللہ و عمل من النحیر مایون کا از نووی قسطل نی فی شروح ابنخاری صفحہ الے ان اللہ اللہ و عمل من النحیر مایون کا اللہ اللہ و عمل من النحیر مایون کا از نووی قسطل نی فی شروح ابنخاری صفحہ اللہ و عمل من النحیر مایون کا ا

یکی حدیث الی سعید خدری مسلم شریف میں زیادہ تفصیل سے مروی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت جنت میں پہنچ کرحق تعالیٰ کی جناب میں عرض کر ہے جناب میں اور سے معلوم ہوا کہ اہل جنت جنت میں پہنچ کرحق تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گئے کہ اے رب! ہمارے بہت سے ساتھی تنے جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں۔روزے رکھے تنظیٰ جن میں نہیں آئے حق تعالیٰ فرما کمیں گئے کہتم ان کودوزخ سے نکال لاؤ۔

جہنم سے نکلے ہوئے لوگ چونکہ جلس کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گئے اس لیے جنت کے درواز ہ پر جونہر حیات جاری ہوگی اس میں ان کو عسل دیا جائے گا' جس سے جہنم کے تمام اثر ات زائل ہو جا کیں گئے اور وہ لوگ اس آب حیات کے اثر سے فوراً ہی ایک نئی سرسبز وشا دا ب زندگی سے بہر مند ہو جا کیں گے۔ بحث ونظر: معنرت شادصاحب نے فرمایا کہ تراجم بخاری میں سے ریز جمہ وعنوان باب مشکل ترین تراجم میں ہے ہے جس کی چاروجہ ہیں۔ (۱) میرحدیث اور حدیث انس (صفحہ نمبر ۳۲) وونوں کا مضمون ایک ہی ہے (اگر چیا صطلاح محدثین میں دواس لیے ہو کئیں کہ ہرایک کا راوی الگ محالی ہے اور اسی اصطلاح کے تحت مسندا حمد کی اجاد ہے کا شارتمیں ہزار کہا گیا ہے۔

پھر با وجود مضمون واحد ہونے کے ترجے الگ الگ کیوں قائم کئے محتے؟

(۲)امام بخاریؓ نے جو بہال حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث ذکر کی ہے ؑ اس میں ٹمل کا کو کی ذکر نہیں 'بلکہ صرف ایمان کا ذکر ہے ٔ اور حدیث انسؓ میں خیر یعنی ٹمل کا ذکر ہے ؑ پس یہاں کا ترجمہ و ہاں اور و ہاں کا یہاں ہونا جا ہے تھا؟

(۳) امام بخاریؓ نے یہاں اصل میں ایمان کا لفظ رکھا اور خیر کا لفظ بطور متابع لائے 'اور حدیث انسؓ میں برعکس کیا' حالا تکہ ترجمہ کی مناسبت سے برعکس مورت ہونی جا ہے تھی ؟

(4) زیادہ ونقص ایمان کی بحث پہلے گزر چکی ہے چھریہاں اس کا اعادہ کیوں کیا گیا؟

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ال موقع پرشار حین ہخاری نے جیسی ضرورت تھی پرمغز کلام نہیں کیا ۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں مسئلہ ایمان پرخوب تفصیل سے ککھا ہے کئی تعرف نہیں کیا ہے کوئی انسکالات نہ کورہ پر پچونہیں لکھا کیونکہ انہوں نے حل تراجم ابواب بخاری سے کوئی تعرف نہیں کیا ہے وہ اس طرف توجہ کرتے تو اچھا ککھ سکتے ہے اس کے بعد حافظ ابن ججڑ کے جوابات لکھے جاتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحب کے جوابات ذکر ہوں گے۔ اس طرف توجہ کرتے تو اچھا ککھ سکتے ہے اس کے بعد حافظ نے بید یا کہ دونوں حدیث میں زیادہ و نقص ایمان و تفاضل اعمال کے لیے دلیل ملتی ہے اس لیے امام بخاری نے ہراختال پرتر جمد قائم کردیا۔

پھر حدیث ابی سعید گوتفاضل اعمال کے ترجمہ ہے خاص کردیا' کیونکہ اس کے اندر تفاوت مرا تب ایمان کا فرٹیس تھا اس کے لیے ذیاد ق و نقصان والا ترجمہ مناسب نہیں تھا 'البتہ بیر جمہ حدیث انس کے لیے موز وں تھا' کہ اس بیں تفاوت اختلاف و زن شعیرہ 'برہ فررہ کے لحاظ ہے تھا' چوتھا شکال کا جواب حافظ نے یہ دیا ہے کہ پہلے ایمان بیس زیادتی و نقصان کا ذکر کم اور بیمال نفس تقعد بیق بیس زیادتی و نقصان کا ذکر کر رہ ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے کسی جگہ بھی نفس تقعد بیق کے لحاظ ہے ایمان بیس زیادتی کا ذکر نہیں کیا ہے'ان کا مخار مسلک تو ایمان کو مرکب مان کر زیادتی کا قول ہے خواہ اجزاء کے لحاظ ہے ہویا اسباب کے اعتبار ہے'ای لیے انہوں نے کہیں تقعد بی و ایمان بیس تقابل نہیں کیا غرض حدیث انس بھی امام بخاری کے نزد کیٹ زیادتی و نقصان باعتبار جموعہ کے ہے' باعتبار نفس تقد بی کے نہیں 'لہذا ما فظا کی توجہ نے نواز کی فیات کے فلاف ہے' کی طرح حافظ کی توجہ نے نواز میں تو نہیں ہے' کی تک مقاوت نہ کوررہ وایت بخاری بیس تو ہم کہیں گے کہ ذکر مرا تب حدیث ابی سعید بیس بھی حسب روایت سلم موجود ہے' اگر کہا جائے کہ تفاوت نہ کوررہ وایت بخاری بیس تو ہم کہیں گے کہ دوایت بخاری بیس تو اعمال کا بھی ذکر مرا تب حدیث ابی سعید بیس بھی خسب روایت سملم موجود ہے' اگر کہا جائے کہ تفاوت نہ کوررہ وایت بخاری بیس تو ہم کہیں گے کہ دوایت بخاری بھی قوت نہ کوررہ ایس بھی بھی خسب روایت مسلم موجود ہے' اگر کہا جائے کہ تفاوت نہ کوررہ وایت بخاری بھی قوت کی کر کہا ہوائے کہ تفاوت نہ کوررہ وایت بخاری میں تو نہ کہیں ہے کہ دوایت بخاری کا تو بھی کیا کہ کہا کہی ذکر نہیں ہے کہا سے بھی بھی کے دوایت بخاری کا تائم کرنا کیسے درست ہوگا؟

### حضرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ؓ کے جوابات ملاحظہ فرمائے۔

(۱) امام بخاریؒ نے حدیث افی سعید کو تفاضل اعمال کے ساتھ دووجہ سے خاص کیا اول اس لیے کے انہوں نے دونوں مفصل روائیوں پر نظر رکھی اور چونکہ مسلم کی روایت افی سعید میں اعمال کا بھی ذکر موجود ہے اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا اور حدیث انس کے کسی طریقہ میں بھی ذکر اعمال نہیں ہے اس لیے وہاں ایمان کا بھی ذکر موجود ہے اس لیے ترجمہ تفاضل اعمال کا قائم کیا اور حدیث انس کے کسی

ظریقہ میں بھی ذکراعمال نہیں ہے اس لیے وہاں ایمان کی زیادتی ونقصان کا ترجمہ مناسب ہے دوسرے بیکہ امام بخاری نے حدیث الی سعید میں لفظ ایمان ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اس کی مراد متابعت بالخیر کے ذریعی متعین کی محویا اس امر پرمتنبہ کیا کہ مراد امراتب ایمان سے مراتب اعمال ہیں پس لفظ ایمان مفسر اور لفظ خیر اس کا مفسر ہوا' امام بخاری کے یہاں ایمان کا اطلاق خیر پر جائز و درست ہے اور حدیث انس میں برعکس کیا کہ لفظ خیر کواصالاً ذکر کیا' اور اس کی مراد متابعت لفظ ایمان سے متعین کی بیجواب اول وٹانی سے ہوا۔

(۲) تیسر ہے اشکال کا جواب میہ ہے کہ امام بخاریؓ اپنے علم ووجدان کے مطابق طریقے اختیار کرتے ہیں ہرمقام پرمتعین سیحے وجہیں معلوم ہوسکتی اور یہاں بھی ہم اس کاتعین نہیں کر سکے۔

(۳) چو تھے اشکال کا جواب سہل ہے کہ پہلے ایمان کی زیادہ ونقص پر قصدا کوئی ترجمہ نہیں لائے تھے استظر اوا بیان ہوا تھا اس کوئی صدیث بھی روایت کی پھر فرمایا کہ میرے کوئی صدیث اس کے لئے وکر نہیں کی تھی ہیاں قصدا لائے اور اپنے طریقہ پر استدلال کے لئے صدیث بھی روایت کی پھر فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں صدیث بین نے زائد چیز ہے لیکن صدیث الباب بیں وہ اعمال قلب سے ہاور صدیث انس بیں متعلقات ایمان سے ہونورایمان اور انشراح وانبساط کی کیفیت ہے نہ کہ کو قبلی صن نیت وغیرہ دوسر بے شارعین بخاری نے دونوں بیں ایک ہی طریقہ پسمجھا ہے۔ نیزیہ کہ دونوں صدیث کے درمیانی مراتب تو ایک دوسر سے کے ساتھ آھے چیچے بے ترتیب باہم جڑتے ہیں مگر آخری مرتبہ دونوں بیں مشترک ہے کیا جو بینی صدیث ان می لوگوں کا ذکر میں جہنم سے نکا لے جانے کا ذکر ہے بعید ان ہی لوگوں کا ذکر صدیث انس میں بھی ہے (جن کے پاس نہ کوئی عمل اعمال جوارح سے ہوگا نہ کوئی نیکی اعمال قلب سے ہوگی نہ شرات ایمان میں سے بچھان کے ساتھ ہوگا 'اورار جم الرحمین ان کوعش اینے فضل وشان انعام خصوصی سے باعمل و خیر کے جنت میں داخل فرمادیں ہے۔

## شیخ اکبرگی رائے

جن لوگوں کو بلا عمل کے سب ہے آخر میں جہنم ہے نکالا جائے گا'ان کے بارے میں چونکہ صرف کلمہ طیبہ کا قائل ہونا ذکر ہوا ہے'اس لیے شخ اکبر نے بیدائے قائم کی کہ وہ لوگ اہل فترت ہیں جن کوکسی رسول و نہی کا زمانہ بیں ملا ۔ لہذاان کے لیے ایمان بالرسول کی شرط نہ رہی صرف تو حید بی نجات کے لیے کا فی ہوگئی ۔ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ شخ اکبرگل رائے نہ کوراس موقع پر درست نہیں ہے' کیونکہ وہ لوگ اہل تو حید ورسالت ہی ہوں کے صرف کلمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ کہ طیبہ یا کلمہ ا ظلامی اسلام کا شعار وعنوان بن چکا ہے' پس کلمہ کا ذکر شہادت رسالت کی تصریح ہے۔ مستغنی کر دیتا ہے' اور فر مایا کہ حدیث قوی اس بارے میں وارد ہے کہ اہل فترت کا محشر میں استحال کیا اس طرح کہ ان کو تھم میں کی دوز نے ہیں ڈال دیں جو خص فر ما نبر داری کرے گا وہ نجات یا ہے گا اور جوا نکار کرے گا وہ ہلاک ہوجائے گا' اس طرح کہ ان کو تھم

ائی طرح جن لوگوں نے اس حدیث سے بیہ تمجھا ہے کہ وہ لوگ صرف قائل بالکلمہ ہوں سے تصدیق باطن ان کے پاس نہ ہوگی انہوں نے بھی غلطی کی ہے کیونکہ صرف قول بلاتقمدیق قلبی کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

لہذا مراد وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور تقید کتی بالشہا و تین تو ضرور ہوگی مگر کوئی عمل ندہوگا اور و مصرف کلمہ تو حید کی بر کت سے جہنم ہے آزاد ہوکر دخول جنت کا شرف حاصل کیں ہے۔

## امام بخاریؓ کےاستدلال پرایک نظر

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ اس امر پرسب شارعین کا اتفاق ہے کہ فیر سے مراد دونوں صدیث میں نفس ایمان پر زا کد چیز ہے ' کیونکہ قرآن مجید میں 'او کسبت فی ایسانھا خیر ا''وارد ہے' جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ فیر سے مرادعلی الایمان ہے'ایسے بی فعن بعمل منقال فرہ خیوا یوہ و من بعمل منقال فرہ شریوہ بھیائی دلیل ہے کین اکر شراح نے فیرے مرادوہ عمل لیا ہے جو جوارح قلب کی سے بھی صادر ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ فیر سے مرادا عمال قبلہ یا آثار ایمان میں اعمال جوارح نہیں ہیں کی نکدا عمال جوارح قلب میں کوئی حصہ بھی فیر کا ہو۔ جوارح والوں کو تو پہلے بی نکال لیاجائے گا اس کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں سے کہ اب ان کو بھی نکال لوجن کے قلب میں کوئی حصہ بھی فیر کا ہو۔ تاہم مید بات ثابت ہوگئی کہ یہاں فیرسے مرادسب کے نزدیک امرا کہ کالایمان ہے تو یہاں سے زیادہ و نقصان ثابت کرنا بھی فس ایمان میں زیادہ و نقصان کو ثابت نہ کرے گا 'جونو را کیمان ہے اور زاکد علی الایمان شاید امام بخاری اس نور ایمان کو بھی ایمان بھی ہے وہ مدار نجات ہے۔ اور جب جہنم سے وہ ایمان بھی ہے جو مدار نجات ہے۔ اور جب جہنم سے وہ لوگ بھی نکال لیے جا کیں گئے جن کے پاس کوئی عمل یا فیر بھی نہ ہوگی تو صاف طور سے واضح ہوا کہ مدار نجات ہی کلہ اخلاص ہے اور وہ کا کہاں بھی ہے جس میں زیاد تی ونقصان نہیں ہوتا' جوائکہ حنفیا وردوسرے محققین کی رائے ہے۔ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے)

## نكته بدلعيه

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان نوگوں کے بارے میں صرف تو حید کا ذکر اور شہادت رسالت کا بیان نہ فرمانا اور ارحم الراحمین جل ذکرہ کا ان کے اخراج کے لیے اختصاص وانفراداس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اس امت یا کسی دوسری ایک امت کے افراد نہوں کے بلکہ تمام امتوں میں سے ہوں کے لہذا ان کی صرف جہت عبودیت کی رعایت کی گئی امتیت کا لحاظ نہیں کیا تھیا ، جورسولوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہا مقررہ اصطلاحی کلمے ذکر کیا گیا ہے کی گئے۔ تو حید کلمے متبدلہ بابتہ شہادت رسالت حذف کردیا تھیا۔

بیابیات ہے جیسے قول ہاری تعالی و ما ارسلنامن قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الله الا انا فاعبدون میں صرف توحید کاذکر ہوا' حالانکہ وہ سب رسول اپنی اپنی رسالت کا اقرار بھی کرایا کرتے تھے کیونکہ ایسا کوئی کلمہ مقررہ متعینہ بیس تھا'جس سے ہرنمی کی رسالت کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا۔

پریداس کے بعدرصت خاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے ، جس کا درجہ سب کی شفاعتوں سے نامعلوم تعداد جہنم سے نکالی جا چکے گی تو جن تعالیٰ کی رحمت عامہ کے بعد رحمت خاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے ، جس کا درجہ سب کی شفاعتوں سے اوپر اور ورا والوراء ہے کہ وہ الو حمین ، ابر البارین ، اکوم الا کومین ، واجو ہ المجوا دین ہے ، ای لیے وہ اپنے ضل خاص سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائے گا جن کا کوئی عمل خیر ندگا ، حس کی وجہ سے کسی کوشفاعت کا موقع مل سے جنانچہ پہلے اشارہ بھی ہوا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مرف تو حید والوں کے لیے شفاعت کرنے کا اجازت طلب بھی کریں گوتو جن تعالیٰ شانہ فرما دیں گے کہ یہ آپ کا حق نہیں غرض اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کوئیالیں گے جن کے لیے شفاعت کی شفاعت بھی نہیں چل سکی اور ایسے لوگوں کا نام بھی الگ ہی ہوگا کی حقاء اللہ (خداکے آزاد کے لوگوں کوئکالیں گے جن کے لیے شافعین کی شفاعت کے اسم مبارک کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بہاں اس تکتدا تورید کے ذکر کی برکت سے یہ بات ساخ ہوئی کہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تقالی ان اوگوں کوخودی ایک مٹھ بحرکرنکالیں سے تو گومقدار تو شفاعة الشافعین کے در بعد نکلنے والوں کی بھی کہیں ذکر بیس ہوئی وہ خدائی کے علم محیط میں ہے' مگر بجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ مقدران' عقاء اللہ'' کی بھی بہت بڑی ہوگی ۔ خدا کی مٹھ کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ مگر لفظ بہت بڑا ہے جس کی نبست سب بڑوں کے بڑے کی طرف ہور ہی ہے' اس لیے کیا عجب ہے کہ یہ تعداد پہلے نکا لے جانے والوں سے بھی بڑھ جائے البذا' ور حمتی و صعت کل شہری ء''۔ اور صبقت رحمتی علی غضبی'' سے فائدہ اٹھانے والے بھی قسمت کے بہت بیٹے جائے البذا' ور حمتی و صعت کل شہری ء''۔ اور صبقت رحمتی علی غضبی'' سے فائدہ اٹھانے والے بھی قسمت کے بہت بیٹے

تحميل المياكم. و كلنا نو جور حمتك يا ربنا و نخشى عذابك. ان عذابك بالكفار ملحق.

حضرت شاہ صاحبؓ علاوہ وجہ نہ کور کے تین وجوہ اور بھی حدیث میں ذکر کلمہ اخلاص وحذف شہادت رسالت کے متعلق بیان فر ماتے تھے ان کو بھی پمحیل فائدہ کے لیے درج کیا جاتا ہے۔

(۲) فرمایا کلمه اخلاص (لا الا الله) شرک فی الذات کی نفی کے لیے نہیں بلکہ شرک فی العبادة کے استیصال کے لیے ہے جس پر تمام انہیا وہلیم السلام کی وعوت و تبایغ بنی ہے کیونکہ محکرین ربوبیت یا مشرکین فی الذات برزمانہ میں بہت ہی کم تعداد میں رہے ہیں البذااس کلہ سے مقعود شرک فی العبادة ہی کاروتھا حق تعالے نے ان مشرکین کا تول نقل فرمایا ' معا نعبد هم الا لیقو بونا المی الله ذلفے '' یعنی خدا کوتو واحد مانے سے محمود شرک فی العبادة ہی کاروتھا کی تعالی الله زلفے استی خدا کا تقرب حاصل ہوگا۔ نیز فرمایا ' فاذا رکبوا فی الفلک دعووا الله مخلصین له الله یک اور خرمایا ' وافد مائی واحد مائی محلوم ہوا کہ احتمار تھا کی واحد ہوتا ہے۔ کا سرے سے انکار ندتھا کی کونکہ احتمار علی العبار تھا کی احد ہوتا ہے۔ کا سرے سے انکار ندتھا کی کونکہ احتمار علم کے بعد ہوتا ہے۔

ايمان وكفرامم سابقه ميس

دوسری اہم بات بیب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے تبلی امتوں میں صرف ایمان تھا کفریالکل نہ تھا اور آپ سب ہے پہلے نفر کے مقابلہ پرمبعوث ہوئے ہیں چرحضرت ابرہیم علیہ السلام تو منمرود کے لیے بیجے گئے۔ وہ لوگ شرک ٹی العبادة میں جتلا تھے۔ حضرت بیسی موئ علیما السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث ہیں ہوئے بلکہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جوابی توم کے اعتبار سے مسلمان تھے کے ونکہ وہ سب حضرت السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث ہیں ہوئے بلکہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جوابی توم کے اعتبار سے مسلمان تھے کے ونکہ وہ سب حضرت علی و تعقیب علیہ السلام کی اولاد میں تھے بھر سب کے بعد حضرت خاتم الا نہیا مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ انہیاء سابقین علیم السلام کے دین و علمی آٹار محود تھے تھے۔ اور اس کو جانے بہچانے والے بھی باتی ندر ہے تھے۔ علمی آٹار محود تھے تھے اللہ علی اللہ علیہ کی اور اس کو جانے بہچانے والے بھی باتی ندر ہے تھے۔

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے كمالات وخد مات

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس کلہ طیبہ کا حیاء کیا اوگوں کے دلوں بیں اس کی سیح معرفت ڈالی اور رب حقیق کا کھمل تعارف کرایا کفر وشرک کی ایک ایک جڑ وشاخ کی نشان وہی فر ماکران کونخ وہن سے اکھاڑا مخرض احیاء واعلاء کلمۃ اللہ کی ایک نمایاں خدمات انجام دیں کہ اولیں وآخرین بیں ان کی نظیم نمیں اُل سکتی اور اب جن لوگوں نے بھی اس کلمہ اخلاص کو جاتا پہچاتا اور اس کے قائل ہوئے وہ سب حضور اکرم کی بدولت اور آپ بی کی تقلید واقتداء بیں ہے۔ ای لیے اس کلمہ کا قائل ہو نا شہادت رسالت کو بھی سنزم ہے اور اس پر مسلم شریف کی مشہور صدید بھی مجمول ہے '' من قال لا اللہ اللہ اخل اللہ دخل المجنف کو بکہ بدوں شہادت رسالت کے اس کا کوئی معنی نہیں ، بلکہ مقصد بھی مشہور صدید بھی محضورا کرم سلی اللہ علیہ واقتداء بیں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت بیں داخل ہوگا 'جب بیکلمہ ندکورہ اس تقریب و تعارف سے کہ جوخض حضورا کرم سلی اللہ علیہ واقد او بیں کلمہ کا اس کا ایمان سیح نہیں اس تفصیل سے دوسری وجہ صدیث ہیں حذف شہادت رسالت کی معلوم ہوئی۔

کہا تو آخر اروشہادت رسالت خود ہی حاصل ہے اس لیے علی ءامت نے فیصلہ کیا ہے کہ جوخض اس کلمہ کو بدوں تقلیدرسول اکرم سلی اللہ علیہ والد کے کا اس کا ایمان سیح نہیں اس تفصیل سے دوسری وجہ صدیث ہیں حذف شہادت رسالت کی معلوم ہوئی۔

(٣) میغه شهادت (اشهد ان لا الله الا الله ) پر جهت ایمان کاغلبه ہاور وہ عام اذکار میں ہے نبیں ہے بخلاف کلمه اخلاص لا الله الله الله الله الله الله ) پر جهت ایمان کاغلبہ ہادا کیاں ہے۔ ای شهادت تو حید کے ساتھ شہادت ہی اللہ الله ) کے کہ اس پر جہت ذکر بھی ہے کہ شہادت ہوں است کھیل نہیں ہوسکتا 'اور کلمہ اخلاص (بدوں لفظ شہادت ) میں دوسرا جزوکم بولا جاتا ہے 'کیونکہ وہ اذکار میں شائل ہوتا ہے اور مقصود اصحاب ذکر ہوتے ہیں۔

پی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جوحق تعالیٰ سے کلمہ کولوگوں کے بارے میں ا جازت طلب کی تھی اس ہے بھی مقصودا س ذکر والے سے جنہوں نے شہادت تو حید ورسالت دی تھی۔ یہاں اصحاب ذکر سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بطور ورد اس کلے کو پڑھتے ہیں 'کیونکہ وہ اصحاب الاعمال ہیں' غرض قول بالکلمہ مسلمانوں کے لیے بطور عنوان ہے اور عنوان مشہور بول کرمعنون ومصد ان مخصوص مراد لیا کرتے ہیں' پھر یہوان یہاں اس لیے بھی اختیار کیا تا کہ ان لوگوں کے جنم سے بغیر کی مل وخیر کے نکلنے کی وجہ کی طرف بھی اشارہ ہوجائے۔

11/2

(۳) کلما خلاص (لاالدالاالله) کا دور دوره ابدالآبادتک باتی رہےگا ( کیونکہ اذکار جنت میں بھی رہیں گے )او پر ذکر ہوا کہ فدکورہ بالا کلمہ بھی جہت ذکر بھی ہے 'بخلاف''محمد سول الله'' کے کہ اس میں صرف جہت ایمان ہے' جہت ذکر نہیں ہے' ذکر کی صورت حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے حق میں بصورت درود سلام ہے' کلمہ فدکورہ (محمد سول الله) کی صورت میں نہیں ہے' لہذا اس کلمہ کا دور بھی اس د نبوی زندگی کے دور کے ساتھ پورا ہوجا تا ہے' اس زندگی کے بعد نہیں رہتا' اور کلمہ تو حید کا معاملہ سنتقبل میں بھی رہتا ہے ۔غرض جنت میں صرف اذکار رہیں کے اور محمد سول الله اذکار میں ہے۔

چونکہ صدیث میں ذکر محشر کا ہے' اس لیے وہاں کے حسب حال بھی صرف ذکر کلمہ اخلاس ہے' جس کا سکہ اس وقت اور بعد کو بھی جالو رہے گا' اور شہادت رسالت کا ذکر صذف کر دیا گیا کہ نہ وہ اس وقت کے حسب حال ہوگا' نہ بطور ذکر اس کا اجراء ہوگا''لمین المعلک الیوم۔ لله المواحد الفھار''

ضروری فاکدہ: اوپر ک تفیدات ہے معلوم ہوا کہ سب آخریں نکالے جانے والے لوگوں کے متعلق حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم جانے ہوں مے کہ ان کے پاس کوئی مل خیر نہیں ہے' صرف قائلین تو حید ہیں چنا نچرآپ رب العزت سے ان کو نکالنے کی بھی اجازت طلب فرما کیں مے' جس پر اللہ تعالی ہوجوہ مفصلہ بالا' لیس ذلک لک '' (بیدت آپ کا نہیں ہے ) یا (بید کہ بیکام آپ کے لیے مقدر نہیں ہے کیونکہ اس کوخو دارجم الراحمین انجام دیں مے ) فرما کیں مے اس کے بعد بینظریہ قائم کرنا کہ'' ان لوگوں کا ایمان اس قدر مضمحل ہوگا کہ سیدالا خیا صلی اللہ علیہ وسلم کی میتی نظر بھی اس کو ندد کیے یائے گی درست نہیں معلوم ہوتا۔

اس کے علاوہ یہ کہ گوظا ہر بینوں کی نظریں اعمال جوارح پر پڑتی بیل مگر باطن کی نگا بیں تو اعمال قلوب کودیکھتی جیں پھر خدا کے تائین عالی مقام پیغیبران عظام سے ایمان کی روشن کیو کر چھپ سکتی ہے' اس چیز پر تو ان کی نظر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے' اور ہم یہ تختیق بھی اہل کشف سے نقل کر بچے بیں کہ تمام موشین کے انوارا ہمانی' نور معظم مرکز نبوت علی صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات کے اجزاء بیل کشف سے نقل کر بچے بیں کہ تمام موشین کے انوارا ہمانی' نور معظم مرکز نبوت علی صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات کے اجزاء بیل نو کیا باپ یااصل سے اس کی اولا وفروع جھپ سکتی ہے؟ غرض میہ بات عقلاً ونقل ورجہا عتبار سے ساقط ہے اور اس سے آنخصرت ملی اللہ بیل نور ہوئے ہیں جوابیت علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نبی پر استعمال کرنا اور بھی زیادہ مجب اور برکل ہے' البت علم غیب کی نبی کے دوسرے دلائل محکمہ موجود بیں جوابیت موقع پر ذکر ہوں گے۔ ان شاء المله ، و منه التو فیق السد اد المصواب .

حتمیم جمیم حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے جوتو جیہات شہادت رسالت کے ذکر نہ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں ان سے
یہ بات واضح ہے کہ بغیر شہادت رسالت کے ایمان کمل نیں ہوتا اور حدیث 'من قال لا الله الا الله دخل المجنة '' کے خمن میں علاء
امت کی یہ تقریح بھی سامنے آپھی کہ تو حید کے ساتھ اقر اررسالت اور ان تمام باتوں پر عقید وضروری ہے جن کا فہوت رسول اکرم سلی اللہ علیہ
وسلم کے واسط سے امت کو ضروری طور سے پہنچ کیا ہے 'ای طرح یہا مربھی سب کو معلوم ہے کہ تق تعالی کی طرف سے اویان انبیاء کی آ مرحسب
ضرورت وقت وزمانہ ہوتی رہی ہے' اور بعد کے اویان' سابقدادیان کے لیے ناشخ ہوتے آگے ہیں' پھرسب سے آخر میں خاتم الانبیاء علیم
السلام کاسب سے زیادہ کمل اور آخری دین آیا' جس نے اس سے پہلے کے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا اور اعلان کر دیا گیا۔ المیوم اسکھلت

لکم دینکم و الممت علیکم نعمتی و رضیت نکم الاسلام دینا" دادرو من بتیغ غیر الا سلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخو قد من المخاسوین (جوشخص اسلام کے سواکوئی اور دین چاہےگاوہ برگز قابل قبول ند ہوگا اور ایسافخص آخرت بیل ناکام و نامراد ہو گا) ای لیے کی کا پیشال کرنا قطعاً فلط اور گراہ کن ہوگا کہ" دنیا کے موجودہ دین سب حق پر بیل اور اگر بردین والا اپنے دین کے بیجے اصولوں پر مل کرے تو وہ نابی ہے۔ اول تو ادیان سابقہ بیل سے کوئی دین اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہا' اور بالفرض اگر ہو بھی تو وہ آخری دین خاتم بالمنہ یا وہ مندوخ ہو چکا' پھراس بات کی کیا قدرہ قیمت ہے کہ اپنے اپنے دینوں کی صداقتوں پر مل کر لین نجات آخر دی کے لیے کا فی ہے۔ ایسے بی غلانظریات کے تعت شہنشاہ اکبر کے دمانے میں' وحدت ادیان' کا خاکہ بنا کراس کومٹی منصوبہ بنانے کی سعی ناکام ہوئی تھی۔

## ترجمان القرآن كاذكر

ہمارے زمانہ میں اس کی ایک شکل کومولا تا ابوالکلام آزادنے اپنی تغییر''تر جمان القرآن' میں آیت'' اہدنا المصراط المستقیم'' کے تحت اپنے خاص انداز میں پوری قوت کے ساتھ پیش کیا' جس کو پڑھ کرگاندمی جی نے لکھاتھا کہ'' مجھے مولانا کی تغییر پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ معدافت تمام ادیان میں مشترک ہے' بہی نظریہ میرے نزدیک بھی مجھے ہے''۔ نیکن چونکہ مولانا آزاد کی اس فتم کی تعبیراصول ونظریات

ال چند تعبیرات ملاحظه مول: (۱) صغیره ۱۸ (مطبوعه زمزم ممینی لا مور) مین البدی "کے تحت ایک سرخی دی گئی ہے۔

"وصدت دین کی اصل عظیم اور قرآن کیم" مجرکھا: " یا اصل عظیم قرآن کی دوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے دہ جو پہنچ می بتانا بیا بتا ہے تمام آئی حاصل پوٹی ہے اگراس اصل سے قطع نظر کر لی جائے تو اس کا تمام کا دخاند دوت درہم برہم بوجائے کئین ارخ عالم کے جائیس نفرفات میں سے بدواند بھی بھتا جائے کہ جس و دہ قرآن کی کوئی بات بھی دنیا کی نظروں سے اس و دو پہنیدہ نہیں ہے جس قدر کہ ریا مطل پرزورد یا تھا انتہاں نیا دون نیا کی تکابوں نے اس سے احراض کیا اقارت میں سے موالا ناآز واوکا تصرف ندکور ہے باہر ذیانے کی نظروں ہزاروں علیا دین کا جنہوں نے وصدت اوران کی اصل عظیم کوئر آن کی اس عظیم کوئر آن کی احتیا و انتہاں کی اس میں اوران کی کا حقد واقعیت ہے موالا ناآز واوک انتہاں کا مسلم عظیم کوئر آن کے لئے سب سے پہلی شرط ہو بی زبان کی کا حقد واقعیت ہے موالا ناآز واور ناز نے کورہ بالآخیر میں آ ہے قرآنی " واقع طبح با موالا ناز واور بالا نظر میں آ ہے قرآنی " کوئی نہ بالا ناز واور کی تعمل میں ملک اوران کا موالا ہمیں اوران کی اصل کوئی ہو ہو اوران کی کا حقد واقعیت ہے موالا ناز واور کریے میں اوران کی اس کے کہنے کی مفرون کی اس کی اوران کی کا حقد واقعیت کا دون کی مفرون کی ہوئی ہو ہو ہو اوران کی اس کے کہنے کوئی مفرون کی مفرون کے جائیں کی دوروں کوئی ہوئی کوئی مفرون کے جائیں کی دوروں کوئی کی اصلاح کی کوئی مثال اس سے بری ل کئی ہوئی ہوئی کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کی اوران کی کوئی مثال اس سے بری ل کئی سے بھی آز زورہ کرنے می وہ کوئی مقرون کی ہوئی کی دوروں کی اصلاح کر دیا تھا کم دھڑے موالا ناشیم اور کوئی ان اس کی اصلاح کی اصلاح کر دارت مول ناشیم انہوں نے کہنے کوئی کا کھر سے کہنے کی اوران کی فطری تی ہوئی کوئی دوروں کی کی دوروں کی اس کوئی کی اصلاح کر داری تھی اور کی کوئی کی دوروں کی دورو

(۲) صغیرا/۱۸۳ مین مهرایت بمیشدایک مل ری اور دوایمان وعمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ ندھی' کاعنوان دے کرانکھا کہ بیعالمگیر قانون سعادت کیا ہے؟ ایمان اورعمل صالح کا قانون ہے بینی ایک پروردگار عالم کی پرسش کرتی اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنی اس کےعلاوہ اوراس کے خلاف جو کچھ بھی دین کے تام ہے کہا جاتا ہے۔ دین حقیق کی تعلیم نیس ہے' ۔

" (۳) صنی الآ۱۹۴ میں تحت موان 'سیائی اصلا سب کے پاس ہے مرعملا سب نے کھودی'' لکھا:۔قر آن کہتا ہے ہیائی اصلا سب کے پاس ہے' مرعملا سب نے کھودی ہے سب کوایک ہی وین کی تعلیم دی می تھی اورسب کے لئے ایک ہی عالمکیر قانون ہدایت تھا' لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کردی اور''الدین' پر قائم رہنے کی جگہ الگ الگ کردوبندیاں کرلیں۔''

، (۳) صغیدا/۱۰۱ میں بزگ سرخی' قرآن کی دعوت' کے تحت دوسری سرخی اس طرح ہے''سب کی بکسال تقعدیتی اورسب کے متفقدہ بن کی ویروی اس (قرآن) کی دعوت کا اصل اصول ہے''۔ پھر کھیا: اس کے دعوت کی پہلی بنیادی ہے ہے کہ تمام بانیان غدا ہب کی بکسال طور پر تقعدیتی کی جائے بعنی یقین کیا جائے کہ سب حق پر شخص سب خدا کی بچا کر مختص سے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کاربند ہوتا ہی ہدا ہے وسعادت کی تنہا راہ ہے۔ حق پر شخص سب خدا کی بچا کر شخص سے ایک ہی اصل وقانون کی تعلیم دی اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کاربند ہوتا ہی ہدا ہے۔ اس کے تنہاں اور سب کی اس کے مواجع کی جائے گئے۔ انہاں گئے مواجع کے اس کے مواجع کی جائیں کے مواجع کی جائے گئے۔ انہاں کے مواجع کی جائیں کے مواجع کی جائے گئے۔ انہاں کی دو کہتا ہے خدا کا کام خور پر ا اسلام کے خلاف تھی اس کی مفصل تر دیدرسالہ معارف اعظم کڑھ بیں شائع ہوگئ تھی پھرایک ندوی عالم نے ہفتہ واراخیار''الفتح'' معربیں ایک مضمون عربی بیں شائع کیا' جس بیل تغییر فدکور کی ضرورت سے ذاکد ہداح سرائی کی' تو اس کی طافی کے لیے دفتی بحتر م حضرت مولانا سیدمجہ یوسف صاحب بنوری شخ الحد یہ و ناظم جامعہ عربیہ ندونا وان کرا ہی نے مقدمہ مشکلات القرآن بیل تغییر فدکور پرمحققانہ تنفید کی' جوعر بی زبان بیل بہت عرصہ ہوامجل علمی ڈ امجیل سے شائع ہوئی تھی۔ مولانا موصوف نے ندصرف اس نظریہی غلطی پرکافی لکھا تھا بلکہ تغییر فدکور کی دوسری بہت کی اغلاط کی بھی نشان وہی کر دی تھی جس کو بڑھ کر حضرت علیم الامت مولانا تھا تو گئے نے مولانا آزاد بہت کی اضافیا اس محققانہ تنفید کی اشاعت مولانا آزاد بھی تھی اس موجم نے دکوادی تھی ہوگئی۔ وافلہ و علمہ اتب و احکم۔

## مولانا آزاد کی سیاسی خدمات

مولانا آزادمرحوم کے بارے بیں اوپر کی تحریر سے صرف ذہبی وعلمی لحاظ ہے'' نا معیاری شان' کا اظہار ہوتا ہے' اس کے علاوہ ان کی سیات کمکی وقوی خدمات کی نہایت' اعلیٰ معیاری شان' کا اٹکار کسی طرح نہیں بلکہ ان کی گراں قدرخد مات کا نہ صرف اعتراف بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دل بیں قدرومنزلت بھی ہے۔ حق تعالیٰ ان کی زلات کو معاف فرمائے گاندھی جی کی طرح ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ' خصوصاً کا تکریسی تعلیم یافتہ حضرات ان کی شائع شدہ تغییر وغیرہ سے غلط تاثرات لیتے ہیں اس لیے اتنی صراحت یہاں ذکر کردی گئی حسب مضرورت آئندہ بھی لکھا جائے گاتا کہ دینی وعلمی تحقیق کا بلندمعیار شخصیت کے غلط دباؤ سے آزادر ہے۔ واقافہ المعوفق۔

## وزناعمال

صدیث الباب میں جوابیان کے وزن و تجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورائ طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن و تجسد کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اورائ طرح قرآن مجید میں بھی اعمال کے وزن و تجسد کی طرف اشارات مطلع جیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں کے بہت سے اعراض و معانی محشر میں مجسد ہوکرمحسوس کرائے جا کیں سے یا بقدرا عمال ان کوجسم دے دیا جائے گاتا کہ وزن ہوسکے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ قیامت میں اعمال کو جواہر کی شکل میں تمثل کیا جائے گا' پس نیکیوں کے پلڑے میں سفیدروثن جوہر ہوں مے۔اور

(بقیہ حاشیہ منی سابقہ) گرووند بول کی گرابیاں ہیں ہی آگرتم خداری اور گل سائے کی اصل پڑجوتم سب کے یہاں اصل وین ہے بجع ہوجا واورخور ساختہ کمراہیوں سے بازآ جاؤتو میراستھ دیورا ہوگیا میں است سنیادہ اور کیا جا ہتا ہوں؟"

(۱) صغی الاس می نظامہ بحث کی سرخی کے بعد لکھا۔اس (قرآن) نے ساف ساف لفظوں میں اعلان کردیا کہ اس کی دعوت کا مقصداس کے سوا بھی نہیں ہے کہ تمام ندا ہب ہے جین لیکن میروان ند ہب سچائی ہے مخرف ہو گئے جین اگروہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سرنوا مقیار کرلیں تو میرا کام پورا ہو کیا اورانہوں نے جھے قبول کرلیا تمام ندا ہب کی بھی مشترک اورمتفظ ہجائی ہے جے وہ الدین 'اور'الاسلام' کے نام سے لکارتا ہے'۔

(۸) آخریں سورة فاتحد کی تعلیمی روح کے تحت لکھا:۔'' وہ راہ جود نیا کے تمام نہیں رہنماؤں اور تمام راست باز انسانوں کی متفقہ راہ ہے خواہ کسی عہداور کسی مرین ہوئے ہوں''۔ (ملی ۲۵۳/)

یہ چند نمونے ہیں اسلامی عقائد واعمال کے بارے ہی مولانا کا ایک خاص نظریہ تھا جس کی جھاک یہاں دیکھی گئی اور بعض اہم امور دینی کے متعلق خودرا تم الحردف کی مولا نامرحوم سے مکا تبت بھی رہی ہے اورمولانا کی تحریریں محفوظ ہیں حسب ضرور بت ان کی بھی اشاعت ہوسکتی ہے۔ (مؤلف) برائیوں کے بلڑے میں سیاہ تاریک جواہر ہوں گئی محفر ہمٹیل کے طور پڑھیں یہاں سمجھنے کے لیے ایک معیار دیا گیا ہے مقیقة وزن بتلانائیں ہے گر تحقیقی بات وہی ہے جواوپر ذکر ہوئی ہے آج سائنس کی ایجادات بھی اس کی تائید کرتی ہیں بورپ میں ہوا بھی تولی جاتی ہے ورٹائر ٹیوب میں وزن کر کے محری جاتی ہے اورای وزن کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے جرمنی میں ایسے کا نے ایجاد ہو گئے جن میں انسانی اخلاق بھی تو لے جاتے ہیں۔

علامط طال وی نے اپنی تغیر صفح الله الله الله الله تعالی نے اس دنیا بی سارا نظام نہا ہے سیح وزن ومقدار سے قائم کیا ہے جی کہ تمام ذرات اور حرکات وسکنات کو بھی وزن کیا ہے؟ اور جس فض نے علم الفلک علم طبیعت وعلم کیمیا کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ پانی جو آئیس زرات اور حرکات وسکنات کو بھی وزن کیا ہے؟ اور جس فض نے علم الفلک علم طبیعت وعلم کیمیا کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہیں اگر مقررہ مقدار سے استحد طائے جاتے ہیں اگر مقررہ مقدار سے ایک ذرہ بھی داوں میں سے کم وہیش ہو جائے تو پانی نہیں بن سکتا ای طرح سے نباتات وجوانات وغیرہ کا ترکب بھی خاص متعین مقدار ذرات وعناصر سے ہوتا ہے و سکل شیء عندہ بعقداد 'عالم الله بس و الشہادة الکبیر المعتعال جس قادر مطلق علیم وجیر نے ذرات وعناصر سے ہوتا ہے و سکل شیء عندہ بعقداد 'عالم الله بس و الشہادة الکبیر المعتعال جس قادر مطلق علیم وجیر نے باریک ترین ذرات عالم اور حرکات وسکنات تک کا وزن یہاں دنیا بی قائم کیا ہے وہ اشرف المخلوقات ' انسان کے اعمال زندگی کو بھی آخرت بیس تو لئے کا انتظام فرمادیں محتواں کے مانے بیس کیا تامل ہوسکتا ہے؟!

حضرت این عباس نے فرمایا کہ محشر میں ایکھا میں اور برے انحال کو بری صورتوں میں لایا جائے گا اور ان کو تر از و

کے پلزوں میں رکھ ویا جائے گا علامہ بنوی نے بعض ناءی رائے تقل کی کئیل کرنے والوں کو تو الباع کا کہ سیجین میں ایک صدیت ہے

تیامت کے روز ایک محتمی قد آورخوب موٹا آئے گا گر خدا کے بہاں اس کا وزن ایک مجمع کے برئے برا برجمی نہ ہوگا' دوسرے حضرات کی

رائے ہے کہ اعمال تولے جا کیں سے نکن ہمل کا وزن خدا کو معلوم ہے تر فدی و مسندا تھ کی روایت ہے کہ' تیامت کے روز میری است کے

رائے ہے کہ اعمال تولے جا کیں سے نکن ہمل کا وزن خدا کو معلوم ہے تر فدی و مسندا تھ کی روایت ہے کہ' تیامت کے روز میری است کے

در کھلانے جا کیں ہوگی ہوگا سے بوگ اس کے اعمال بدر کے 49 وفتر ہوں گے اور ہوار ہے تھیے والے فرشتوں نے کوئی خلطی تو نیس

در کھلانے جا کیں محکول ہوں کے ایم کو ہوگا ہوگا کہ بیسب تمبارے ہی اعمال ہیں یا نہیں؟ اور ہمار سے کھنے ہوا 'رض کرے گایار ب اعذر

کی ؟ وہم کر کے گا ایار ب سے محکول کھا ہے خلطی پھی تیونی کی حق تعلی ہوگا ہوگا کہ نے محت ہوا 'رض کرے گایار ب اعذر

محکول کے ایم ان کا وقیقہ ہوگا ' می تعلی کی رحمت خاصداس پر مبذول ہوگا ایک بطاقہ ( کا غذکا پرزہ) لکا لیس کے جس پر کلہ شہادت کھا ہوگا ہوا ہوگا ' وہ کے گائے ہوا کہ کہ نہیں ہوگا ہوگا کی رحمت خاصداس پر مبذول ہوگا اور تو گائے ہا کہ کہ مقابلہ میں تو دیا و ما فیہا مجمی ہواری نہیں ہوگا ور تو تعالی جل ذکرہ کے ایم مبارک کے مقابلہ میں تو دیا و ما فیہا مجمی ہواری نہیں ہو کہ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اور نظا ہرو سے حاص کے بطاقہ کی وزیادتی ہوگی اور کس کے بھاقہ کی وزیادتی ہوگی اور کس کے بھاقہ کی ورف کے اور کی کھی خوان کے بھاتہ کی ہوگا ہوگا اور نوال الدالا اللہ کے عنوان سے تعبر کیا کہا اور ان کی مشیت ہوگا ۔

کے ساتھ رابطہ ہوگا ۔ ایمان و محقیدہ محج ہوگا ، جس کو صور ہے میں کو کہا اور الداللہ کے عنوان سے تعبر کیا کہا اور ان کے بطاقہ میں کو کہا ہوگا ۔

کے ساتھ رابطہ ہوگا ۔ ایمان و محقیدہ میں خرائ اور کہا کہ سے ان الداللہ کی حضوان سے تعبر کیا کہا اور ان کے بطاقہ میں کہا کہا کہ مورا کہا ہوگا ۔

امام غزالي كااستنباط

ا مام موصوف نے اخو جو ا من المنار من کان ملی قلبہ ہے استنباط کیا کہ وہ فض بھی نابی ہوگا'جودل سے ایمان لایا مرکلمہ پڑھنے کا وقت نہ ملاکہ موت آگئ البتہ جس کو وقت وقد رہ کلمہ پڑھنے کی لمی پھر بھی زبان سے اقر ارنہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ تارک صلوٰ ہ کے تھم میں رہے کہ مخلد فی النارنہ ہواور بیہ می احتمال ہے کہ اس کا بیمان ناقص قرار پائے اور نجات نہ پائے امام غزائی کے علاوہ دوسرے حضرات نے اس دوسری صورت کوتر جے دی ہے منشاءان دولوں احتمال کا وہی خلاف ہے کہ نطق بالا بمان شطرا بمان ہے بایمن شرط اجراء احکام ہے جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ واللہ اعلم ما لصواب

(۲۶) حدثنا محمد بن عبيد الله قال ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي اما مة بن حنيف انه سمع ابا سعد ن المخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا انا نا ثم رايت الناس يعرضون على و عليها قمص منها ما يبلغ الشدى و منها ما دون ذلك و عرض على عمر بن الخطاب و عليه قميص يجره قالو ا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سور ہاتھا خواب جس دیکھا لوگ میرے سامنے چیش کئے جارہے چین اوروہ کرتے ہینے ہوئے جین کسی کا کرنہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچاہے' (پھرمیرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے ان کے (بدن) پر (جو ) قمیض ہے اسے تھیبٹ رہے جیں (بعنی زمین تک نیچاہے) صحابہ نے ہو چھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا کہ (اس کا مطلب) دین ہے۔

تشری :'' یجر آمیصه'' (اپناپیرائن زمین پر همینته ننهے ) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیخواب کا داقعہ ہے اس لیے اس کو بیداری کے مسائل میں نہ محمینتا جا ہے کہ اسبال مکروہ ہے۔

'' تا وَلت' تا وَل كِمعنى سلف ميں طلب مال اور اخذ مراد ومصدات كے بين جيسا كه " هذا تناويل رؤياى" ميں لئندا متاخرين كى اصلاح يركسى بات كوظا برے مجرانے كامعنى يہاں نہيں ہے۔

''الدین'' یعنی جس طرح قمیض لباس حیاد زینت ہے اور گرمی وسردی سے نیچنے کا سبب بھی ای طرح وین بھی دنیوی عزت ووقار کا ضامن اور آخرت کے عذاب وعقاب سے نیچنے کا سبب ہے۔

حضورا کرم ملی اللہ علیہ کم کوخواب میں لوگوں کی دبی حالت دکھالی گئی اور جولوگ پیش ہوئے ان میں حضرت عمر کا دین سب سے بڑھا ہواد یکھا۔ بحث و انظر: امام بخاری کا مقصد دین کے لحاظ سے لوگوں کا با ہمی تفاضل و تفاوت بنلانا ہے اور چونکہ دین و ایمان ان کے نز دیک مترادف ہیں اس لیے کو یا ایمان کی زیاوتی ونقصان کا ثبوت ہوا۔ لیکن ہم تفصیل سے بتلا آئے کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام سے مجموعہ پر آتا ہے اس لیے ایمان میں کی وزیادتی کا ثبوت نہیں ملا۔ اوراعمال کے سبب دین کے تفاضل و تفاوت سے کسی کو اٹکارٹیس ہے۔

دوسری کسی قدراہم بحث یہاں یہ ہے کہ صدیث فہ کور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسرے تمام کو گوں پر معلوم ہوتی ہے حالا تکہ حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ با جماع امت وآٹار قطعیہ سب میں افضل ہیں اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بڑوی ثابت ہوتی ہے جو حضرت صدیت اکبر کی فضیلت کل سے خالف نہیں بڑی سے بہتر یہ ہے کہ اس سے حضورت عمر رضی اللہ عنہ کی فضایات بڑوی ثابت ہوتی ہے جو حضرت صدیت اکبر کی فضیلت کل سے خالف نہیں بڑی بساا وقات چھوٹوں کو ہڑوں پر حاصل ہو جاتی ہے جس کی فظائر بکٹر ت ہیں۔ اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انہیا وہلیم السلام کے بارے فضائل کو فعائل کو فعائل کرنا تھا ور شرطا ہر ہے کہ اس میں انہیا وہلیم السلام پر فضیلت گئی رکھتے ہیں ، بلکے تمام انہیا واسینے کمالات وفضائل میں آپ سے مستنفید ہیں۔

حضرت عمر منی اللہ عند کی جس جزوی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بعض اکا برے ارشاد کے موافق آپ کے عهد خلافت کی نمایاں و کثیر اسلامی فتو صات بیں اگر چہ ان فتو صات کثیرہ کے لیے بھی بنیا دی طور سے حضرت صدیق اکبر منی اللہ عند بی نے زمین ہموار کی تھی اگروہ اپنے دور میں فتندار تدادکوا پی اعلی قابلیت اور نہا ہت بلند حوصلگی ہے روک نددیتے تو قریب و بعید ممالک میں اسلامی شوکت کا وہ بے نظیر رعب و دبد بہ قائم نہ ہوسکتا جس سے تمام اعداء اسلام کے بتے پانی ہو گئے اور سب اپنی اپنی جگہ ہم ونھٹک کر رہ گئے گویا جن قلوب کو حضرت صدیق اکبڑنے اپنے مختصر دور خلافت کے دوسال اور جار ماہ میں منح کر لیا تھا' ان ہی کے ظاہر کی ہیا کل و متعلقات کو اسلامی لشکروں کی بے پناہ بلغار کے ذریعہ حضرت عرش نے اپنے طول طویل دور خلافت میں فتح کیا' اس لیے دونوں کے کارناموں میں ظاہر و ہاطن کی نسبت معلوم ہوتی ہے' ایک کا طر وَ امْتیاز باطنی فتو حات تھیں تو دوسرا ظاہری فتو حات کی خصوصیت سے نواز اگیا' اور شاید ہیرا ہمن سے اس طرف اشار ہمی ہو۔ و العلم عند الله

بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عند نے بڑے بڑے مما لک اورا یک ہزار سے زائد شہروں کواسلام کا زیر تکیں کیا 'ساری و نیا پر ان کا رعب و جلال چھا گیا مرکیا یہ حقیقت نہیں کہ ان سے پہلے ای نسبت و وسعت کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عند نے ساری دنیا کے قلوب واروا آ کو اسلام کی عقمت و شوکت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا' اس لیے زیاوہ گہرائی میں جانے ہے معلوم ہوگا کہ اس بارے میں بھی فضیلت کی حقداری دونوں حضرات کو برابر درجہ کی حاصل ہے بلکہ داخلی فتنوں کی روک تھام کا درجہ بیرونی فتنوں کے استیصال سے کی لحاظ سے بڑھا ہوا مجھی ہے' لہذا کوئی اشکال ہی یہاں پیدائیس ہوتا۔ و اعلٰہ بالصواب۔

باب المحيآء من الايمان (حياء ايمان كى علامت ب)

٣٣ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبر نا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى رسول الله صلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الا نصار و هو يعظ اخاه في الحيآء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحيآء من الا يمان ـ

ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ (عبداللہ بن عمر) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کی طرف سے گزرے آپ نے دیکھا کہ وہ انصاری اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں پچھے مجھارہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کوچھوڑ دو کی کونکہ حیاء ایمان بی کا ایک حصہ ہے۔

تنظرت ایک انصاری دومر سے انصاری بھائی کو حیاہ دشرم کے بارے بیل سمجھار ہاتھا کہ اس کو کم کرؤجس سے آم اس آمد رہت انھار ہوئے دوسری ہوئے خطورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ حیاء سے مت روکؤ دہ تو ایمان سے ہے وعظ کے معی نصبحت کرنا اور برائی سے رہ کنا ہے دوسری روایت بیس یعظ کی حکد بھا تب ہے بعنی عمّاب کے لہجہ بیس سمجھار ہے تھے انصاری کا مقصد بیتھا کہ حیاء کا غلبہ اس قد رفھیک نہیں کہ جس سے اپنے حقوق بھی وصول نہ کر سکے وغیرہ کم تی رحمت (ارواحنا فداہ) صلی اللہ علیہ وکم کی نظر اصول وکلیات پرتھی فرمایا کہ حیاء کے بارے میں پچھمت کہوں تو بہت ہی جو انسان کو بہت می برائیوں اور معاصی سے بازر کھتی ہے اس لیے دوایمان کی بحیل کرنے والی چیز ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری چونکہ اعمال کو اجزاء ایمان مانے ہیں اس لیے من کو یہاں جعیفیہ لیا ہے کہ حیاء ایمان کا جزو ہے اور ہم کہتے ہیں ابتدائیہ ہے کہ حیاء کا مشاء ایمان ہے اور یہ کلی کہ سکتے ہیں کہ حیاء کا طرح ایساد صف حسن ہے جو مقدمہ کیمان بخاہے۔ صدیث میں ہے 'لا ایمان لمن لا امالة له اس طرح حیاء بھی ان اخلاق حسنہ میں ہے ہوایمان کے لیے بطور مبادی و مقدمات ہیں کہ جس طرح وصف امانت ایمان پر مقدم ہے وصف حیا بھی مقدم ہوئی چاہیے''۔ امانت وہ وصف ہے جس کی وجہ ہاں وصف والے پرسب کواسیخ احوال والفی کے بارے میں اعتاد واطمینان کی حاصل ہوا و پر چونکہ یہ وصف حق تعالی نے صرف انسان کوعطافر مایا مقل اس لیے آسانوں نرمینوں نے امانت کا بوجوا تھانے سے عذروا نکار کیا' کیونکہ وہ ایسے لوصاف کے حال نہیں تھے اور انسان نے باوجود ایسے ضعف کے بھی ایسے اوصاف کا حال ہونے کے باعث سبقت کرکے ایمان کا بوجوا شمالی' دوسری عبارت ہیں اس طرح بھی کہ سکتے ہیں ایسے ضعف کے بھی ایسے اس طرح بھی کہ سکتے ہیں ایسے ضعف کے بھی ایسے اس طرح بھی کہ سکتے ہیں

کہ ہر چیز کواپینی میں رکھنا اور ہرستی کواس کا پوراحق وے دینا ''امانت' ہے' اوراس کی ضد' دعش' ہے' بینی کسی چیز کواس کے مرتبے سے گرانا' اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کلیس فی اللہ عنہ کو کرانا' اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کلیس فی قلبک غش لا حد فافعل' (برخوردار)! اگرتم ہرج وشام اس طرح گذار سکوکہ تہارے دل بیس کسی کے حق ومرتبے کو کم کرنے کا اراوہ و تصورت آئے تو ایسا ضرور کرو) اللہ اکبرا بیتی نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیفس کی شان بعث لا تہم مکارم الا حلاق کیا ہوسے براولی بھی اس بل معتبع الله علاق کیا ہوسے براولی بھی اس بالمعتبع اللہ معیار پرائی زعر کی ڈھال سکتا ہے؟ الا ما شاء اللہ ۔

سہل منتع کالفظ اس لیے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نین صحبت اور منعم حقیق کے فعل وانعام سے ایسے اعلیٰ معیار کے ا اخلاق جو ہمارے لیے منتع ودشوار معلوم ہوتے ہیں' می ابرکرام کے لیے نہایت آسان ہو مکتے تتے اور ای لیے ان سب کی زعر کی ہم سب کے لیے تشال ومعیاری بن گئے۔ و له العصمد و المنة۔ •

> باب فان تابو ۱ و ۱ قامو ۱ الصلواة و اتو ۱ الزكواة فخلو ۱ سبيلهم (اگروه لوگ تا نب موكرنماز وزكوة كي ادا ليكي كري توانيس چيوژ دو)

٢٣. حدثنا عبد الله بن محمد ن المسندى قال حدثنا ابو روح ن الحرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن و اقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد و آ ان لا اله الا الله و ان محمد ا رسول الله و يقيمو االصلواة و يؤ توا الزكواة فاذا فعلو ا ذلك عصمو ا منى دمآء هم و ا موالهم الا بحق الا سلام و حسا بهم على لله

معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد وقبال کا مقصد وحید ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی پرامن ہوجائے اور فتنہ وفسادیا دینوی اغراض ومقاصد کے لیے تل وخوزیزی کا پوری طرح سد باب ہوجائے۔

اس مقصد کا نیتنی حصول ای وقت ہوسکتا ہے کہ تن تعالیے کے بیسیج ہوئے دین فطرت کواس کے رسول معظم کے اعتاد واطمینان پر قبول کرلیا جائے۔ابیا کرنے لینے پرلوگوں کی جان و مال اور عزت دنیا وآخرت دنوں جہان میں محفوظ و مامون ہوگی نہ یہاں ان کوگزند'نہ و ہاں ان کوآنچے۔سب اپنے دل محنڈے کرکے دنیا میں بھی جنت جیسی زندگی گز ارسکتے ہیں۔

بہشت آل جاکہ آزارے نباشد کے رابا کے کا رے نہ باشد

اس کے بعد اگر کسی سے کوئی غلطی یا خطابہ تقاضائے بشریت ہوگی تو دنیا بیں اس کا ظاہری تدارک مطابق اصول شریعت ہوگا'اور آخرت میں اس کا کامل وکمل تصفیہ عالم السرواخفی کی ہارگاہ ہے ہوگا۔ پحث و فظر علام محقق حافظ عنی نے اس حدیث کے تنہ استباط الا حکام "کی سرخی قائم کرکے بارہ نہا ہے اہم و مفید سائل ذکر کے بیں۔
(۱) امام نووی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تارک صلوٰ قاکوئل کرنا جائز ہے اوراس کو جمہور کا فد جب بتلایا 'حافظ عینی نے نکھا کہ بیاستدلال غلط ہے 'کیونکہ حدیث بیں قال کا ذکر ہے 'قل کا نہیں ہے اور دونوں بیں بڑا فرق ہے حدیث ترفدی بیں آیا ہے کہ جوشن نمازی کے سامت کدر استدلال غلط ہے 'کونکہ حدیث بیں قال کا ذکر ہے 'قل کا نہیں ہے اور دونوں بیں بڑا فرق ہے خدیث ترفدی بیں آیا ہے کہ جوشن نمازی کے سامت کذر سے مواد جدال وزاع ہے 'قل کر دینا مراد نہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام نو دی نے نماز کے سامت گذر نے بولل کر دینا مراد بیل محت ہے کہ اور اس بھی مقاتلہ سے قل سمجھ کے بین حالا نکہ یہ غلط ہے 'اس الیے موقع برغیر متعلق مسائل کا نکھنا ہی مناسب نہیں ہوتا۔

شیخ تقی الدین بن وقیق العید نے بھی پی تحقیق کی ہے کہ قال اور قبل الگ ایک ہیں اور شرح العمد و میں بڑے شدو مدے اس پر نکیر کی ہے۔ جس نے اس مدیث ہے اس بر نکیر کی ہے۔ جس نے اس مدیث ہے قبل پر استدلال کیا ہے اور فر مایا کہ اباحد قبال ہے اباحد قبل ہرگز لازم نہیں آتی 'کیونکہ مقاتلہ ہاب مفاعلہ ہے جو جانبین ہے وقع قبال کو جا ہتا ہے قبل میں میصورت نہیں ہے۔ نیز حافظ بہتی نے امام شافعی کا قول نقل کیا کہ قبال قبل ہے الگ ہے اس کے توجو بعض مواقع میں قبال جا تر نہیں ہوتا۔ (شروح ابنجاری صفحہ ۱۹۵۱)

ال موقع پرحضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ امام محمہ ہے منقول ہوا کہ امام وضلیفہ وفت ان لوگوں ہے بھی قمال کرے جوختنہ یا اذان کوترک کردیں اس ہے بعض حضرات نے سمجھا کہ اذان امام محمہ کے نز دیک واجب ہے ٔ حالانکہ ایمانہیں ، بلکہ قمال کی وجہ اسلامی شعائر کا ترک ہے' کیونکہ اذان وختنہ شعائر اسلام میں ہے ہیں۔

پس جب امام محمہ سے ترک اذان وختنہ پر ہاوجودان کے سنت ہونے قبال جائز ہوا تو ترک صلوہ پر بدرجہاوٹی ہوگا امام نووی نے لکھا کہ اس حدیث سے مانعین صلوۃ وزکوۃ وغیرہ واجہات اسلام کے ساتھ قبال کا وجوب ٹابت ہوا علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے امام محمہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر کسی شہریا قصبہ کے لوگ سارے آدمی اذان ترک کردیں توامام وفت ان سے قبال کرے گا اور بھی تھم تمام شعا تراسلام کا ہے کہ علامہ عینی نے یہ بھی تکھا کہ اس صدیت پر حنفیہ بھی عامل ہیں کیونکہ جب ترک اذان پر قبال کرنا جائز ہوا تو ترک نماز پر بدرجہاوئی ہوگا۔
حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ محدث نووی مفیدین میں ہیں محققین میں سے نہیں ہیں دوسرے یہ کہ وہ حنفیہ کے بارے میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیے ' کھر فرمایا کہ محدث نووی مفیدین میں ہیں محتقین میں سے نہیں وہ اس اس میں وہ میں دوسرے بھی وہ مدانی میں وہ مدان وہ اس سے جو حضرات الل طریقہ اوراض جیں وہ

اوران حضرات الل الله ہے اس ہے بھی زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے پھر فر مایا کہ بھٹے ابن ہمام خفی الل طریقت میں سے ہیں اور منصف بھی ہیں ۔ محر بھی بھی اپنے ندہب کی حمایت کے جذبہ میں پھھاعتدال ہے ہٹ جاتے ہیں۔

پھرفر مایا:۔مفیدوہ ہے جوکسی مسئلہ میں سب حضرات الل تحقیق کے اقوال کو بہتر اسلوب سے دضاحت وتفصیل کے ساتھ جمع کردے۔ اور محقق وہ ہے جو دریائے علم کی غواصی کرئے دقائق معانی ومطالب کا کھوج لگائے دشوار ترین مسائل کاحل نکائے اقوال علماء سلف وخلف کی تنقیح کرئے اوران میں سے افراط وتفریط کو الگ الگ کھاروئے ایسے عالم میرے نزویک محقق بیں اورا یسے علماءامت میں بہت کم ہیں۔

تحكم تارك صلوة

(۱) تارك صلوة كوتين روز كى مهلت دى جائے يا فوراً قتل كيا جائے أية خرى قول زياده محمح ب

(۲) دویاجارنمازین عمار کرنے برقل کیاجائے یاصرف ایک نماز جیموڑنے پر بھی جب کددنت گزرجائے ان میں بھی آخری آول زیادہ بھے ہے (۳) قبل تکوارے ہویا گردن ماردی جائے یالکڑی لوہے وغیرہ سے کچو کے دیے جائیں حتیٰ کہ وہ مرجائے

(۳) قتل کے بعد اس کا تھم مقتول حداً کا ہوگا جیسے زانی خصن کرجم کیا ہوا ہوتا ہے کہ شاکفن نماز جنازہ کے بعد مقابر سلمین میں وفن ہوگا اور اس کی قبر بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک بالشت زمین سے اونچی ہوگی اس کی وراشت بھی جاری ہوگی بھی قول سجے دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس کی جحقیرا وردوسروں کی زجر و تنبید کے لیے ندمقابر میں وفن کیا جائے نداس کی قبرکوا یک بالشت او نیجا کیا جائے۔

المستحكم تأرك زكوة: بيب كرزك زكوة براس كوتعزيرى سزادى جائے اورزكوة اس بے جراومول كى جائے اكرا تكاركر بواس

ا و الم الحروف نے مقدمهانوارالباری میلددوم می بعض علاء کوتمق فاضل لکھا ہے جس پر ہندو پاک کے بعض احباب الم علم نے توجددلائی اوراب خود بھی اس باطنیا علی کا افسوں ہے خصوصاً حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ندکورہ بالا کے چی نظرا کر چداس وقت اردوز بان کے عام محاورہ واصطلاح کے لحاظ ہے اتنا لکھنازیادہ بے کل نے تھا دوسرے اس خیال سے بھی لکھا تھا کہ آخر بوی نسبتوں کواس سے کم کیا لکھا جائے۔

تاہم اپنی کلطی کااعتراف ہے اورمعیار فعنین کو کرانا کسی طرح مناسب بیں اوراس کی خوش ہے کہ ہمارے ناظرین اورعلاء زمان میں میچ علمی اقدار کا جائز

ولين والمروجود إلى رو كور الله امثالهم (عاجز مؤلف)

سک حضرت شاه صاحب نے اس موقع پر صد آخر بریش فرق می بتلایا کد حدشری کوقاضی اپنی رائے واقعیارے رئیس کرسکنا کیونکده وحقوق الله یس ہے بخلاف تعزیر کے کہ دواس کی رائے موقع ہوکہ مولانا عبید الله صاحب مندمی صد آخر بریش فرق بیس کرتے سے ای رائے میں کہ رقد وزنا کی مزاقطع بدور جم بھی لیام وقت کی رائے میں کے ماتھ ان کا میں است کے ماری است کی رائے میں کہ مول ہے ہی کہ اور مول ہے ہی کہ اور کا ب مرقد وزنا پر سرالد کوئیش ہے۔ وغیر ذلک و لذکرہ معل آخر ان شاء الله تعللے۔

سے قبال کیا جائے عفرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں فر مایا ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجوداس صرح حدیث کے حضرت عرفی سے قبال مانعین زکو ہ کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کوں اختلاف کیا؟ میں نے اس کاحل اپنے رسالہ 'ا کفار الملحدین' میں پیش کیا ہے 'جس کا خلاصہ یہ ہے کشیخین کا اختلاف ورحقیقت غرض وسب منع زکو ہ کے باعث تھا حضرت عمراس کا سبب بعناوت وسر کشی سمجھتے تھے اس حیثیت سے کہ ایمان بورے دین کے التزام وافتیار کا نام ہے' جس نے نماز وزکو ہ میں فرق کیا گویا وہ پورے دین پرایمان نہیں لایا۔ وہ قطعاً کا فرے۔

فرق کیا گویا وہ پورے دین پرایمان نہیں لایا 'اور جو بورے دین پرایمان نہیں لایا۔ وہ قطعاً کا فرے۔

'نظمر بید خنفید کی تا نئید: یہاں حغرت شاہ صاحبؓ نے یہ بھی فر مایا کہ اس سے حنفیہ کے نظر بیدی اصابت وحقیت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ و کم نہیں ہوتا' کیونکہ التزام مذکور میں کوئی تشکیک نہیں ہے اورا گر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نز دیک بھی بیہ بات محقق ہوتی کہ وہ لوگ زکو ہ کا بالکل ہی الکارکررہے ہیں تو وہ بھی ان کی تکفیر ہی کرتے اوران کے قال میں کوئی تر ددنہ فرماتے۔

نسب الراید یکھی صفح ۱۹۵۲ باب الجزیش ہے کہ حضرت عمرضی الله عنہ کوان لوگوں کارتد اوکا یقین نہیں تھا۔ اس کیے انہوں نے حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیلوگ موس جین موس بحل مال کے باعث اوارز کو ق سے دک کے اور یہ بھی فرمایا کہ بیلوگ خود بھی کہتے جیں کہ واللہ ابھم اسلام سے نہیں بھر نے بخل مال کی وجہ سے کو ق نہیں دی محر حضرت ابو بمرضی اللہ عنہ اپنی رائے پر قائم رہے اور قمال کے بعد جو کر فمار ہوئے ان کوقید کر دیا۔ پھر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کے معاملہ پر نظر والی فرما کر سب کور ہائی دے دی۔ ای طرح متدرک حاکم صفحہ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا" مجھے مرخ اور فرض ہونے کا اقراد کرتے جی کہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمن با تمیں معلوم کر لیتا اور ان میں سے یہ بات بھی ذکری کے جولوگ اپنے اموال میں زکو ق فرض ہونے کا اقراد کرتے جی کیان ان سے قبال جائزے؟

معلوم ہوا کہ وہ لوگ ذکو ہ نے ہالکل منکرنہیں تھے ورندان کے نفر میں کون شک ونز دوکرسکتا تھا ذکو ہ ضروریات دین نے ہے جن کا انکار کفر ہے ان لوگوں نے سمجھا کرذکو ہ ایک منظبہ وسلم کوان کے نوادشاہ اپنی رعایا ہے وصول کرتے ہیں للبذاحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوان کے نواد کی ٹی اب جو نکہ ہم می ہوگئے ہیں وہ نیکس ہمی ختم ہو کیا اور دوسرے نیکسوں کی طرح والی کی رائے پرمحمول ہو کمیا خواہ ہم اس کو دیں بیان ندیں۔ چونکہ ہم می ہو گئے ہیں وہ نیکس ہمی ختم ہو کیا اور دوسرے نیکسوں کی طرح والی کی رائے پرمحمول ہو کمیا خواہ ہم اس کو دیں بیان ندیں۔ خلف اعراش کی کا منصب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کا منصب میر نے زدیک اجتہادے او پراور تشریع ہے نیچے ہے کیونکہ صاحب شریعت نے ہمیں اس کی اقتداء طلق کا تھم فرمایا ہے اورای ہے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی نماز جمدے لئے اذان اول کی زیادتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جمدے لئے اذان اول کی زیادتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ختلا ان کو مسائل اصول ہے وابستہ کرتا مثلاً کہنا کہنا ختل کے تھم بیں تعارض موم وضوص کے ہورست نہیں اور خالباس سلسلہ میں ہماری شقیع نہ کورہی اقر ب الی الصواب ہے۔
علامہ محقق حافظ میتی نے لکھا کہ جن لوگوں نے اس حدیث ہے تارک صلوٰ ہی کی سائلہ اللہ کیا ہے ان پراعتر اض پڑتا ہے کہ وہ مانع علامہ محقق حافظ میتی نے لکھا کہ جن لوگوں نے اس حدیث ہے تارک صلوٰ ہی کے آئی پراستد لال کیا ہے ان پراعتر اض پڑتا ہے کہ وہ مانع دونوں کا تھم کی ون نہیں کرتے جب کہ حدیث ایک ہی ہے علامہ کرمائی نے یہ بھی صراحت کی کہ دونوں کا تھم ایک ہی ہو آگر دونوں کا تھم ایک ہی ہو تا ہے کہ وہ مانع دونوں کا تھم مقاتلہ ہے توسسلم اورا گرتل ہے تو مانع زکو ہی گئی تھر ہم نہیں مانے دوسرے حضرت صدیق آ کررضی اللہ عنہ ہے دور شیل کے خوال و من کا طریقہ ہے اورانان و جماعت نمی ذفر می دواجب سے سرتھ خاس ہے ایک کے فتہا ء نے کھا کہ ' فل کی طریقہ کی تاریک سے نظری الگ الگ پڑے جونوافل و من کا طریقہ ہے اور اذان و جماعت نمی ذفر می و داجب کے ساتھ خاص ہے ایک نظری معمان ہوں کے ان شاہ مانہ ہوں ہے جونوافل و من کا طریقہ ہے اور اذان و جماعت نمی زفرش و داجب کے ساتھ خاص ہے ایک نظری کہ منا تھی کی دونوں کے مشان میں تھی کروہ ہوگی کروہ ہوگی۔ اس کی کھل و مدل بھت تھی ہے ان شاہ مائلہ۔
کی ایک ایک ایک ہور اور اس سے مراد نئی تراد و کسی کھل و مدل بھتے اور ایک ہور منان میں تھی کی مورضیان میں ہی کہ کی کھروں ہوگی۔ اس کی کھل و مدل بھتے ہوئی میان مائلہ۔

بھی قال دمقاتلہ ہی منقول ہے میکس نے نہیں لکھا کہ آپ نے مانعین زکو ۃ میں سے کی کولل کی سزادی ہے۔ تھم تارک صوم

روزہ ندر کھنے والے کی سزایہ ہے کہ اس کو قید کردیا جائے اور دن کے اوقات میں اس کو کھانے پینے کے لئے پچھے نددیا جائے کیونکہ بظاہروہ روزہ کی نیت کرلیگا' جبکہ روزہ کے وجوب وفر ضیت کا معتقد ہے۔

(٢) اس حدیث سے نابت ہوا کہ داجبات وشعائز اسلام کے ترک پر قال کر ناواجب ہے۔

(۳) جو مخص اسلام طا ہر کرے اور ار کان کی ادا میگی کرے اس ہے کوئی تعرض نہیں کرنا جا ہے۔

(۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندیق کی تو بہ قبول ہوسکتی ہے اس کی تفصیل مغازی میں آئے گی اور اصحاب امام شافعی کے اس مخص کے بارے میں پانچے قول ہیں جو اسلام ظاہر کرے اور کفر پوشیدہ رکھے ہو جس کاعلم خود اس کے اقراریا دوسروں کی شہادت سے ہوجائے۔

(۱) قبول توبه مطلقاً أوریجی قول امام شافعی سے منقول اور سی ہے جس کی دلیل نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا قول افلانشقفت قلبہ ہے (۲) اس کی توبیدورجوع الی الاسلام قبول نہیں البتہ اگروہ اپنی توبیدیں واقعی سیاہے تو اس کوعنداللہ نفع ہوگا۔امام مالک کا بھی یہی قول ہے

حضرت امام اعظم رحمداللہ ہے منقول ہے کہ جو حقیقہ زندیتی ہواد رظاہر اسلام کرے اس سے مرتد کی طرح تو بہ کرائی جائے گی۔ امام ابو بیسف (قاضی القصناة دوات عباسیہ) کی بھی ایک زمانہ تک ہی رائے رہی گر کھر بید کی کھر طور میں وزنادقہ مخض اپنی جان بچانے کے لئے تو بہ کر لیتے ہیں اور اسلام ظاہر کرنے کے بعد پھر زندقہ کی ہا تیں کرنے گئے ہیں آپ نے فرمادیا تھا کہ میرے پاس جو زندیتی الیاجائے گااس سے قوب کا مطالبہ نہیں کروں گا اس کے بعد گراس نے خودی تو بی (اور تل سے پہلے اس کی صدافت کا اطمینان ہوگیا تو اس کو چھوڑ دوں گا اس کے عطاوہ ایک تو اسلام الا بھی تقل ہوا ہے کہ چھیا ہوازندیتی تقل کیا جائے اس کی تو بہتا ہی اسلام الا باعث نہیں ہو کہ بخت اعتقاد کا تی ہے اور یہی جمہور امت کا مسلک مختار ہے معتز کہ اور بعض متعلوم ہوا کہ نجات کے لئے پختہ اعتقاد کا تی ہے اور یہی جمہور امت کا مسلک مختار ہے معتز کہ اور بعض متعلوم ہوا کہ نجات کے لئے پختہ اعتقاد کا تی ہے اسلام کا علم حاصل کر کے تی وجہ البھیرت اسلام لا نا ضروری متعلمین وانام الحرمین وغیرہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا کا تی نہیں بلکہ دلائل دتھا نیت اسلام کا علم حاصل کر کے تی وجہ البھیرت اسلام لا نا ضروری ہو اسلام کی محمرف قطعی تقد این ہو تا تا ہے کہ صرف قطعی تعد این ہو اسلام کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ صرف تعلمی ہونا کانی ہونا کانی ہو۔

(١) معلوم ہوا كر محكم اسلام لكانے اور قال سے بينے كے لئے زبان سے كلم شہادت كبنا ضرورى ہے۔

(2)معلوم ہوا کہ اہل بدعت میں سے اہل شہادت کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

(٨) بر محف كے ظاہرى اعمال اسلام بى قبول بول كے اور ان بى پر نظر جوگى ــ

(9) نبی اکرم صلی الله علیه دسلم اور آپ کے بعدائمہ دین نے ظاہری اعمال پرتھم کیا اور پوشیدہ امور کا فیصلہ جن تعالیٰ جل ذکرہ پرمحول کیا' مخلوق کوان کی کھود کرید کاحق نہیں دیا گیا۔

(۱۰) بیرحدیث ان تمام احادیث مطلقه کی مقیداورمبین ہے جن میں صرف کلمه اخلاص پرنجات اخروی وعصمت دیوی ہتلائی گئی ہے مثلاً

مانعین زکوٰۃ سے حضرت معدیق نے قال کاارادہ فرمایا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپان سے قال کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ'' مجھے قال کا تھم ہوا ہے تا آ نکہ لوگ کلمہ اخلاص (لاالہ الاللّٰہ پڑھیس جوابیا کریں گے وہ اپنی جان و ہال کو محفوظ کرلیں گے ) بجرحق اسلام کےاوران کا حساب خدا پر ہے''۔

ال پر صفرت صدیق رضی الله عند نے فر مایا کہ میں ضروران لوگوں سے قال کروں گا جونماز وز کو ق میں فرق کریں گے اس پر حضرت عرر رضی الله عند نے فر مایا کہ واللہ! اتنا سنتے ہی مجھے اللہ تعالی نے حضرت صدیق کی بات کے لئے شرح صدر کر دیا اور میں جان گیا کہ وہی حق ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسا بھی مستجد نہیں بلکہ واقع ہوا ہے کہ بعض اکا برصحابہ کوکوئی حدیث معلوم نہیں اور وہر سے صحابہ کومعلوم تھی انہوں نے روایت کی جھے یہی حدیث الباب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کومعلوم نہیں اور نہ وہ اس موقع پر حضرت عرقی نہ کورہ بالا صدیث کے مقابلہ میں چیش کرتے والی استدلال نہ کرتے یا جس طرح جزیہ موسیا طاعون والی حدیثیں بعض صحابہ سے فی رہیں اور بعد کو ان کا علم ہوا ہے ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف قیاس سے استدلال نہیں کیا ، بلکہ یہ جملہ بھی فر مایا تھا کہ زکو قاسلام کاحق ہے گویا صدیث کے جملہ الا بعق الاسلام سے استدلال فر مایا۔

### أيك خدشهكا جواب

ایک خدشہ یہاں بیجی ہے کہ جب اس حدیث الباب کے راوی حضرت ابن عرقی بیں تو انہوں نے حضرت ابو بکر وعمر کے فذکورہ مناظرہ و بحث کے وفت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے گریہ خدشہ و بحث کے وفت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے گریہ خدشہ و بحث کے وفت اس حدیث ابن عمر اس موقع پر موجود نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے بیکہ روایت فدکورہ حضرت ابن عمر اس موقع پر موجود نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے بیکہ روایت فدکورہ حضرت ابن عمر اس موقع پر موجود نہ ہوں اور بعد کو بتلایا ہو دوسرے بیکہ روایت فدکورہ حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

گی طرح زیادہ صلوٰ قور کو ق کے ساتھ حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(۱۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہا قرارشہادتیں اورا قامت صلوٰ ۃ واپتاءز کوٰ ۃ کے بعد اگر چہوہ معصوم ومحفوظ ہو گیا مکر حقوق الاسلام (قصاص ٔ حدُوغیرہ) کامواخذہ اس ہےضرور ہوگا۔

(۱۲) اس صدیت ہے ہی معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کوطافت حاصل ہوتوان پر قبال کفاروا جب ہے تا آ تکدوواسلام قبول کریں یا جزیددیں۔

## چندسوال وجواب

علام محقق حافظ عنی نے ذکورہ بالا بارہ حدیثی فوا کدؤ کرفر یا کراکھا کہ اس حدیث سے متعلق چندسوال وجواب بھی ہیں جن ہیں ایک زیادہ
اہم ہہ ہے کہ بظاہر حدیث الباب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادتین اور نماز وز کو ہ کے بعد قبال کا حکم ختم ہو جائے گا' خواہ وہ خض باتی تمام
ضروریات دین سے محکرو کا فریحی ہو حالانگ ایسانیس ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ اقر اروشہادت رسائت میں وہ تمام چنے ہیں آ جاتی ہیں جورسول
کر مے صلی اللہ علیہ وہلم کے قریعہ ہمیں پیٹی ہیں'اس لئے ان سب کی تقدیق بھی ہمیں لازم وضروری ہے چنا نچدوسری حدیث میں' ویو حنوا ہی
و ما جنت بعد '' بھی مروی ہے دوسر اسوال ہے ہے کہ حکم تو تمام ہی فرائض کا بکساں ہے پھر صرف نماز وز کو ہ کا ذکر کیوں ہوا؟اس کا جواب یہ ہے
کہ یہاں ایک عباوت بدنی اور ایک بالی ذکر کی تا کہ اس پر دوسری عبادات کو قیاس کرلیا جائے دوسرے اس لئے بھی کہ بیدونوں زیادہ اہم ہیں'
کری کرناز و بن کا ستون ہے اور زکو ہ اسلام کا بل ہے تیسر اسوال ہے کہ شہاد تمین کے بعد تو اسلامی اصول سے قبال ختم ہوجا تا ہے اور نماز وز کو ہ
جواب سے ہے کہ ان دولوں کا ذکر کیوں ہوااور اس کا فائدہ الا بعد قد الا مسلام سے بھی حاصل ہور ہا تھا۔
جواب سے ہی حاصل ہور ہاتھا میں تعظیم کے لئے کیا گیا اور بید کھلانے کے لئے کہ ان کا مرتبہ شہاد تین کے قریب بی ا

ہے یا ترک قبال مستمر وستفل طور سے مراو ہے کہ وہ جب بی ہوسکتا ہے کہ شہاد تین کے ساتھ سارے واجبات بھی اوا کئے جا کیس ترک قبال عارضی طور سے مقصود نہیں جس کا اعاد ہ ترک مسلوقہ وزکوقہ پر بھی ہوسکتا ہے۔ (عمقالقاری مغیارا ۱/۲۱۳۴)

تبليغ دين کی ضرورت اوراس کا کامياب عملي پروگرام

اوپر بیان ہوا کہ جمہورعلاء امت کے نزدیک نجات اخروی کے لئے اعتقاد جازم ضروری وکا فی ہے دلائل و براہین کے ساتھ تھانیت اسلام کا یقین ضروری نہیں 'تاہم اتنا تو سب بی کے نزدیک ضروری ہوا کہ عقائد وائمانیات سے پوری طرح واقفیت ہوئو صرف شہادتین کا پڑھ لینا بغیراس کا معنی ومطلب سمجھے ہوئے کا فی نہیں ہوگا پھراگراس کے ساتھ تر بعت کے رائض وواجبات پڑھل بھی نہ ہوتو وہ تقص در تقص ہوگا۔
لہٰذا نہا ہے ضروری ہے کہ واقف شریعت حضرات اپ آپ ترب کے اس قسم کے مسلمانوں کو عقائد واعمال شریعت سے واقف کریں اوران کی تعلیم دین واصطلاح حال کے لیے پوری طرح منظم ہوگرسی وتوجہ کریں ان کوآخرت کے عذاب واثو اب سے آگاہ کریں 'یر رسین اوران کی تعلیم دین واصطلاح حال کے لیے پوری طرح شریعت کا روہی بہتر ہوگا جورسول کریم سلمی الشعلیہ وسلم اورآپ کے صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین نے اختیار کیا تھا کہ سب ہے پہلے اپنے کنیہ وقبیلہ میں گھرا پی ہتر ہوگا جورسول کریم سلمی الشعلیہ واصلاح کا فرض انجام دیا جائے کو ان الشعلیم اجمعین نے اختیار کیا تھا کہ سب ہے پہلے اپنے کنیہ وقبیلہ میں گھرا پی گھرا پی گھرا پی ہتر ہوگا واصلاح کا فرض انجام دیا جائے گھرا پی تربیوں تک جا کریے خورصہ میں ہم پورے ملک میں جہلے واصلاح کا خبال کھیلا چکیس تو اس کے بعد دوسرے قریب اور پھردور کے ممالک میں کام کریں اپنے قریبی طلقوں کو چھوڑ کرا گردوردراز کے خطوں میں کام کر نے کوتر بچودی گئی تو اس منظا ہرود نمائش تو زیادہ ہے گھر بہتر کام دکا میا کی کی تو تعات بہت کم ہیں والد انظام۔

اس میں مظاہرود نمائش تو زیادہ ہے گھر بہتر کام دکا میا کی کی تو تعات بہت کم ہیں والشراعلم۔

قمال وجهاد

 اس نے پھرسوال کیااس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا جج مبرور۔اس کے بعد صفحہ۳۵ پرایک حدیث باب البعهاد من الا یمان کے تحت لائے ہیںاور کتاب الجہاد کامستفل عنوان قائم کر کے جواحادیث ذکر کریں گئے وہ تو کو یااس سلسلہ کی بھیل ہوگی۔انشاءاللہ۔

حج پر جہاد کا تقدم

الم الوویؒ نے شرح بخاری میں اس پر بحث کی ہے کہ ج تو فرض میں ہے اس کے مقابلہ میں جہادکو کیوں مقدم کیا گیا جب کہ وہ فرض کفایہ ہے؟ پھراس کا جواب بیدیا کہ جہاداگر چہ عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے گربعض مواقع میں فرض میں بھی ہوجاتا ہے پھر کسی وقت بھی فرض کفایہ ہوتا ہے گربعض مواقع میں فرض میں بھی ہوجاتا ہے پھر کسی وقت بھی فرض کفایہ ہوتا ہے گائے ہوتا ہے باقی جتنے اداکرے گا وہ سب نقل ہوں کے اس لیے جادکا مرتبہ بڑھ گیا اورا گرصرف کے فرض اور جہادفرض میں میں معابلہ کیا جائے جہاداس لیے بڑھے گا کہ اس میں علاوہ فرضیت کے ایک نفع عظیم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اوراس سے تا موس اسلام کی حفاظت ہوتی ہے اوراس میں جان وہ ال کا گرانفقر رایٹار ہوتا ہے۔ وغیر ذلک۔

## فرض كفابيكي اجميت

امام الحرمین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہرفرض کفایہ فرض میں کے مقابلہ میں اس حیثیت سے افضل ہے کہ بجولوگوں کی اوا نیگ سے ساری است کی ذمہ داری فتم ہوجاتی ہے اگر وہ بھی اوا نہ کریں تو امت کے جتنے لوگ بھی اس فریضہ کوا داکر نے پر قادر ہیں سب ہی گنبگار ہوں گئ اور بلا شک ایک صفت کا فریضہ نہایت عظیم القدر ہے بعض حضرات نے لکھا کہ جہاد کواس لیے جج پر مقدم کیا کہ ابتداء اسلام میں ہی جہاد کی ضرورت سامنے آگئی اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کو ہڑی قوت حاصل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہاد کا تھم ہاتی ہے کہ حدیث میں ہے ضرورت سامنے آگئی تھی اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کو ہڑی قوت حاصل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہاد کا تھم ہاتی ہے کہ حدیث میں ہے در الجہاد ما حس اللی یوم القیامة "(جہاد کا تھم روز قیامت تک جاری رہے گا۔)

اسلام جہاد کامقصد

معلوم ہوا کہ اسلام جہاد کا مقصد صرف اعلاء کلمہ اللہ یا نا موں اسلام کی حفاظت ہے ان اغراض ہے ہٹ کرتمام دنیا وی اغراض کے لیے یا محض کسی قومی وہکی عداوت کے سبب جوجدال وقال ہوگا و واسلامی نقط نظرے پہندید نہیں۔

اسلامی جہاد چونکہ آیک خدائی قانون ہے اس لیے اس کی ادائیگی نہا ہے اہم شرائط اور کڑی احتیاطوں پرمرتوف ہے وہ سب شرائط واحتیاطیں کتب فقد اسلامی جہاد کے لیے فقد اسلامی جراد کے جاد کے اپنے علیم نہوت سے واقفیت ' عز کمی نفوں اور کم سے کم واجبات اسلام کی کمل پابندی اور خشیۃ خداوندی ضروری ہے۔ انبیاعیہ السلام اور ان سے صحابہ کرام کے غزوات اور خصوصیت سے دسول اکر صلی اللہ علیہ وہائی ہی کہ محابہ رضی اللہ عنہ کے غزوات اور خصوصیت سے دسول اکر صلی اللہ علیہ وہائی ہی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے غزوات اور دوکانوں پر نورات کے وقت معروف نوافل ہراسلام الگرتھ ہو جان خوات کے مقاب معروف نوافل ہراسلام الگرتھ کی وطہارت کا پیکر مجسم ہوتا تھا شام فتح ہواتو میں انہوں نے آز ماکش کے لیے بازار بجائے ناور دوکانوں پر نوجوان خوبصورت اور کیوں کو بھایا تا کہ الکرتھ کی وطہارت کا پیکر مجسم ہوتا تھا شام فتح ہواتو امیر وقت نے سب کو تحت کر کے سورہ نور کی آبات غض بھر سنا کی اور زاکت حال کا بطورا حقیاط اسلامی لفکر کا حال معلوم کریں مسلمانوں کو معلوم ہواتو امیر وقت نے سب کو تحت کر کے سورہ نورکی آبات غض بھر سنا کی طرف نظر الفاک کئیل دوران ہوا اسلامی لفکر کی اور میا گرتی تعالے کی طرف سے بھی توری کی تبھیاروں کی طرف نظر الفاک کئیل دوران جادی اور بار بار خواہش کی کہ کھارو مشرکیوں سے قال و جہاد کی اجازت کی وجہ دی اجازت کی جھیاروں سے سلم ہولؤا پی

نماز دل اورزگو ة وغیره واجبات کی پوری پابندی کر کے دکھا و اس کے بعد جہاد کی صلاحیت پیدا ہوگ۔ قال تعالیٰ: الم تر الی الذین قبل لھم کھوا ایدیکم و اقیمو االصلو قو آتو الزکو ق (کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نیس دیکھا جن ہے کہا گیا تھا کہ اسپنے ہاتھوں کو (جہاد وقال) سے دو کے دہو۔ اور نماز وں کی پوری پابندی اورز کو ق کی سیجے اوائیگی کا اہتمام کرو) مغسرین کے اشارات پھواس تسم کے بھی سلتے ہیں کہ دار بدلتا بھی اس جہادی تیاری کا ایک مسلسل وطویل سلسلہ بندھ کیا۔ اس جہادی تیاری کا ایک مسلسل وطویل سلسلہ بندھ کیا۔

سروردوعالم صلی الله علیه وسلم کے جرت انگیز فیض تربیت و تزکید نفس سے ایک ان کھ چوہیں ہزار انسان صورت جم غفیر کمل طور سے فرشتہ سیرت بن چکا تھا'ای لیے نہایت تھوڑے وصدیس سارا عرب انوارالی وعلوم نبوت سے جگم گاا تھا' حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ کے خضر دور خلافت میں وافلی فتنوں کو پوری کامیابی سے ختم کر دیا جمیا'اور خلیفہ دوم حضرت عرف کے دور میں بڑے بیانہ پر بیرونی ممالک میں فتو حات ہوئیں۔اوراس شان سے کہ معرکی فتح میں مجود یر ہوئی تو حضرت عروضی الله عنہ نے حضرت عربن العاص شہر سالا رجیش کو لکھا کہ دیر کیوں ہور ہی ہے جب کہ میں نے تمہار سے ساتھ ایسے لوگ بھیجے ہیں کہ ان میں سے ایک آ دی ایک العاص شہر سالا رجیش کو لکھا کہ دیر کیوں ہور ہی ہے جب کہ میں نے تمہار سے ساتھ ایسے لوگ بھیجے ہیں کہ ان میں سے ایک آ دی ایک ایک ہزار کے مقابلہ میں کافی ہے خرض جہاد می النفس اور واجبات اسلام کے کامل اجباع کی ہرکت سے دوحانی قوت اس قدر تو کی ہوجاتی ہے۔ ایک ہزار کے مقابلہ میں کافی ہے خرض جہاد می اور واجبات اسلام کے کامل اجباع کی ہرکت سے دوحانی قوت اس قدر تو کی ہوجاتی ہے۔ کہ اسلام کے کامل جہاد باتی ہے اس کے مور نے کہے جا کیں گئے۔ کہ جو اسلام کے اسلامی جہاد باتی ہے اس کے مور نے دیکھے جا کی ہیں گئی ہے۔ کہ میں گئے جا کیں گئی ہے۔

فضائل جهادوشهادت

جہاں اسلامی جہاد کی شرا نطابخت اوراحکام اس کے اعلیٰ مقصد کے ساتھ بہت او پنچ ہیں و ہیں اس کے فضائل ومنا قب بھی بہت زیاد ہ ہیں' چندا حادیث یہ ہیں'

(۱) جہاد کے وقت ایک رات ساحل بحر پر جاگ کر حراست کرنا اپنے گھر پر ایک ہزار برس کی عبادت سے فضل ہے (جمع الفوائد من الموسل منبین) (۲) اس کے میدان میں جم کر کھڑا ہونا گھر بیٹھ کر ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے (جمع الفوائد کبیرا وسائیزار)

(٣)اس من جا كن والى آكه يردوزخ كي آك حرام ب (تندى)

(۳) خدا کی راه میں جہاد کرنے والے کے لیے تن تعالی نے دو چیز وں کی ذمہ داری لی ہے اگر شہید ہو گیا تو سیدها جنت میں پہنچے گا کہ اس کا جنت میں داخلہ دوسروں کا طرح روز جزا پر موقوف نہیں ہے اور اگر شہادت کی بلندی نہل سکی بلکہ کھر واپس آھیا تو بصورت فنخ مال غنیمت واجراخروی دونوں سے مرفراز ہوگا اور فنح نہ ہوئی تب بھی اجر جہاد تو ضرور ہی حاصل ہوا (زندی)

(۵) بعض روایات سے بیمی ثابت ہے کہ شہید حور کی کود میں گرتا ہے

(۲) شہادت کے بعدون بھر جنت کی سیروسیاحت اوراس کے پھل کھانے میں گزارتا ہے اور رات کے وقت عرش اللّٰی کی قندیلوں میں بسیرالیتا ہے۔ (ابوداؤد)

(٤)راہ جہادیس غبارآ لودہونے والے قدم دوزخ کی طرف نہجائیں کے (بناری زندی نائی)

(۸) فدا کے راستے میں ایک دن ملکی سرحد کی حفاظت ایک ماہ دن کے روز وں اور رات کے قیام سے افضل ہے (مسلم وتر ندی)

ال شہیدوں کی زندگی معزت ابن عباس سے روایت اس طرح ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب غزوہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئ تو تق تعلان کی ارواح کو مبز پر ندوں کے قالب میں ڈال ویا وہ جنت کی نہروں اور باغات میں سرکر تیں اور ان کے پھل کھا تیں اور دات کے وقت عرش خداوندی کے طلائی قد بلوں میں بسرکر تیں اور سے بیان و مسرت کی زندگی پائی تو آئیں تم تمام اور جنت کی زندگی بھارے بھائیوں کو بھی و خیا میں معلوم ہوجائے تا کہ وہ جنت سے برخیتی اور میدان جہاد میں بزدلی افتحار نہری سی اور تو سے برخیتی اور میدان جہاد میں بزدلی افتحار نہر میں اور میدان جہاد میں خلفہ میں خلوں ان المین لم یا حقول المیں اللہ میں اللہ میں جبول اللہ میں خلوں اسے میں خلفہ میں خلوں المیں اللہ میں خلوں اس میں خلوں اس میں خلوں اللہ میں خلوں المیں المیں

بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیز وں سے بہتر ہے۔

(٩)جہاد فی سبیل اللہ میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا دنیا و ما فیہا ہے افضل ہے (سلم ونائی)

(۱۰) میدان جہاد فی سبیل اللہ میں ایک ساعت کھڑا ہونا گھر میں ستر سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہیں تہہیں ہے بات نہایت محبوب و پہندیدہ نہیں کہ خدا تمہاری مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دے ۔صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ۔ فرمایا خدا کے راستے میں غازی ومردمجاہد بن کرنکلوجومخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے بقد رفواق ناقہ بھی قال کرے گاس کے لیے جنت واجب ہوگئ (ترندی)

(۱) جو مخض خدا کے رب اسلام کے دین اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا' جنت اس کا حق ہوگئی۔ راوی حدیث ابوسعید بیرین کر بہت خوش ہوئے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پھراعادہ کرایا' آپ نے فر مایا ایک عمل اور بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کوایک سوور ہے بلند فر ما دیتا ہے' جن کے دوور جوں کے درمیان زمین وآسان کا فاصلہ ہے' عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ' جہاد فی سبیل اللہ' تین بار فرمایا (مسلم نسائی)

(۱۲) جنت بكوارول كے سابيين ہے (مسلم نمائی)

(۱۳)جس کوخدا کے رائے میں ایک تیراگا' وہ قیامت کے دن اس کے لیےنورہوگا (برار)

(۱۴) حق تعالیے ان دو شخصوں کے عجیب حال پر مخک فرماتے ہیں (سکھا یلیق بیشاند و لیس سکھیلد منسیء) کہ وہ ہاہم قال کرتے ہیں' پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہوجاتے ہیں'اس طرح کہ ایک خدا کے راستے میں لڑکر شہید ہوجاتا ہے'اور دوسرا کا فرقائل تو بہ کر کے اسلام قبول کرلیتا ہے اور وہ بھی خدا کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہوجاتا ہے۔ (بخاری دسلم دنسائی)

(۱۵) جومومن خدائے وعدوں پریفین رکھ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالناہے تواس گھوڑے کا پیٹ بھرائی چارہ 'پانی'اس کی لیدو پیشاب بھی اس مومن کاوزن اعمال بڑھانے کے لیےاس کی میزان میں رکھا جائے گا' یعنی حسنات کے قائم مقام ہوگی (بخاری دنسائی)

(۱۲) جو خص گھر میں رہتے ہوئے مجاہدین کے مصارف کے واسطے کوئی رقم دےگا اس کو ہرروپہ کے عوض سات سوروپہ یصرف کرنے کا اجر ملے گا اور جو شخص خود میدان جہاد میں شرکت کے ساتھ کچھ صرف کرے گا اس کو ہرروپے کے عوض سات لا کھ روپے صرف کرنے کا نواب ملے گا (جمع الغوائد کن القروبی کچول وارسال)

(١٤) شہادت في سبيل الله ي بجروين (قرض) كے مرتبم كے كناه معاف موجاتے ميں (زندى)

(١٨) ہرشہیدایے اہل بیت میں ہے - اگناہ گاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ (ابوداؤد)

(۱۹) ایک صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ!اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے مومن فتنہ قبر سے دو جار ہوں سے بجر شہید کے؟ فرما یا تکواروں کی باڑکا فتنہ جواس کے بیر پر منڈ لاچکا ہے کافی ہو گیا۔ (نسائی)

(۲۰)شہید کو آل ہونے کے وقت صرف آئی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹ لینے یا پہو کے کا نٹنے سے ہوتی ہے (تر ندی۔ نسائی) یہ جہاد وقال کے خوفاک منظراوراس کی ہیب دلوں سے کم کرنے کے لیے فرمایا کہ جب شہید کو خدا کے خصوصی فضل وانعام کے باعث قبل کے وقت تکلیف بھی نہیں ہوتی 'تو پھراس سے مرعوب وخوفز دو ہوتا کیسا؟اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہا گرموت مقدر نہیں تو کتنے ہی میدان کارزار دیکھے گا۔

ادران کوفاتخانہ سرکرے گا، مگرموت پاس ندآ سکے گی چنانچہ شہور عالم شیر دل اسلامی جرنیل حضرت خالد بن ولید ہے بیسیوں میدان میں داد شجاعت دی سینکڑوں بلاداور کتنے ہی ممالک فتح کئے مگرموت مقدر نہتی اورآ خرمیں آئی تو گھر کے بستر پر خود ہی موت کے وقت فر مایا میں نے استے معرکوں میں شرکت کی اور میرا کوئی عضونہیں بچاجس میں تکواراور تیر کے زخم نہ ہوں اوراب مجھے افسوس ہے کہ اپنے بستر پر مرر ہا ہوں۔ خدا

ل دود فعددو سنے کے درمیان کا وقفہ یا در سنے والے کے ہاتھ کے بند کرنے اور کھولنے کے درمیان کا وفت مقصور کم ہے کم وقفہ ہے (مؤلف)

کرے بردلوں نامردول کو بھی خواب راحت نصیب نہ ہو۔ (تغییر ابن کیرصفی ا/ ۵۲۲) مطلب بیتھا کہ بردلی ونامردی اورخوف موت ہی جہادو قال سے روکتا ہے ایسے لوگول کو میرے حال سے سبق لیما چاہئے اور اس پر بھی اگر ان ہے موت کا بے جاخوف دور نہ ہو سکے تو وہ بدنصیب بدد عا کے متحق ہیں کہ کھائی ذہمن وفطرت کے لوگول نے میدان جہاد کا رخ کرنا مرادف موت سمجھا تھا تو حق تعلیا نے تئی فرمائی تھی:۔ و لا تلقو ا باید یکم الی المتھلکة کرتم اپنی بردلی کے باحث غلط خیال ہیں ہو در حقیقت جہاد کی تیاری نہ کرنا اور ضرورت کے وقت جہاد سے پہلو تھی کرتا بیاد یکم الی المتھلکة کرتم اپنی بردلی کے باحث غلط خیال ہیں ہو در حقیقت جہاد کی تیاری نہ کرنا اور ضرورت کے وقت جہاد ہیں اور اس کی است و بردلی سے دشمن کو بڑے فائد ہے گئے جاتے ہیں اور اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ واعد و کم۔

جہادوشہادت کے اقسام

جہاد کا مضمون بہت طویل اور پوری تغییلات چاہتا ہے اور پیجلدائی مضمون پرختم ہورتی مختفراً چند ہا تیں اور کھمی جاتی ہیں۔اعلاء کلمت اللہ کے لئے اقدا می جہاد سب سے اعلی اور او نچا درجہ ہے جس کوانی علیم السلام کے خروات اور صحابہ کرام کے جہاد اندکار تاموں ہیں پڑھنا چاہئے اور بچھ کراس سے روشی لینی چاہئے اس کے بعد دفاع جہاد کا مرتبہ ہے کوئلہ نی کر بے صلی اللہ علیہ وجو شہید (سنن اربعه) مالہ فھو شہید. من قتل دون دهله فھو شہید (سنن اربعه) من قتل دون دهله فھو شہید (سنن اربعه) من قتل دون مظلمة فھو شہید (نسائی) لیمن اپنی اور کئی ایمن عن کی مختل دون مظلمة فھو شہید (نسائی) لیمن اپنی ایمن اللہ وعمال اپنی عرب و کی مختل دون مظلمة فیو شہید (نسائی) لیمن اللہ و کئی اللہ وعمال اپنی عرب و کئی مختل دون مظلمة فیو شہید (نسائی) لیمن اللہ و کئی اللہ وعمال اللہ وعمال اللہ وعمال اللہ وعمال اللہ وعمال کی تکرے اور برو کی و تامرادی کا کی نجم کر یہ جب دی موقت اور کر کے اس کے بعد تیسر ااور آخری درجہ شہادت کا اور بھی ہے کہ اس کو بھی شارع علیہ السلام نے تی الجملہ شہادت کے اعلیٰ مقام سے دبط درے و یا جا ور بڑے تو اب کا سمتی گروانا ہے فر مایا (ا) طاعون کی بیاری سے (۲) ہمینہ کی بیاری سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری شم کو یا جہاد اصطراری ہے اور تیاری و مستعدی تیوں بی قتم کے جہادوں کے لئے ہوئی چاہئے تا کہ جس سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری شم کو یا جہاد اس کو بھی جا در اس کو نگیز کر کے اور غللہ و اور غللہ و اور خفت الفانی نہ پڑے مور دائد داراس کو نگیز کر کے اور غللہ و دائی دور تھا تھا تھا تھی نہ بڑے ہوئی چاہئے تا کہ جس سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری شم کو یا جہاد اس کو نگیز کر کے اور خفلت و نا تھا دی کہ میں مداخت اللہ ان مدتو خفت الفانی نہ پڑے کے مدن چاہئے تا کہ جس سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری شم کو یا جہاد اور خفلت و نا تھا دی کو مدتو نہ کو نا تھا کہ ان کے اس کو نی خواد کو نے دور کی مداخت و نا کہ دور کے سابقہ کی دور کی تعام دور کی ندا مدتو خفت الفانی نہ پڑے دور کر دور کے دور کو نواد کو نیا کہ دور کی دور کی سابقہ کے دور کی د

همت بلند دارك بيش خدا و خلق باشد بفدر بمت تو اعتبار تو

مسكد قمال تاركين واجبات إسلام

اورارتکاب منکرات وفواحش سے باز آئیں بیمقاطعہ کی صورت ان کی اصلاح حال کے لئے کم ہے کم درجہ کا علاج ہے اور جس کا روزانہ عہدو
اقرارہم دغا و تنوت میں بھی کرتے ہیں 'و نخطع و ننوک من یفجرک''(اے خدا!ہم آپ کے نافر مان بندوں سے بیزاری وقطع تعلق کرتے ہیں اس طریق کارکی کامیا بی کا انحصار ہر شہرو قصبہ کی منظم بلینی جماعتوں پر ہوگا۔ ۹ مد میں غزوہ تبوک کے تخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ کرتے ہیں اس طریق کارکی کامیا بی کا انحصار ہر شہرو قصبہ کی منظم بلینی جماعتوں پر ہوگا۔ ۹ مد میں غزوہ تبوک کے تخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ کرتے ہیں اس کے افتیار فر مایا تھا اور اس سے خاطر ترک تعلق و ترک کلام کی صورت میں خودرسول اکرم سلی اللہ علیہ و سالہ ہی موثر علاج ہے سورہ تو ہو گائیس میں اس کا واقعہ تفصیل خواہ کامیا بی بھی ہوئی۔ وہ ہم بھی آئندہ کی موقع بر تکصیں میں اللہ تعالی۔

دارالاسلام ودارالحرب كمتعلق علامه شميري كمتحقيق

ادکام اسلام کے جراءو غیرا جراءاور بہت ہے مہمات اسلامی کا تعلق ہردوداد کے اصولی فرق ہواب ہے ہاں لئے اس کی بھی یہاں بقدر ضرورت شرح والیفناح مناسب ہے اس کے من میں بدبات بھی آ جائے گی کہ ہمارا ہندہ ستان وارالحرب ہے یا بیس ؟ مقق عصر حضرت علامہ شمیری قدس سرہ نے اس سلسلہ میں ایک نہایت عمدہ تحقیق بہت مدت ہوئی اینے خطبہ صدارت آل انڈیا جمعیت علاء ہند (منعقدہ پشاور) میں کعی تھی جوشائع شدہ ہے اس کے اس سلسلہ میں ایک نہایت عمدہ تحقیق بہت مدت ہوئی اینے خطبہ صدارت آل انڈیا جمعیت علاء ہند (منعقدہ پشاور) میں کعی تھی جوشائع شدہ ہے اس کے بعدایک مستقل تحریراتی موضوع پرتحریر فرمائی 'جواب تک تھی یاواشت کی شکل میں '' کتب خانہ رحمانی موثلی ' میں محفوظ تھی جس کو چند ماہ تیل محترم و مخدوم جناب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی فاضل و یو بندور کن مجلس شور گی وارالعلوم و یو بندا میر شریعت بہارواڑ یسہ نے نہاہت عمدہ آرٹ ویپر پر فوٹو آفسٹ سے طبع کراکر شائع کردیا ہے درحقیقت اس کی اشاعت سے مولانا موصوف نے کمی دنیا پر بہت بڑی منت فرمائی ہے۔ و لھم الاجو و المعند

حضرت شاہ صاحب کی تحریر فاری زبان میں ہے نہایت مفید ہوتا اگر اس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی شائع ہو جاتا بہر حال ای تحریر کا ضرور کی خلاصہ پیش ہے۔

سن سن شہر یا ملک کے درالالسلام یا دارالحرب ہونے کا مدار محض غلبہ وشوکت پر ہے اگر و ہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے تو وہ دارالاسلام ہے اور کفار ومشرکین کا غلبہ ہے تو دارالحرب'' جامع الرموز میں ہے'' کہ دارالاسلام وہ ہے' جس میں امام اسلمین کا تھم جاری ہواور مسلمان و ہاں مامون ہوں اور دارالحرب و دہے جس میں مسلمان کا فروں سے خوفز دہ ہوں''۔

اگر کسی جگہ دونوں کے احکام جاری ہوں اور بعض وجوہ ہے اہل اسلام کا بھی غلبہ ہوتو اس کو بھی بھکم''الاسلام یعلو و لا یعلمے'' دارالاسلام کہہ سکتے ہیں' مگرصرف اس وجہ ہے کہ کسی جگہ سلمان بھی رہتے ہوں (بغیر کسی غالبانہ حیثیت کے اس کودارالآسلام نہیں کہہ سکتے۔ ور نہ جرمنی' فرانس'روس وچین وغیرہ کو بھی دارالاسلام کہا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ایک طویل محققانہ بحث اس امریک ہے کہا یک وارالاسلام کن صورتوں میں وارالحرب بن جاتا ہے
اورامام صاحب وصاحبین کے نظریات کی تنقیح وتو شیح فرمائی ہے جوائل علم کے لئے بہت قیمتی ہے بھر فرمایا کہ اجراءاحکام اسلام کا مطلب بطور
غلباظہار عکم اسلام ہے بحض اواء جماعت و جعہ مراوئیں ہے کیونکہ فقہانے تصریح کی ہے اور بتلایا ہے کہ اجراءاحکام کفراشتہاراً ہے مراویہ ہے
کہ حاکم کفار کے تھم جاری کرے اور وہ لوگ قضاق مسلمین کی طرف رجوع نہ کریں بعنی قضاق مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاو میں
کہ حاکم کفار کے تھم جاری کرے اور وہ لوگ قضاق مسلمین کی طرف رجوع نہ کریں بعنی قضاق مسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاو میں
وورکو دارالا مان قرار دیا تھا اس کے مقابلہ میں وارالخوف ہے جہاں مسلمانوں کو پوری طرح جان مال عزت و نہ ہے کا کوئی گل وموقع نہیں ہے خصوصاً جبکہ اس کرام نیز حضرت شاہ صاحب کے کوئی گل وموقع نہیں ہے خصوصاً جبکہ اسلمین 'نام دینے کا کوئی گل وموقع نہیں ہے خصوصاً جبکہ اسلمین 'نام دینے کا کوئی گل وموقع نہیں ہے خصوصاً جبکہ اسلمین نام دینے کا کوئی گل وموقع نہیں ہے خصوصاً جبکہ اسلمین کا کوئی کی بیلے ہے وجود بھی نہیں ہے۔ والتدا علم۔

کفارقابض موجا کیں اوران کے احکام نافذ ندموں بلکہ قضاۃ مسلمین ہی کے احکام چلیں تواس وفت تک ان کومجی دارالاسلام کہیں گے۔ غرض فقہاء نے سارا مدار نفاذ احکام پر رکھا' اس پڑہیں رکھا کہ اس شہریا ملک کے لوگ آزادی سے باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں یا تہیں اور نماز جعہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں وغیرہ کیونکدان اموریا دوسرے شعائر اسلام کی ادائیکی دارالحرب میں بھی کفار کی اجازت سے ہوتی ہے جس طرح دارالاسلام میں اہل ذمہ کفارا بی تمام ندہبی رسوم آزادی سے اداکرتے ہیں مگران کی وجہ سے ان کودار الحرب نہیں کہ سکتے۔ آ خر بحث میں حضرت شاہ صاحب ؓنے فرمایا کہ 'اہل فقد میں ہے کسی نے بھی پنہیں کہا کہ اگر ملک کفار میں ان کی اچازت ہے مسلمان شعائر اسلام ادا کرتے ہیں تو وہ ملک دارالاسلام بن جاتا ہے حاشاد کلا: ہیر بات تفقہ سے بہت دور ہے اور جب سے بات مع ہوگئی تو ہندوستان کے بارے میں خود ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ بہاں کفارنصاریٰ کے اجراء احکام کااس درجہ غلبہ ہے کہ اگر ایک ادنیٰ حاکم ضلع بھی تھم جاری کردے کہ مساجد میں نماز جماعت ادانہ کی جائے تو کسی غریب یا امیر مسلمان کی طاقت وقوت نہیں ہے کہ مجد میں جا کرنمازا دا کر سکے۔ اس طرح یہاں جو جعہ دعیدین کی اوائیکی ہوتی ہے یا عدالت میں بھی بعض تو انین فقہ پڑمل ہوتا ہے وہ بھی محض کفار کے اس تھم کے تحت ہے کہ جس سے ہرمخص کواپنے دین کےموافق عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے ( بینی جب جا ہیں وہ اس تھم کومنسوخ بھی کر سکتے ہیں' ری بیدلیل کہ ہم لوگ امجی تک ای سابق امن سلاطین اسلام کے تحت امان میں ہیں کی غلط ہے کون عاقل کھ سکتا ہے کہ جوامن شاہ عالم نے عطا کیا تھا ہم اس کی وجہ سے اسوفت مامون بیٹھے ہوئے ہیں' بلکہ ظاہرہے کفارنصاریٰ کے جدید امن سے ہمیں موجودہ امان ملا ہوا ہے ُرہی دارالحرب کی بیشرط کدوه کسی طرف سے کسی دارالاسلام کے حصہ سے انحق ومتصل نہ ہووہ شرط بلا دوقری کے اندر ہے ممالک وا قالیم میں نہیں ہے۔ کیونکہ ایک شہروقر میر کے لوگ اسپنے قریبی شہروقر میدوالول کی مدوکر سکتے ہیں مگرمما لک میں مید بات دشوار ہے کون کہ سکتا ہے کہ افغانستان ہندوستان سے محق ہے تو اس کے لوگ یہاں آ کر کفار کو ملک ہے نکال سکتے ہیں حاشا وکلا۔ بلکہ ان کا نکالنا نہایت دشوار ہے بہرحال! ہندوستان بر کفار کا تسلط اس ورجہ ہے کہ کسی وفت مجمی اس سے زیادہ معتم تسلط وغلبہ کفارکوکسی دارالحرب میں نہیں ہوا۔اورمسلمانوں کی مراسم اسلام کی اوا لیکٹی محض ان کی اجازت پر ہے' مسلمانوں سے زیادہ عاجز ترین رعایا کوئی نہیں ہے' ہنود کو بھی اس سے زیادہ رسوخ حاصل ہے البتہ رام بورہ ٹو تک بھویال وغیرہ (اسلامی ریاستوں) میں باوجود کفار کے ماتحت ہونے کے چونکہ مسلمان نواب کی طرف سے احکام اسلام جارى بين أن كور وارالاسلام "كهد كت بين جيها كدروالحقارى روايات مت مستفاد موتاب و الله اعلم و علمه احكم میں مولانا منت الله صاحب کا نہایت شکر گزار ہول کدان کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے ارشادات کرامی کا ندکورہ بالا خلاصة فيش كرسكار سبحانك لاعلم لنا الاما علمتنا انك انت السميع العليم.

#### ختم شد

معذرت: مقدمانوارالباری کے دونوں حصول جی صرف ان محدثین کے تذکر ہے لکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا جن کی علم صدیت جی کو گھنیف یا نمایال درس ہو تاہم بہت ہے قائل ذکر حضرات اس لئے رہ کئے کہ بوقت تالیف ان کے حالات کاعلم نہ ہوسکا 'کماب کے دونوں حصر شائع ہو چکتو بہت ہے ہزرگوں اوراحباب کے خطوط آئے جس جی باتی ماندہ معذرات کی نشاندہ کی گئی ان جی واقعی ہوئے ہوئے ہیں جن کے ذکر ہے مقدمہ ذکور کا خالی ہوتا 'طبیعت پر بہت بارے اس لئے ادادہ کیا ہے کہ ایسے حضرات کی نشاندہ کی گئی ان جی واقعی ہوئے ہوئے گئی ہے کہ ایسے حضرات کی ذکر کی جلد کے ساتھ بطور ضمیر شال کر کے پورا کیا جائے گا' یا جم زیادہ ہونے کی صورت جی ایک جلدی متعقل شائع کردی جائے گئی۔ جن حضرات نے ایسے محد شین کے حالات تاقعی بھیج ہیں وہ کی وقت ان کی تکیل بھی فرمادیں جی ان سب حضرات کی توجہ دکرم کا نہا ہے جمنوں ہوں کہ میری کو تاجی پر متنبہ کیا۔ و عند اعلٰہ غیی ذاک المجزاء''' مولف''

## مكاتبيب كرامي حضرات اكابروا فاضل دامت فيوضهم

"مبارک خواب" مقدمه انوار الباری جلد دوم کے آخریں ایک خواب کا ذکر ہو چکا ہے جس میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی منامی زیارت و تاثر ات کا بیان ہوا ہے انوار الباری کے افتتاح مبارک پرایک نہایت مبارک خواب جوایک مداری بزرگ نے دیکھا اور محتر م مخلصم مولا تا ذاکر حسن صاحب پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز و مخلصم مولا تا ذاکر حسن صاحب پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز راقم الحروف کو بھیجا' یہاں درج کیا جارہا ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا' عاجز راقم الن برکات کی اہلیت اسپے اندر نہیں و بھیا' جو بھی ما شخص خدائے تعالے جل ذکرہ کا فضل و انعام ہے' اور صرف بطور تحدیث فعدن الله)

## يہلامكتوب

و وعظیم الثان خوشخبری بیه به که میرے ایک دوست دشریک حلقة تغییر جناب عبدالرشید صاحب نهایت متقی پر بیز گارآ دی بین اگر چه علوم عربیہ سے عامی ہیں۔ محرعلم وعلاء سے بہت ولچیسی رکھتے ہیں' آپ کی مؤلفہ کتاب انوار الباری شرح بخاری شریف کےمبرخریداری بھی میں (جن کا نام فیرست مرسلمیں جاچکا ہے'اوراحقر کی ترغیب برمبر بنانے کے لیے بڑے سامی ہیں چنانچہ ٹی ممبروہ اینے حلقہ احباب سے بنا ھے ہیں)اس اثناء میں جب کہ بندہ کماب ندکورہ کی جلدوں کی پینگی قیت وصول کرنے کی تحریب کررہا تھااوروہ ممبرسازی میں سامی تھے' انہوں نے ایک نہایت مبارک خواب دیکھا ہے جواگر چہ دلیل قطعی نہیں مگرانوارالباری کی مقبولیت عنداللہ کے قرائن میں سے ضرور ہے۔ رویاء صالحہ کی کیفیت رہے کہ نماز فجر کے وقت سے ذرا پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ'' میں چندساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینه منورہ پہنچااورمسجد نبوی میں جا قیام کیا'اس وقت ٹھیک نماز کا وقت تھا' غالبًا نماز عصر کا'میں نے وضو کی تیاری کی' ہاتھ میں مسواک تھی پشت قبلہ کی طرف تھی اور سامنے حوض تھا جس کے کنارہ پر ایک بزرگ ہستی مسواک لیے ہوئے وضو کرر ہے تھے ای وقت پچھ لوگوں نے مجھ سے باہر چلنے پراصرار کیااور میں نے یہ کہہ کرا نکار کیا کہ نماز کا وقت ہے اور کہا کہ سامنے یہ جو بزرگ شخصیت ہے وہ ہمارے آتا ہے نامدار محمصلی الله علیه وسلم ہیں اتنا سننا تھا کہ وہ حضرت میری نظروں ہے غائب ہو گئے پھر دیکھا کہ میرے یاس ایک کاغذ تھا جس میں انوار الباری کے ممبروں کی فہرست تھی اور میں مسجد کے راہتے میں تھا مسجد کے راستہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تتے۔ یہ میری ووسری نظرتھی' حضرت صلی الله علیہ وسلم نے وہ فہرست مجھ سے طلب فر مائی' میں نے بیش کر دی۔ ساتھ ہی کتاب کا ایڈریس بھی دیا' پھر دیکھا کہ ہم نماز ہے فارغ ہوئے تو ایک اعرابی مجھے مہمان بنا کراہے گھر لے گیا' جہاں بہت ی پوشاک لکی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے سورو پریجی دیے میں نے لیے پھرنہ معلوم کیوں میں روپیہوا پس کرنے ممیا ( غالبًا اس خیال ہے کہ ان کو نکلیف دینا مناسب نہیں ) تو انہوں نے صرف آ دھی رقم مجھ ہے یہ کہہ کر سلے لی کہ میں مسجد ہی میں بیجان گیا تھا کہتم پریثان حال ہوانتیٰ بلفظہ واضح ہو کہ بیصاحب بہلے بھی کئی بارزیارۃ نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے مشرف ہو بیکے ہیں اس منام میں انوار الباری کے ممبروں کی فہرست طلب فرما ناممبران کے لیے عموماً اور جناب کی مؤلفہ کتاب کے ليے خصوصاً مغبوليت بارگاه نبوي صلى الله عليه وسلم كے قرائن بيں اوريه وہ بشارت ہے جس پرآپ جس قدر بھی خوشی محسوس فرمائيں كم ہے وعا ہے کہ اللہ تعالے ہماری اور آپ کی خدمات کوشرف تبولیت بخشے۔ احفر ذاکر حسن عفی عنه

انوارالباري

## دوسرا مكتوب كرامي

آج صح ایک لفافه شمل پر بشارة عظی کلیے چکا ہوں جس میں ایک گوشدہ گیا تھا شام کوصا حب رویاء سے ل کراس کی تشریح دریافت کی اوراطلاع کے لیے بیدخط لکھ رہا ہوں وہ بیک رائی نے دیکھا کہ حضور نے فہرست طلب فر مائی اورایڈرلیں بھی میں نے فہرست مع ایڈرلیں بیش کی اس ایڈرلیں (پتہ) سے مرادآپ کا پتہ ہے بینی کتاب انوارالباری ملنے کا پتہ بھی حضور نے طلب فر مایا پس مبارک ہوا در پھر مبارک ہوکہ حضور صلی اللہ علیہ وکم کی یا آپ سے بیہ کتاب طلب فر مانا چاہتے ہیں اور کتاب ملئے کا پتہ طلب فر مارہ ہیں اور بندہ نے کتاب کا پیتا آپ کے اس کے اسم کرامی کے مراقع میں ہوگی ہیں کو یا آپ سے بیہ کتاب طلب فر مانا چاہتے ہیں اور کتاب طلب فر مانا چاہتے ہیں اور کتاب طلب فر مات اورانوارالباری کی تجو لیت بارگاہ نبوی میں کوئی ریب باتی روسکتا ہے۔ پس کمر ہمت با ندھیں اور عوائق وموانع سے مقابلہ کی شمان کراس کا م کوجلد از جلد کھمل کرنے کا عزم بالجزم کریں اور بیت باتی روسکتا ہے۔ پس کمر ہمت با ندھیں اور عوائق وموانع سے مقابلہ کی شمان کراس کا م کوجلد از جلد کھمل کرنے کا عزم بالجزم کریں اور بیت کریں کہ ان شاء اللہ آپ کی بیخد مت آپ کو دنیا اور آخرة میں نافع اور تدجارة نن تبور ثابت ہوگی احقور ذاکو حسن عفی عند۔

مكتوب كرامى حضرت نينخ الحديث مولا ناالعلام محمد ذكرياسهار نيوري رحمه الله

مروریا می روان می معزمت المحد ث العلام مولانا المفتی سید محد مهدی حسن شاه جهانپوری رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد مرآن چیز که خاطر میخواست آخر آمد زلیل بردهٔ تقدیر ید ید

محترم بندہ زادت افاداتہم' عرصہ ہے دل ود ماغ میں میامر جاگزیں تھا کہ اردوز بان میں حدیث کی تھی کتاب کی خصوصاً صحیح بخاری کی شرح حنفی کمتب خیال کی طرف ہے ہوتی تو بہت ہی مفید ہوتی ' کتب متداولہ حدیث کے ترجے اور شروح اردو میں دوسرے حضرات نے کئے ہیں جوآج موجود ہیں'لیکن مجرضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف توجہ کرتا۔ قابل صدمبار کمباد ہیں ۔ ِ

ہیں جوآج موجود ہیں کیکن پھرضرورت تھی کہ کوئی اللہ کابندہ اس کی طرف توجہ کرتا۔ قابل صدمبار کباد ہیں۔

کہ آپ نے اس اہم فریضہ کی اوا نیک کی سعی فرمائی اور سیح بخاری جیسی اہم کتاب کی اردو ہیں شرح لکھنی شروع کی خصوصاً امام العصر حضرت رئیس الحجد ثین فی عصرہ مولا ٹا السید انور شاہ صاحب قدس سرہ کے افادات کو پیش کرنے کا قصد فرمایا ہے تا کہ مجھ جیسے نا اہل طلبا کو بھی استفادہ کرنے کا موقع ہاتھ آجائے خدائے وحدہ لاشریک کاشکرہے کہ آپ نے انوار الباری شرح سیح ابنجاری کا مقدمہ جودو حصول میں پیش کیا ہور جواس میں کاوش کی ہے اس کی دادنہ دینا مستفل ظلم ہے برسہابرس سے جوامور زاویہ خول اور پردہ کمنا می میں پڑے تھے یا ڈال دیے گئے سے اور جواس میں کاوش کی ہے اس کی دادنہ دینا صول کو پڑھا اور زبان سے بدوامور زاویہ خول اور پردہ گلم اور زیادہ 'دونوں حصوں میں علم فقہ سے ان ان سے پردہ ہٹادیا ہے مقدمہ کے دونوں حصوں کو پڑھا اور زبان سے بدلکتار ہاہے عن 'اللہ کرے ذو تھم اور زیادہ ' دونوں حصوں میں علم فقہ

وصدیث اور فقہا و محد ثین خصوصاً امام ابو حنفید رحمہ اللہ اور ان کے تلائہ ہ اور تد وین فقہ اور حدیث دانی کی مکمل و مختر تاریخ پیش کر وی اور ہڑی جا نکا بھی اور بیش بہا معلومات پر شمتل ہے حقیقت ہیہ کہ یہ مقدمہ اردودان طبقہ کے لیے بی مفید اور نادر تخذہ ہا۔ بتک امام صاحب اور ان کے تلائہ ہ اور مفی مفید اور دان طبقہ کے لیے بھی مفید اور نادر تخذہ ہا۔ بتک امام صاحب اور ان کے تلائہ ہ اور خفی نہ بہ کے خلاف اور ائل الرائے ہوئے کا جو پر و پیگنٹہ ہ کیا جا رہا ہے اس مقدمہ نے اس کی اصلی صورت پیش کر دی اور اس کے پردول کو چاک کر دیا شواجہ و نظائر پیش کر کے ان تو جات و شہات اور اعتراضات کو دور کر دیا 'جن پر اغیار نے بنیاد میں کھڑی کر رکھی ہیں۔ جزا کم اللہ عناو عن جسے الاحناف د کی صرت و مبار کہا و پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوکہ انوار الباری کی تکیل اس کوشش و کا وش کے ساتھ ہوجائے کے علی طبقہ اس کے صنعید ہو آ ہیں ۔ مقدمہ نا یا بتحذہ ہو اور کا جا مع اور اعتراض و غلط پر و پیگنڈے کا قاطع و قالع ہے مسلسل باری کی صنعید ہوتا رہا۔ والسلام۔ حالت آپ نے دیکھی ہے آئیں امراض میں مبتلا ہوں 'پھر بھی مقدمہ کو پڑ ھتار ہا اور مستفید ہوتا رہا۔ والسلام۔

سید مهدی حسن مفتی دار العلوم دیوبند کمتوب گرامی حضرت المحد ث العلام مولا ناامفتی محمد نفتج دیوبندی رحمه الله کرم فرما محترم مولا نااحمد رضاصا حب دام فضلهٔ

السلام عليكم ورحمته اللدو بركاحة

امید که مزاج گرای قرین عافیت ہوگا' سب سے پہلے تو بیدمعذرت پیش کرنا ہے کہ آپ کے دوگرامی نامے اس عرصہ میں وصول ہوئے بیں کسی کا بھی جواب نہ دے سکا کیونکہ سرسری دیکھے کر پچھ لکھنا مناسب نہ سمجھا' تفصیلی مطالعہ کے انتظار وفرصت میں وقت گذرتا رہا اب پچھ وقت ملاتو سطور ذیل لکھے رہا ہوں۔

انوارالباری شرح اردوسیح بخاری کا پیبلے اشتہار نظریر اس کا شاندار مقد مہ جلداول مرسلداً سمحترم پہنچا اشتہار و کیرکرالی مسرت ہوئی کہ جیسے کسی کی دیرین آرز و پوری ہوجائے میرے نزدیک بیدوقت کی اہم ضرورت ہے کسیح بخاری کی شرح معتدل اور مناسب انداز میں اردوزبان میں آ جائے استاذ محترم حضرت مولانا شبیرا حمد عثانی قدس سرہ نے اپنے آخری درس بخاری کی تقریر کو بڑے اہتمام ہے صنبط کراکراوراس پرنظر ثانی فرماکرای مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہ اس کے ذریعہ ایک حدتک بیمقصد پورا ہوسکے گا مگرافسوں کہ دہ مسودہ تی با ہمی اختلافات کی نذر ہوکررہ گیا۔

سیدے سے بیار رایا ما دار سے درجید بین مدمان بیا سعر پروا اوسے اور کردہ کورہ کورہ کی کا میں مان کی خدمات پہلے ہے معلوم

آپ نے اس کام کوشروع کیا حضرت استاذالعلام حضرت شاہ صاحب قدس سرہ ہے آپ کی خصوصیت اور مجلس علمی کی خدمات پہلے ہے معلوم
معیس اس لیے بہت بی مسرت ہوئی کہ بیکام باحس اسلوب انجام پاجائے گا اور دعا ہے کہ حسب مراونافع و مقبول صورت میں انجام پائے مقدمہ کے

ویکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں آپ نے ماشاء اللہ کافی محنت کر کے معلومات کا بہت برا مواد کتب حدیث سے جمع فرمادیا ہے۔

دوسرے مکتوب کرامی میں تحریر فرمایا:۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

عنایت نامہ پھرمقدمہ انوارالباری جلد ٹائی وصول ہوئی ابھی تک تفصیلی مطالعہ کا وقت نہیں ملائسرسری انداز میں نظر ڈالی ما شاءاللہ ہر حیثیت ہے بہتر نظر آئی' آپ نے بڑی محنت شاقہ بر داشت فر مائی' اللہ تعالیٰ جزا خیرعطا فر مائے ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظراس پرمرکوز رہے کہ اس زمانے کا فتندالل حدیث نہیں بلکہ منکرین حدیث ہیں اساطین امت اکا برمحد ثین کوکسی ایسے انداز ہے پیش کرتا جس کی بناء پر منکرین حدیث کونٹس حدیث پرجرح کرنے میں بہانے ل جائے'اس تصنیف میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا خطرہ المحدیث کی خالفت اور حنیت پراعتراض کو سمجھ کراس کی مدافعت پر زور دیا حمیا ہے حالانکہ اس وقت دنیائے اسلام کو دوسر نے قتنوں نے تھیر رکھا ہے' جارے کی حرف سے ان فتنوں کوسہارا ملنا ایک مصیبت ہے' بس اس کا خیال ہر قدم پر رکھا جائے' نفس حدیث کی خدمت اس کے ذریعے موجود و دور کے فتنوں کی مدافعت کو بحث و تحقیق کا اصل محور قرار دینا چاہئے۔اللہ تعالیٰ آپ کوتو فیق مزید عطافر مائے' بینا کار و خلائق تو اب کسی کام کار ہانہیں' آپ حضرات کی مسامی جمیلہ کو د کیے کرخوش ہولیتا ہے۔

والسلام بنده محرشفيع عفاعنه ١١٠١١،٢٩ ه

مكتوب گرامی حضرت المحد ث العلام مولا نا ابوالوفاا فغانی مدیراحیاء المعارف النعمانیه حیدرا بادد کن زیدة الخلان واخلص الاخوان سیادت مآب مولا ناسیدا حمد رضاصا حب دام مجده

السلام عليكم ورحمته الله ۵ ذيج كومكتوب مبارك شرف معدور لا ياموجب مسرت هوا 'اس كيل مقدمه انوارالباري كا حصه ثانية بعي وصول هوا ا د كيدكرا كمول كے ليے نورودل كے ليے سرور بواو اى سرور لا يمكن تعبيره ع بكم ترك الاول للا خرجلداول كے مطالعہ عيس فارغ ہوا' طباعت کی غلطیوں پرنشانات کرتا گیا' نیز جہاں پچھ کلام تھا'اس پر بھی نشانات کرتا گیا' لیکن اب فرصت بھی کہاں کہ دوبارہ مراجعت کرکے اپنے تاثرات کی اطلاع دے سکول البته اتنا ضرور کہوں گا کہ میصرف آپ بی کے لیے مقدر کدا تنا کام کیا' اس کے بل کسی بڑے ہے بزے عالم سے نہ ہوسکا البتہ تراجم کی ترتیب جیسے چاہئے نہ ہو کئ مکر رات بھی ہوئے اگر چداس کے بھی وجوہات ہیں کیکن تروف مجم یا طبقات پراساءکومرتب کرناچاہئے تھا' دوسرے حصہ کامطالعہ تو انجمی شروع نہیں کیا' کیونکہ مواقع موجود ہیں' لیکن نشان ز وہ مقامات کے ٹی تر انجم کامطالعہ كرچكامول بخاري كے متعلق جو كچولكما كيا ہے اس سے ذاكد ككھنے كاحق تھا جو بھى ككما ہے بہت بى احتياط سے لكما ہے ہال ان بى بزرگول كى دجہ ے ہم کو ہمیشد شکست بی ہوتی ربی ان کوتو گالیال سننے بی میں مره آتا ہے اور السن بالسن و الجروح قصاص کو بمول مے بین آپ سے كوئى تيزى بيس بوئى قال ابو عبد الله خالف رسول الله واجاز الخداع بين المسلمين وكيه كرسرينچ كرك كررنے سے بى تيزى دفع ہوتی ہاور بخاری کے متعلق کچھ ند کہنا جائے کیونکہ وہ تو معصوم بیل آپ تو بہت سے واقعات سے چتم پوٹی کرے گذر محے بعقا محقا ک روایت تو کی بی نیس نداس کا ذکر آیا بخارا سے اخراج کے کیا اسباب منے اس کا بھی ذکر کہاں کیا نسائی سے امام صاحب کی روایت کے اخراج کا قیاس پیچ نہیں سنن کے روا ق کے اختلاف کی بناء پر ایسا ہوا ہے ابوعلی السیوطی اور مغارب کی روایت میں امام صاحب کی روایت ہے ممز ہ بن سی اور ابن حواة كى روايت من مين رواة كتاب كى وجهد يادتى كى كتب من بوائى كرتى بد موطا كوليج سنن ابودا ودكوليج ضرورت اس كى ب کے متعدد تنخ کوجمع کر کے اختلافات جمع کر کے اس کی اشاعت ہوتا جاہتے تو تمام روایات ظہور میں آ جاتی ہیں جیسے بخاری وابوداؤد کے لیے ا ہتمام کیا حمیا ہے ابن تیمیہ کے متعلق بھی آپ نے بہت ہی نرمی سے کام لیا ہے مولوی نذ رحسین وہلوی کوتر کی حکومت کی جانب سے مکہ مرمہ میں تا ئب کیا گیااورانہوں نے اقرار کیا کہ میں حنی ہوں اس کا ذکر بھی کرنا جا ہے تھا' تو بہنا مدای وفت ان کے دستخط سے مکہ میں شائع ہوا تھا' نیز شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق بھی بہت کم لکھا گیا' حنفی ندہب پرجتنی ان کی کاری ضربیں ہیں پچھیم نہیں' کیا مولانا اساعیل وہلوی حنفی متفے ان كاتوال وافعال منفيت كى ضد كے حال نہيں؟ ندمعلوم ان كى منفيت كى كون كى دليل موجود ہے؟ پيثاور كے علاء سے ان كى منفيت كى تفديق کرانا جاہیے مولوی نذرجسین کا قول ہدایہ پڑھاتے وقت وہ ابوحنیف ہے کوگو لی لکی وہ ابو پوسف کو وہ محمد کووہ زفر کو مالک کوشافعی کو کولی کلی من کران بعض بزرگوں کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی صدیق حسن نے تو احناف کے گھر پر قبضہ کر کے ان کے مال سے ان کے خلاف اس میں دکان لگائی تھی' لیکن اللہ جل شانہ کے فیصلوں کا مفابلہ کون کرسکتا ہے ایسا مٹاویا کہ لاکھوں روپیے جوصرف ہوئے تنے دریا برد ہو گئے کاند لم میکن شینا

صاحب عليه الرحمه كاليض صحبت ب- ابوالوفا

تنجرهٔ گرامی مولا ناعبدالماجد صاحب دریا بادی رحمة الله علیه

جیسا کہ اس کتاب کی جلد اول کے تعارف میں ان صفحات میں آچکا ہے 'اصل کتاب صحیح بخاری کی شرح انوار الباری ہے جو حافظ صدیت علامہ شخ انوار کا شمیری دیو بندی کے افادات کا مجموعہ ہوگی اور بیابھی اس کا مفصل دلچیپ اور بصیرت افروز مقدمہ ہے جو دوسری جلد میں ختم ہوا ہے 'اور اس میں علاوہ اما مبخاری' امام سلم' امام ترندی وغیرہ ائمہ صدیث کے چھوٹے بڑوں پچاسوں (بلکہ شاید سینکٹروں' علمائے صدیث کا تذکرہ آگیا ہے کتاب کے مرتب مولا نا بجنوری علاوہ اپنے جلالت علم کے بڑے اچھے اہل قلم بھی ہیں اس لیے سار فئی مباحث صدیث کا تذکرہ آگیا ہے کتاب کے مرتب مولا نا بجنوری علاوہ اپنے جلالت علم کے بڑے اپنے میں اس لیے سارے فئی مباحث کے باوجودان کے بیان میں ختم کی بیس ہے نہیں آنے پائی ہے اور کتاب طلب فن اور عام شائقین دونوں کے ہاتھوں میں جانے کے قائل ہے۔ کہ بوجودان کے بیان میں ختم میں تو از ن ہے وہ احترام انکہ صدیث وائکہ فقد دونوں کا پورالمحوظ رکھتے ہیں اور پھر بھی ان میں سے کسی کی بھی عصمت و معصومیت کے قائل نہیں 'دسوائے انبیا علیم السلام کے کوئی معصوم عن انتظا نہیں' انکہ صحاح و انکہ منبوعین کو بھی معصوم نیں کہ سکتے'' (صفح کے ان کے قائل نہیں 'دسوائے انبیا علیم السلام کے کوئی معصوم عن انتظا نہیں' انکہ صحاح و انکہ منبوعین کو بھی

اس مضمون کے فقرے جا بجاملتے ہیں' اور فاصل مرتب نے اسے عملاً بھی خوب بنایا ہے' اس دور میں صدیث کی بیرخدمت حدیث ہی کی نہیں' بلکے کل علم دین کی ایک اہم وقابل فقد رخدمت ہے۔

مكتوب گرامی جناب مولاناسعيداحدصاحب اكبرآبادی (صدرشعبه ينيات سلم يونيور شام گرد) محت محترم وكرم!السلام عليم ورحمة الله

کل قاری رضوان الله صاحب سے انوار الباری کا حصد وم آپ کے والا نامہ کے ساتھ موصول ہوا ؛ فرط اشتیاق بیس اس وقت ادھرادھر سے پڑھنا شروع کیا 'جی باغ باغ ہوگیا' خدا آپ کوخش رکے ماشاء اللہ خوب کام کررہے ہیں حضرت الاستاذ رحمہ اللہ کی شاگر دی اور ذات گرامی کے ساتھ شرف انتساب کاحق ادا کر دیا۔ ''ایں کاراز تو آید ومردال چنیں کنند''

جی ہاں! واقعی تبحرہ میں کانی دیر ہوگئی میں خود بھی شرمسار ہوں مگراول تو کتب برائے تبعرہ کا انباراس کا عام سبب ہے اور دوسری خاص وجہ یہ ہے۔ استہ کہ بیس الم بخاری کی ناانصافیوں اوران پرآپ کے وجہ یہ ہے کہ میں اس کتاب کے بعض مباحث اور خصوصاً امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری کی ناانصافیوں اوران پرآپ کے تبعرہ پر خالعی علمی رنگ میں کئی قدر تفصیل سے کلام کرنا چاہتا ہوں ادراس کے لیے فرصت نہیں نکال سکا ہوں 'کیونکہ سرکاری اور دفتری کے برہان کونا کول معروفیتوں کے علاوہ اپنی ایک خیم کتاب کی تالیف وتسوید میں بھی مشغول ہوں 'بہر حال اب زیادہ تا خیر ندہوگی ایا تو مئی سے برہان میں ورنہ جون میں بھی بنا دونوں حصوں پرا کے ساتھ تبعرہ آ جائےگا۔

آپ نے غالبًا بن ابی حاتم الرازی التوفی کے اس حی کانی مدول کئی تھی ہے کتاب دائرۃ المعارف حیدرآ باد نے شائع کیا ہے۔ حضرت دیکھی ورندامام بخاری کی تاریخ وانی پرتیمرہ میں اس ہے بھی کافی مدول کئی تھی ہے کتاب وائرۃ المعارف حیدرآ باد نے شائع کیا ہے۔ حضرت الاستاذ رحمته الله علیہ کے تلاخہ میں آپ نے اس تابکاروسیاہ انتمال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اپنی علمی اور عملی تیج میرزی کے باعث اس آ فرا بسلم وطہارت نفس سے اپنی نسبت کا اعلان کرتے ہوئے تخت ندامت اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ چنا نچے یقین کیجئ جب میں نے اپنی نسبت آپ کی سطور پڑھیں تو شرم سے یانی ہوہو گیا۔ و فقنا الله لما یحمہ و یرضاہ

والسلام: مخلص سعيدا حمد ١٩ اير مل ١٢٠ ء

مكتوب كرامي محترم مولاناعزيز احمرصاحب بهارى دامت فيوضهم

استاد جامعه اسلامیه دُا بھیل اس دفعہ طباعت و کتابت کاغذ 'تقیح کا ماشاء اللہ اچھا اہتمام رہا 'مضامین تو ماشاء اللہ نور بہت ہی دلیسند ہیں اور طرز بہت اچھا ہے۔ دفاع عن المحفیہ نہایت ہی اہلغ اور اوضح پیرایہ ہیں ہے ادب واحترام کا لحاظ تو بہت ہی قامل داد ہے الامن ظلم والی صورت سے استفادہ کیا جاسکتا تھا 'محراللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نوازش فرمائی ہے کہ تھم بے باک نہیں ہوا کو اقعت ہر حیثیت سے محنت اور کتاب مستحق صدستائش ہے۔ والسلام عزیز احمر غفرلہ '۔

مكتوب كرامي محترم مولا ناامتيا زعلى صاحب عرشي رضالا ئبر مريى رامپور

صديق مرم ومحترم وعليكم السلام ورحمته اللدو بركانة

مقدمہ انوارالباری کا تحفہ ثمینداور دوکرم نامہ ل چکے ہیں' میں نے مقدمہ کواز اول تا آخر پڑھ بھی لیا ہے اس میں دو تین جگہ نشان بھی بنائے ہیں ان شاءاللہ ذرافرصت ملے تو لکھوں گا۔

مجموی طور پرآپ نے بے صددلسوزی اور تختیق سے کام کیا ہے گئی چاہتا ہے کہ انوارالباری کودیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوجائے۔ کاش!امام طحادی کے بعد بھی احناف نے احادیث پر کام کیا ہوتا' اور مفکلو ہے پہلے کوئی کماب استعال میں آنے تکی ہوتی 'اب بہت دیر میں ہمیں'ادھر توجہ ہوئی ہے' بہر حال ابھی وقت بہت ہے خدا آپ کو صحت عطافر مائے اور فراغ خاطر بھی۔ والسلام ۔ خلص عرشی۔

مكتؤب كرامي محترم مولانا محمدا بوب صاحب قادري رحمة الله

جناب محترم مولانا محرعبد الرشیدنعمانی صاحب کے یہاں بخاری کا مقدمہ دوجلدوں میں دیکھا بے اختیار زبان سے تحسین وآفریں کی صدانگلی اللہ تعالیے آپ کو دارین میں جزائے خیر دیے اور آپ کے مراتب بلند فرمائے۔خاکسار کی کتاب (ترجمہ تذکرہ علاء ہند) کے جواکثر جگہ حوالے ہیں اس کے لیے دل سے شکر گذار ہوں میں خواہش مند ہوں کہاس کی دونوں جلدیں انہائی رعائق قیمت پر جھیے بھیج پاکستان میں قیمت اداکر دوں گا۔امید ہے کہ جواب سے مشرف فرمایا جاؤں۔

فقط والسلام: وفاكسار محمرا يوب قاورى كراجي نمبره اسادكست ١٩٦٢ء ..

## مكتوب گرامی شیخ النفسیرمولا نا ذا كرحسن صاحب پهلتی بنگلور (مدارس) دام فصلهم و فیوشهم

مقدمه انوارالباری ہردوجلد بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعدمیر نے لبی تاثر ات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ تدوین فقہ کے وقت امام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث کی قلت کے گمان کی تر دید کس قدر واضح طور پرسید نا امام بخاری کے ان حالات میں اس حقیقت سے ہور ہی ہے کہ انہوں نے طلب علم حدیث میں متعدد بلا دکا متعدد مرتبہ سفر کیا لیکن کو فہ اور بغداد کا سفر اتن بار فر مایا جس کی کوئی تعداد معین نہیں ہوئی نیاس امر کی بین شہادت ہے کہ امام بخاری کے وجود سے پہلے ہی عراق مرکز علم حدیث بن چکا تھا اور یہی وہ مرکز ہے جس میں امام اعظم اور آپ کے اصحاب نے فقہ واصول فقہ کے علوم مدون فرمائے۔

متاخرین کی تضعیف کے بارے یس مقدمہ صغی ۱۳/۳ پر جو آپ نے علامہ ابن امیر الحاج کا قول نقل فرمایا ہے وہ دراین اور واقعۃ برنا وزن رکھتا ہے اور اس سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی حقیقت واضح ہوجاتی 'تاریخ حدیث کے مطالعہ سے بید حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ند بہ اربعہ کی بنیا دم حاح ستہ پر ہر گزنہیں ہے بلکہ اس عظیم ذخیرہ احادیث پر تھی جس کا پچھ حصہ بروایت صحہ وضعیفہ از متقدین اصحاب محاح ستہ کو بھی بعدیں نصیب ہوا' اور پچھ فوت بھی ہو گیا جس کی وجہ سے متاخرین اہل حدیث کو متقدین سے الگ راہ اختیار کرنی پڑی اور انہوں نے اپنی بساط بحرجو ذخیرہ حدیث جمع کیا تھا اس بیران کو اپنے اجتہا دکی اساس قائم کرنی پڑی۔

(۲) آپ گیمی تحقیقات سے جلیل القدر محدثین کا محدثین احتاف کے ساتھ خطرتاک حدتک تحقیبات کا برتاؤ طشت از بام ہوا ہے جو
بہت زیادہ قائل تحسین ولائق صدشکر ہے موام تو کیاا کثر علاء بھی محدثین کی جلالت سے اس قدر مرعوب ہیں کدان کے بعض لچر ملفوظات کو بھی
عمو باقبول کرتے رہتے ہیں اور پھراپی فی ہبی تحقیقات کے بارے ہیں متر دد ہوجاتے ہیں اس تر دد کی جھلک ہندوستان کے بعض بڑے بڑے
علاء کی تحریرات ہیں بھی پائی جاتی ہے جزاک اللہ کہ آپ نے اس تر دو کے رفع ہوجانے کا پوراسا ماان اس طرح مہیا فرما دیا ہے امیر الموسین فی
الحد یت علامہ ابن مبارک کا تلمذا مام اعظم سے اس قدرا ظہر من الشمس ہے کے لئی عالم حدیث اس سے ناوا قف نہیں روسکتا اس کے باوجود
ترجمہ ابن مبارک مندرجہ تبذیب میں ان کا اس سے سکوت لا علمی پر کسی طرح بھی محمول نہیں کیا جا سکتا جب کہ وہ مسلم ماہر علم اساء رجال ہیں
مجران کا بیسکوت جس امر کی غمازی کر رہا ہے اس کوزبان قلم پر لا یا نہیں جا سکتا ہوخص خودا سے ضمیر سے دریا فت کرسکتا ہے۔

سو مقدم مفی ۱۱/ ایرمولا ناعبدالرؤف ماحب رحمانی کی بیفزش که آنهول نے تعلیقات بخاری کوا بیے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ بتایا جس میں سے بعض ذخارکا وجود بھی امام بخاری کے دمانے میں نہ تھا بڑی بجیب بات ہے شاید و مدی ست کواہ چست والا مقول ایسے بی مواقع کے لیے کہا گیا ہے۔

۲۰ ساریخ کمیر میں سید تا امام بخاری کے قول دربارہ ارجاء امام اعظم و مسکت الناس عنه و عن دانیه و حدیثه کوعلامہ کوش ی جوابات نے ہا آمنٹو راکر دیا ہے اور آپ کے نقد کا لہجا گرچ بعض حضرات کے زدیکے تیز ہولیکن احقراس میں آپ کو بالکل معذور بجھتا ہے کے جوابات نے ہا آمنٹو راکر دیا ہے اور آپ کے نقد کا لہجا گرچ بعض حضرات کے زد یک تیز ہولیکن احقراس میں آپ کو بالکل معذور بجھتا ہے کیونکہ ان کا بیقول واقعہ کے بالکل خلاف ہے جب کہ امت کا دونکٹ حصدان کے نقد کو تعلیم کرتا ہے اور سینکٹر وں اولیاء کرائم نے من جانب اللہ حق مانا ہے شاید سید ناامام بخاری کے تنقیع کر دہ شرائط ان کے ذہن میں روایت عن الرسول تک محدود تھے باقی افراوامت کے بارہ میں وہ ہرکہ وہ کی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں میکٹر بیاصول کل نظر ہے جب کہ قرآنی آ یت کریمہ یا بیھا اللہ ین امنوا ان جاء کیم فاصق ومکی روایت قبول کرنا جائز خیال فرماتے ہوں میکٹر بیاصول کل نظر ہے جب کہ قرآنی آ یت کریمہ یابھا اللہ ین امنوا ان جاء کیم فاصق

ہنباء فتبینوا الایڈ بیسب کے فزدیک اپنے عموم پر ہے واقعی بلامرعوبیت و برعابت حسن ادب ان حقائق کوآپ نے درج فرما کرہم جیسوں کم علموں پر بڑاا حسان فرمایا ہے ان تحقیقات کو پڑھ کردل سے دعانگلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعمرطویل وتو فیق کار ہائے جلیل عطافر مائے۔

124

۵-جمیہ کی اتالیقی اور اسلیمل بن عرعرہ کی روایت ازامام اعظم اور پھران سے امام اعظم کی تضعیف و تنقیص اور جمیت مفروضہ پراستدال البو تاریخ صغیر کے حتر مو لف نے افتیار فرمایا ہے حقیق ور پسری کاوہ بجیب شاہکار ہے جس کی نظیر ملی مشکل ہے کہ تاریخ بوت بھی شایداس سے زیادہ تو کی ہو جمید کی روایت متعلق سنن مجامت کا جواب علامہ کوثری نے اور روایت سفیان بطریق نیم بن جاد کا جواب آپ نے خوب دیا ہے۔ کتاب الفعظ والصغیر میں تفعیف امام ابو یوسف کا جواب آپ نے خوب دیا ہے عقل حیران ہے کہ ایے جلیل القدر محدثین کے ان مسامیات کی آخرکیا تا ویل کی جائے ایسے بی شخ حمیدی کے الزامات کی حقیقت جو آپ نے واضح فرمائی ہے۔ جزءالقراءة خلف الامام میں حضرت امام اعظم پر بہ بیاوالزامات دربارہ جواز فریر بحری ویری السیف علی الامت کے لئے حقیقت الزام کا جوجواب آپ نے دیا ہے بروامسکت ہے جزءرفع الیدین میں اڑتے والی روایت از ابن مبارک کے مزاحیہ واقعہ کو استدلال میں پیش کرتا اور وہ بھی ایے مسلم امام امت کی صلالت پر نعوذ باللہ اس سے پیت جن مار ملک کے جسم کے ہو استدال میں پیش کرتا اور وہ بھی ایے مسلم امام امت کی صلالت پر نعوذ باللہ اس سے بعد چائے کے جسم کے ہو استدال میں پیش کرتا اور وہ بھی ایے مسلم امام امت کی صلالت پر نعوذ باللہ اس سے بعد چائے کے جسم کے ہو اس کے جسم کے باتی طرح جسم کے بھمی ویصم کے می اور وہ بھی ایے مسلم کے دسم کے بعدی ویصم میں میں میں میں میں میں میں میں کو بیت کی اس کے دسم کے بعدی ویصم میں میں میں میں میں میں میں کی سے میں کرتا ہو جو کے باتی طرح بھی کا کرتا ہو جو کو بیا ہو جو کی است کی میں اور جسم کے بیت کی کرتا ہو جو کی اور کرتا ہو جو کی اور کرتا ہو جو کرتا ہو جو کی است کی صلاح کے بیت کی اس کی میں کرتا ہو جو کرتا ہو کرتا ہو جو کرتا ہو کرتا ہو جو کرتا ہو جو کرتا ہو جو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو

غرض ترجمہ سیدنا امام بخاری کے ذیل میں آپ نے بڑے فوروفکراور تدبرے کام لیا ہے اور دفاع عن الاحناف کاحق اوا کر دیا ہے این کاراز تو آید ومرداں چنیں کنند۔

ے۔مقدمہ صغیہ الم ۱۳۷۴ میں جو آپ نے چند ضروری امور کی تنقیح نہایت مختفر طور پر کردی ہے وہ بڑی ضروری تھی' مثلاً علوا حادیث بخاری پردیگرا حادیث پران صلاح کے دعوے کی رکا کت اور دعوائے قطعیت احادیث بخاری کی حقیقت وغیرہ۔

۸-امام طحادیؓ کی غبادۃ برجوروایت عموماً دیکھی گئی ہے۔ آپ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے اوران کا اپنے ماموں سے ترک تلمذاور شخ کی طرف رجوع کی اصل وجہ سے تحریر فر ماکراس عظیم مغالطہ کور فع فر مادیا۔

9 - توافق امام ترفدی بمذہب امام اعظم کی جو چندمثالیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔وہ احناف کے لئے اطمینان قلبی کا باعث ہیں کیکن اگر استفصار کردیا جاتا تو زیادہ مفید تھا'شاید بخوف طوالت چندامثلہ پراکتفافر مایا گیاہے۔

۱۰-امام اعظم کے بارہ میں امام نسائی کی تضغیف کابرداد ندان شکن جواب دیا ہے۔

آ فریں باو ہریں ہمیت مردانۂ تو!

اا – امام محمہ بن شجاع تنجی پر ابن جوزی وابن عدی ہے حملوں کا علامہ کوٹریؒ نے جور دفر ما یا ہے اس میں واقعی حق د فاع اوا کر دیا ہے۔ ۱۲ – ابن حزمؒ کی وسعت علمی کارعب ان کی کتب کے ناظرین پر بہت ذبروست پڑتا ہے کیکن حافظ ذہبیؒ وابن مجرؒ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے اور ہمارے حضرت علامہ تشمیریؒ نے ان کے تعصب ازاحتاف کوخوب واشگاف فر مایا بھس کے مطالعے کے بعد ان کی متعصب ندرائے کی کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی۔ ۱۳-مقدمه صفح ۱۲/ ۹۵ مام بہلی کے خلافیات پر جو آپ نے حضرت علامہ تشمیری کاریمارک تحریر فرمایا ہے اسے دیکھ کر طبیعت پھڑک اٹھی بڑافیمتی ریمارک ہے پاران عصبیت نے حنفیہ پر کیا کیاستم ڈھائے ہیں اللہ اکبردیکھ کر تعجب وجیرت کی انتہانہیں رہتی۔

۱۱۰۰۰ مقد مسفی ۱۲۳ پر علامه ابن تیمید کے طرز تحقیق واستدلال پر حضرت شاہ صاحب نے جونقد فرہایا ہے بردا عجیب ہے تاوقتیکہ ان کے لفریخ کا گہرامطالعہ ند کیا جا جائے عام اذبان اس کوئیس پاسکت خصوصا وہ جوان کی وسعت علمی سے مرعوب ہوں اس ریمارک اور دوسرے شواہد سے انھازہ ہوتا ہے کہ باوجود ہے پایاں وسعت علمی کے ان کی نظر جذباتی زیادہ تھی جوالیہ مجاہد کی شان ہے کین تحقیقی میدان ایک دوسری چز ہے۔
یہاں معتدل کارونظر کی ضرورت ہے جذباتی رائے کا ہرقول قابل استدلال نہیں ہوتا لیکن ہمارے مہر بان غیر مقلدین ان کے ہرقول کو متدل ہجھے ہیں اور ہماری تقیدان کے تمام اقوال کے قابل استفادہ ہونے تک ہے ورندان کی جلالت علمی بھی کو سلم ہے احقر کا خیال ہے کہ علامہ سی جزباتی ابھار بدعات کے بکشرت شیوع کی وجہ ہے بطور روٹل پیدا ہوا ہوگا۔ جس میں آپ معذور سے یہ معلوم ہوکر کہ علامہ کے اساتذہ میں جنبالی ابھار بدعات کے بکشرت شیوع کی وجہ ہے بطور روٹل پیدا ہوا ہوگا۔ جس میں آپ معذور سے یہ معرف ہوکر کہ علامہ کے اساتذہ میں جنبالی ابھار بدعات کے بکشرت شیوع کی وجہ ہے بطور روٹل پیدا ہوا ہوگا۔ جس میں آپ معذور سے یہ معرف ہوکر کہ علامہ کے اساتذہ میں جنبال مان کی حقیق اس کے اسات کہ معرف اسات کے مقدم سفتی ہو کہ کہ ہوات کے اس میں انہوں نے اس کہ مقدم سفتی ہو معالی مداحر ام اوران ہستیوں میں سے ہیں جن کا وجود امت کے لئے معتمنات سے شارہ وتا ہے رہ مانکن میں انہوں نے اپنے استاد کی تھا ہے قابل صد شکر ہے نیارہ قور وغیرہ مسائل میں امجاد مات واستاذ گرامی کی مجت و خدمت کے جذبات میں انہوں نے اپنے استاد کی تھا ہے واسات کرائی کی محدمت کے جذبات میں انہوں نے اپنے استاد کرائی گائیں گئی تا گر ہوتا کہ جمہ ان کی خدمات میلیکا اعتراف ہمارافرض ہے۔

۱۱-صفی ۱۳۳۱ پر حافظ ابن مجر کے ترجمہ میں طبقہ علماء کو ان کے تعضبات سے آپ نے آگاہ فرما کر بڑا احسان فرمایا ہے کیونکہ آج متداول کتب رجال انہیں کی میں جن برعمو ما اعتماد کیا جاتا ہے ایک مخص کے تعصب مزاجی کی وجہ سے امت کی ایک عظیم جماعت کا گرایا جانا ایساعظیم مغالطہ ہے جس کی جواب دہی آخرت میں شختہ مشکل ہے اور یہ ایک ایسافقٹیم مغالطہ ہے جس کی جواب دہی آخرت میں شختہ مشکل ہے اور یہ ایک ایسافقٹیم مغالطہ ہے جس کی جواب دہی آخرت میں سختہ مشکل ہے اور یہ ایک ایسافقٹ ہوں کا تد ارک سوائے ان کے تعقبات کو اجاگر کرنے کے اور کسی طرح نہیں کیا جاسکتا لیکن اس موقعہ پر آپ کے اختصار نے تفقی باتی جھوڑ دی کاش مزیدا مشلد دی جاتمیں۔

ایسافتر المجابر حافظ مین کے ترجمہ اور ان کی عمد ہ القاری کے مزایا وفضائل سے احقر بہت ہی مخطوط ہوا۔

الثدكر يزورقكم اورزياده

۱۸-صغیۃ/۱۵۳/ پرعلامہ قاسم بن قطلو بغاممری کا ترجمہ جس اندازے آپ نے کیا ہے آج تک نظرے نہیں گزرا تھا۔ ایے جلیل القدرمحدث ہے دوسرے تو کیا خود عامہ احتاف بھی اکثر ناواقف ہیں ان کی جلالت شان کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہو علق ہے کہ کوئی حنی نہیں بلکہ عنبلی محدث صاحب شذرات نے ان کو حنات الدہر میں شارفر مایا ہے۔ فالحمد مللہ و جزا کے اللہ حیراً.

19- صفی الا ۱۷ می می معنت میں حضرت مجد دالف ٹائی کا ترجمہ ایک عمده اور ضروری اضافہ ہے جس کا سہرا آپ کے سرے درنہ عموماً لوگ ایک شیخ طریقت کی حیثیت سے آپ کو پہچاہتے ہیں اس سلسلہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولا ناسیالکوٹی کی مخالفت کا اصلی سبب جو آپ نے واضح فرمایا بہت خوب ہے ذکر مخالفت توسب نے کیا ہے مگر اسباب کی تبہہ تک پہنچنے کی بہت کم سعی کی گئے ہے۔

 اضافه براقیمتی ہے جس کی جس قدر بھی قدر کی جائے کم ہے بندہ اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوا۔

۲۱-صفی ۲۱۲/۲ پرحضرت شاہ عبدالغنی مجددی حنی کے ترجمہ میں بیحقیقت آپ نے خوب واشکاف کی کہ مولانا سیدنذ برحسین صاحب بن کی محد میت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے ان کوشنے الکل حضرت شاہ آخق صاحب ہے علم حدیث میں با قاعدہ تلمذ حاصل نہ تھا اور ان کی سند سند برکت تھی نہ اجازت بھرصا حب تحفیۃ الاحوذی وغایت المقصو دے ڈھول کا پول کوخوب واضح کیا ہے۔ تعجب ہے کہ بیر حضرات عمل بالحدیث کے مدعی ہوکراس قدر غلط بیانی اور کذب صرح کے کیے کام لیتے ہیں۔

۔ گرہمیں کمتب وہمیں ملا النے اور مقدمہ صفح ۲۲۳/ پرخودان کے ترجمہ میں ان کے اساتذہ کا پیدخوب دیا ہے نیز ان کی اہل وطن کے خلاف اگریز دل سے وفا داری کاراز بھی معلوم ہوا جس کی تقدیق کمشزد بلی کا سفارشی خط اور شمس العلماء کا خطاب اور حطام دنیا کا انعام کررہا ہے اور کمال یہ کہ بیسب بھی خود الحیاۃ بعد الحمات (سوائح صاحب موصوف کے یہ اور کمال یہ کہ بیسب بھی خود الحیاۃ بعد الحمات (سوائح صاحب موصوف کے یہ کمالات ان کی ولایت ومحد عید کے ایسے مجزات وخوارق جی جو یاور کھنے کے قابل جیں۔ تاہم حضرت امام اعظم کے ساتھ ان کے حسن ادب آج کل کے دعیان اجتباد کے لئے قابل صدعبرت ہے۔

۲۲-صفی ۱/ ۲۵۹ پر علامہ مبارک پوری کے ترجمہ میں ان کی جلالت کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے تعقیبات کی جو چند مثالیں آپ نے دی بیں ان سے ان حضرات کے معیار تحقیق کا خوب اندازہ ہوتا ہے ان مثالوں اور دیگر امثلہ کو دیکھے کر کہتا پڑتا ہے کہ واقعی حنفیہ مظلوم بیں کا لم ماخوذ اور مظلوم انشاء اللہ منصور بیں اور ناصر مظلوم ما جور باج عظیم ہوگا۔

۳۳-صفیہ ۲۳۲/ پر حضرت علامہ جہتہ اللہ فی الارض انور شاہ صاحب سمیری قدس اللہ سرہ کے ترجہ بیں اگر چہ آپ نے ان کی خصوصیات وفضائل دو تین صفحات بیں چیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن احتر کے نزدیک بیتذکرہ حضرت والا کی شان تقدس وغلم کو واضح کرنے میں ناکا فی ہے وزرازیادہ وضاحت فر مادیتے تو بہتر ہوتا۔ تا ہم تراجم ہے جس قدر تعارف کرایا جاسکتا ہے اس کے لئے اس قدر بھی کا فی ہے مشیقہ خضیت سے تعارف کرانے کے لئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے دعاہے کہ اللہ تعالی کسی باہمت بزرگ کواس کی تقدید عظرت والا کی عظیم شخصیت سے تعارف کرانے کے لئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے دعاہے کہ اللہ تعالی کسی باہمت بزرگ کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ (انوارالباری میں حضرت کے علوم وتحقیقات کا ہہ کشرت ذکرای کی کا تدارک کرے گاان شاء اللہ۔

۳۷-احناف محدثین کا جس قدرا ب نے استفصار فرمایا ہے وہ قاتل صد تحسین ہے۔خصوصاً اس سے اور بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ اکثر محدثین ہند کا ذکر بلاتفریق و جماعتی تعصب درج فرمایا گیا ہے بیٹک اٹل حق کا مسلک بھی یہی ہوتا جا ہے کہ تمام اہل کمال کا اعتراف کیا جائے۔فیجز اکیم اللہ تعالیٰ احسن البحزاء۔

70-تراجم محدثین کے بالاستیعاب مطالعہ سے ایک بات میں موئی کہ بنست دیگر محدثین کے خفی محدثین کی اکثریت صاحب زہد وقتاعت مشتعل لعباد ق فائز بمراتب قرب وولایت منفطع عن الدنیا اور راغب الی اللہ تعالیٰ نظر آئی جو جماعت حنفیہ کے لئے باعث صدافتخار ہے اور بیدو آثار مبارکہ جیں جن سے خفی مسلک کے مقبول عنداللہ ہونے پراستشہاد کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ندرون یوں نہ محدی حشہ ہیں جب جارونی جاروں کی طرح میاں کوئی سینکوروں عالیہ وقد اور مال سے مملوسے جس کا

نوٹ:۔یوں تو مجموعی حیثیت سے جلدہ نی جلداول کی طرح ساری ہی سینکڑوں عائب ونوادرعلمیدو تحقیقات عالیہ سے مملو ہے جس کا صحیح انداز و پورے مطالعہ کے بعد ہر مخص کرسکتا ہے فقیر نے صرف چند مقامات کے بارہ میں اپنے تاثر ات عرض کتے ہیں ورندایک مستقل رسالہ اس جلد کے مامن پر ککھا جاسکتا ہے۔

## مكتوب كرامي مولا ناحكيم محمد يوسف صاحب قاسمي بنارسي دامت فيوضهم

انوارالباری حصہ اول کے بعد حصہ دوم نظرافروز نقاش نقش ٹانی بہتر کشد زاول کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا۔
الحمد للدجس طرح محاسن ظاہری سے آراستہ ہے اس سے بڑھ کرمعنوی خوبیوں کا حامل ہے 'مطالعہ سے مجھ ایسے ہمچید ان کوبیش بہااورگرال قدر فوا کہ حاصل ہوئے' مولف محترم کے لیے ہر بن موسے دعائگلی کہ باری تعالیٰ ان کی حیات نافعہ کواس خدمت جلیلہ کے لیے باقی رکھے تا کہ بیضدمت اتمام تک پنچ 'اور اس تالیف کوسن قبول سے نوازے اور باعث نجات ورفع درجات فرمائے'اور ان کے سینہ کوعلوم ومعارف کے لیے کھول دے۔

ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے اسلاف کرام یعنی ہندی علماء کی خدمات پرجن میں اشاعت متون احادیث و تالیف شروح ہے ہمیشہ فخر کیا ہے اب تک تمام خدمات عربی یا فاری زبان میں ہوئی ہیں قسام ازل نے اردوالی شستہ اور مقبول عام زبان میں بخاری شریف کی ایک نہایت ہی محققانہ اور بے نظیر شرح کے لیے (جومتقد مین کی تحقیقات عالیہ اور اکا برمتاخرین کے افادات نادرہ پرمشتمل ہوگی ابھی ایک ہندوستانی عالم محت محترم حضرت مولا نا الحاج سیدا حمد رضاعافاہ اللہ وابقاہ کو نتخب فرمایا جو باعث صدناز وافتحار ہے مقدمہ ہی ہے اصل شرح کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔

حضرت مصنف تمام احناف کی طرف سے شکریہ کے مستحق بین کدانہوں نے حنی مسلک کی تائید وتقویت کے لیے ہمت فرمائی اور قلم اٹھایا ہے' اللہ نعالے ان کے عزم وہمت میں برکت عطافر مائے۔ ہمارافرض ہے کہ ہم لوگ اس کی اشاعت میں کوشش کریں تاکہ پوری کتاب جلداز جلد منصۂ شہود پر ظاہر ہو'اس وقت حضرت مؤلف کی بہی قدروانی ہے' نہ صرف زبانی شخسین وتوصیف:

واناالعبدالصعیف محمد بوسف قاسمی محفرلهٔ

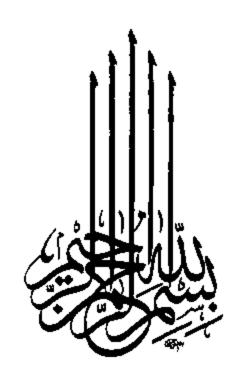



| ` | • |  | • |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

# بنالله الخيني التجيني

# معتكمتن

## نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقدمدانوارالباری کی دوجلدوں میں اکابرمحدثین کے حالات وعلی ضدمات کامختمرتعارف کرایا گیا تھااورجلددوم کی ابتداء میں امام بخاری کے حالات میں مقدمدانوارالباری جلداول کے شروع میں بھی کچھتذ کرہ بوااورای کی تکیل اس وقت بخاری کے حالات میں مفداقت وجالب قدر کا سوال ہے یاان بیش نظر ہے ہم کی بار پوری صراحت کے ساتھ کھو بچکے ہیں کہ جہال تک امام بخاری کی فن صدیث میں خذاقت وجالب قدر کا سوال ہے یاان کی سی بخاری کی مزیت وفضیلت دونوں امر بے فکک مسلم اور تقید سے بالاتر ہیں۔

اس مرحلہ سے گزر کر دوسر سے امور زیم بحث آئے ہیں اور ہمار سے نز دیک جس طرح پہلی دونوں باتوں کو زیم بحث لا ناعلم وانساف سے بعید ہے ای طرح دوسری جوانب سے صرف نظر کرنا بھی علم و تحقیق اور عدل وانصاف کے مقام سے نازل ہے۔

 حدیث کی ضرورت کودامنی تر کردیا تھااور پیر حقیقت ہے کہ اس وقت اگر علامہ شوق نیموگ حضرت گنگو ہی ،حضرت شیخ الہند،حضرت مولا ناخلیل احمہ صاحب ؓ ایسے محدثین کی خدمات حدیث رونمانہ ہوتیں توعلم حدیث کے میدان میں ہمیں بڑی پسپائی سے دوحیار ہونا پڑتا۔

ان سب اکابر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے طلب و تحقیق اور و سعتِ مطالعہ میں نہایت بلنداور غیر معمولی مقام حاصل کیا اور تیرہ سو سال کے علمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان ہی کاحق تھا کہ امام بخاری ، حافظ ابن تیسیہ ، حافظ ابن ججر ، حافظ ابن بہام ایسے بلند پاسیحقین برنفقہ و نظر کر گئے جب کہ نہ صرف ان حضرات اکابر کی جلاب قدراور عظمت و وجا ہت عنداللہ کے پوری طرح معترف تقے اور منہ بحرکر ان ک برح وثنا فرمایا کرتے تھے بلکہ ہر مخالف و معاند کے بھی جائز فضل و شرف اور علمی و دینی قدر و منزلت کا کھلے دل سے اظہار واعتراف فرمایا کرتے تھے بلکہ ہر مخالف و معاند کے بھی جی جے چیزیں حضرت امام بخاری کے بارے میں ہی کھنی ہیں۔

حضرت امام بخاریؒخود مجہد تھے اوران کی فقہی عظمت تراجم ابواب سے ظاہر ہے جن میں فقہ اصول فقہ اور کلام وغیرہ سب علوم ہائے ہوئے ہیں نیسے بات ہے کہ جس فقہی جانب کو وہ اختیار کرتے ہیں تو دوسری جانب کو بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں اوراس کی کوئی دلیل بھی ذکر نہیں کرتے نہ صدیث لاتے ہیں اگر چہ وہ ان کی شرط ہی پر ہوا ورخود سجے بخاریؒ میں بھی دوسری جگہ ہولیکن اس باب میں نہیں لاتے دوسرے باب میں دوسرے مسئلہ پر استشہاد کرنے کے لیے ذکر کریں گے۔ بخلاف امام ترندی وامام داؤدنسائی کے کہ وہ ہر دو جانب موافق و خالف کے باب باندھتے ہیں اور دونوں کی احادیث بھی ذکر کرتے ہیں۔

( ملا خطه و تبل الغرقد بن م ١٨ ، كشف الستر ص ٩٣ ، ص ٩٥ ومقد مدنيض الباري م ٢٠١٠ وفيض الباري م ١٧٠ وص ٢٠١٠)

ای طرح امام بخاری نے خودتو بہ کورت قیاس کا استعال کیا ہے گر قائمین قیاس پر بہت پچھ کیری ہے جس کی توجید حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کے فرمایا کہ امام بخاری کے فرمایا کہ امام بخاری کے مخارات کی کتاب میں جمع خوبیں کے گئے جس طرح دوسرے آئے جہتدین کے قارات کی کتاب میں جمع کئے گئے ہیں۔ (فیض سال ۱۳۵۸)۔

عارات کی کتاب میں جمع فہیں ہے ووسرے آئے جہتدین کی آراء وسائل کے موافق جیں اور وہ بھی جوسب سے الگ ہیں خضرت شاہ صاحب کی رائے تھی کہ بھی تھی اور وہ بھی خورت الناس میں امام صاحب بی شاہ صاحب کی رائے تھی کہ بھی تھی وہ ہو بلکہ موافقت زیادہ ہے اور یہ بھی کس در کہ بھی تا البحض الناس میں امام صاحب بی مراد ہوں یا ہرجگداس کلمہ سے خالفت ہی مقصود ہو بلکہ موافقت کے مواقع میں بھی کسے ہٹلا باب او اوقف اواقعی لا تار بہ کے تحت ص ۱۳۵۵ مراد ہوں یا ہرجگداس کلمہ سے خالفت ہی معاورت خور ہیں ہو گئے اس کی موافقت کی سے خصرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے اکثر مسائل وقف میں امام اعظم کے صاحبین کی موافقت کی نے کیونکہ اس بارے جس انہوں نے جمہ بن عبدالشانساری کی کتاب الوقف پراعتا دکیا ہے اور وہ حضرت امام ذفر کے ارشد تلا فرہ میں میں جستے نے ان کی موافقت کی ہے کیونکہ اس بارے جس انہوں نے جمہ بن عبدالشانساری کی کتاب الوقف پراعتا دکیا ہے اور وہ حضرت امام ذفر کے ارشد تلا فرہ میں ہو کے در ہیں اور اس پر عمل ہمی تھے ان کے کونکہ اس بارے جس انہ ہوں ان اس ان اس میں انہوں ہو تھی بال ان المسائل وقف بھی جا در اس کے منافع مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل ہمی معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل ہمی معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل کی کتاب الوقف ہیں ہوتے رہیں اور اس پر عمل کھی معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل کھی معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل کھی معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل کھی معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل کھی معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل کھی کھی میں اور اس پر عمل کھی کے معارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس پر عمل کھی کھی میں اور اس پر عمل کھی کے دور کی کا کھی کھی کھی کھی کی کھی کھی کے دور کی کی کونک کے دور کی کونک کے دور کے دور کی کونک کے دور کے دور کی کی کا کہ کونک کی کی کی کی کے دور کے دور کے دور کی کھی کھی کھی کے دور کی کونک کے دور کی کی کونک کی کھی کی کھی کی کونک کے د

امام بخاریؒ نے شکی موقو فدسے انقاع کے جواز میں بھی ہماری موافقت کی ہے مگر وہ اس باب کے تحت حدیث رکوب البدی کولائے میں ٔ حالا نکہ ہدی اور وقف میں فرق ہے 'کیونکہ امام بخاری ایسے دقیق فروق کی پروانہیں کرتے اور معمولی مناسبتوں سے ایک باب کی احادیث دوسرے باب میں ذکر کردیتے ہیں۔

جن مسائل میں امام بخاریؒ نے دوسرے آئمہ مجھندین سے الگ راہ اختیار کی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں میں مثلا آئمہ حنفیہ کے نزدیک نماز جماعت میں حدیث الامام ضامن کی وجہ سے تضمن کی رعایت بدرجہ غایت ہے کیعنی امام کی نماز نماز مقندی کواپی ضمن میں لینے والی ہے اور ای لئے نماز مقتدی کی صحت و فساد نماز امام پر موقوف ہے شوافع نے اس بارے میں توسع اختیار کیا اور کہا کہ امام کی نماز کا فساد
وغیرہ نماز مقتدی پراٹر انداز نہیں ہوتا'نہ افتداء کی زیادہ شرا کا میں اس کئے یہاں فرض نماز نقل پڑھنے والے امام کے بیچے بھی صحیح ہے
بلکہ ام ایک وقت کی نماز پڑھار ہا ہوتو اس کے بیچے دوسرے وقت کی نماز والے بھی افتداء کر سکتے ہیں ۔ لیکن امام بخاری توسع میں شوافع ہے
بھی آ کے بڑھ کئے اور فرمایا کہ مقتدی کی تحریمہ اگرامام کی تحریمہ سے مقدم بھی ہوجائے تو افتداء ورست ہے (فیض الباری ص ۱/۱)

امام بخاری گیزد کید بیش والی مورت اور جنی فضی کوتر آن مجیدی قرات جائز ہا اور بقول حضرت شاہ صاحب ان کے یہاں مس مصحف کا معاطبہ می ہاکا ہے امام بخاری کا بیسسلک جمہور کے خلاف ہام بخاری کا استدلال چند آثار ہے ہوا درجہور نے احادیث مرفوعہ سندلال کیا ہے جن میں ممانعت ہے اور ان کواصحاب سنن نے روایت کیا ہے اس ساندازہ ہوسکتا ہے کہ امام بخاری جب ہم کا تھی مسئلہ کوافتیار فرما لینے ہے تھے تو پھر آثار غیر مرفوعہ کے مقابلہ میں احادیث مرفوعہ کیا جائل کرتے تھے (حضرت شاہ صاحب ایسے مواقع میں فرمایا کہ سائل کیا تھے ہمارائت کرگئ طالانکہ ہوتا ہو جائے گی مالانکہ ہوتا ہو جائے کہ مدیث نقد میں مرایت کرے حضرت شاہ صاحب ایش جیس جن بھی اور اس کی نقصل پھر کی وقت کی جائے گی یا کہا جائے کہ وہ احادیث ان کوئیس پہنچیں جوامر مستجد ہے اس قسم کے مسائل بہت جیں جن میں امام بخاری کی فقیمی رائے جمہوریا آئر جہتدین میں میں میں میں ہورین کے خلاف ہے اور جم نے چنداور مسائل بھی بہاں فکر کرنے کا قصد کیا تھا گر بلور مثال یہ بھی کافی جین بہاں قلت گوئیش کے اوجود اتن بات اور عرض کرنی ہے کہامام بخاری کی فیس کے مسائل میں اس کے مستقل رسائل افتی اور جود جین ان کے مستقل رسائل بھی کافی جین بھر ان اور الباری جی اوجود جین ان کے مستقل رسائل جین ای مسائل جی ان کی مسائل پر اپنے مستقل رسائل جین بی مسائل پر اپنے مستقل رسائل میں بھر ین بھر تا نہ کام کیا ہے گر یہاں چھر اسائل جی ان جی مسائل پر اپنے مستقل رسائل میں بھر ین بھر تا دیکام کیا ہے گر یہاں چھر اسائل ہیں ان کے مستقل رسائل میں بھر ین بھر تا دیکام کیا ہے گر یہاں چھر اسائل ہیں ان کے مستقل رسائل میں اس کی مسائل پر اپنے مستقل رسائل ہیں اس کو جود جین اسائل ہیں بھر ین بھر تا دیکام کیا ہے گر یہاں چھر میں اس کے جو تے جیں۔

قراً وقاتحہ فلف الآمام کے بارے ہیں امام بخاری کا تشدہ شوافع ہے بھی بڑھ کیا' کیونکہ ایک متواز طور سے ثابت شدہ مسئلہ بیہ کہ جوشی امام کورکوع ہیں پائے اس کی وہ رکعت ہوجاتی ہے گرامام بخاری نے فرمایا کہ فاتحہ نہ پڑھنے کے سبب وہ رکعت اس کونیس ملی (دیکھو جز القراء اللہخاری) وہرک بات یہ کہ امام بخاری نے موقع ملنے پرایسے مقتلی کورکوع میں بھی قرائت فاتحہ کی اجازت دی ہے حالانکہ سلم شریف میں حدیث موجود ہے جس سے دکوع وجود کے اعداد آن مجید پڑھنے کی ممانعت ثابت ہے کمام بخاری نے اس حدیث کا مجھونیال نہیں کیا۔ (فیض الباری می الاس میں المامی)

ومندالتوني للصواب والسداد (مؤلف)

#### يستست كالله الرقيل الرجيخ

بأب: من قال أن الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قول لاالله الا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون.

٢٥ حدثنا احمد بن يونس و موسى بن اسمعيل قالا حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اى العمل افضل فقال ايمان بالله و رسوله قيل ثمه ماذاقال الجهاد في سبيل الله قيل ثمه ماذاقال حج مبرور.

ترجمہ: حفرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا''اللہ اوراس کے رسول پرائیان لاتا''۔کہا گیااس کے بعد کون ساہے؟ آپ نے فرمایا کہ''اللہ کی راہ میں جہاد کرنا'' کہا گیا گھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا''جج مبرور''۔

تعل قلب كما تفا اورآ مات واحاديث مين جومل كا ايمان براطلاق بواب وه بحى الى حيثيت ہے كدايمان اكبرا عمال بي ميتصد مين كد "بماتعلمون" بين مل كومخصر بحدايا جائے ايمان مين الى طرح جب حضوراكرم ملى الله عليه وسلم سے اعمال كے بارے بين سوال كيا كيا اورآ ب نے جواب" ايمان" سے ديا تو يہى بات واضح ہوئى كدايمان عمل بيئ" ۔ حديث الباب ميں سب سے افضل تقد ابن قلبى الله تعالى كى وحدانيت اور رسول اكرم ملى الله عليه وسلم كى رسالت كے متعلق بياس كے بعد سب سے افضل الله تعالى كراست ميں جہادكر نا اور پھر جج مبر ورفر مايا۔

تج مبرور کے متعدد معانی منقول ہیں۔(۱) پورے ارکان کے ساتھ مجھ کھے ادا کرنا (۲) ایسا تج جس میں رفع فسوق جدال اور دوسرے گناہ شامل نہ موں۔(۳) ایسا تج جس ہیں ریا ونمود شہرت و بردائی مقصود نہ ہو (سم) ایسا تج جوعنداللہ مقبول ہو کام عنداللہ مقبولیت کی علامت علاه نے یکھی ہے کہ ج کے بعد ج کرنے والے کی وہی حالت پہلے ہے بہتر ہوجائے اس ہے معلوم ہوا کہ اگر خدانخواست و خالت پہلے ہے ہمی زیادہ خراب ہوجائے تو وہ ج کی نامقبولیت کی بڑی علامت ہے اور وہ کسی بڑی فلطی اور گناہ کا نتیجہ ہے خدا محفوظ رکے اس لئے اتی بڑی عظیم الشان عبادت کی تو نیق اگر مل جائے تو ارادہ سنر ج ہے وقت والہی تک نہا ہے زیادہ تھے نیت مال کی پاکیزگ تمام دوسرے اعمال واخلاق کی دری محاملات کی صحت وصفائی حقوق العباد کی بوری اوائی وغیرہ کی طرف توجہ کی جائے بیسفرغلامی کا پڑھا کر سے بائدھ کر سرایا بھز و نیاز ہوکرا ہے آتا و مولا رب کریم جل مجدہ کے باجروت دربار کی حاضری اور مجبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وہاں معمولی خالت کے میان بیز ندگی کی سب سے بڑی سعادت اور فلاح و کا مرانی کی بہت بڑی حفانت ہے وہاں معمولی غفلت کو تا تی یا فلطی بھی بعض او قات بہت بڑی بدختی کا سروسامان بن سکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تج کی عبادت باطن کے کھوٹ یا کھرے پن کونمایاں کر دیتی ہے بینی اگر پہلے ہے دینی و اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اوران کی اصلاح نہیں کی تو وہ فاسد مادہ اورا بجرجاتا ہے اورا گربہتر ملکات وحالات پہلے ہے ہیں اورا صلاح حال کی مزید فکر رہتی ہے تو اس مقدس عباوت کی برکت سے ان میں ترقی ونشو ونما ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سفر تج سے قبل ہی اصلاح حال کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہئے تا کہ اپنے حال وقال ظاہر و باطن کو بہتر سے بہتر بنا کروہاں کی حاضری دی جائے۔اللہ تعالی ہم سب کواپی مرضی کے موافق عبادات کی تو فیق عطافر مائے۔آ میں۔

بحث وتظر: افاضل اعمال کی تعیین وتر تیب مختلف صورتوں ہے وارد ہوئی ہے صدیث الہاب میں ایمان کے بعد جہاد پھر ج ہے حدیث انی ذر میں جے کاذکر نیس معتق کاذکر ہے صدیث ابن مسعود میں پہلے نماز پھر پر والدین پھر جہاد ہے اورا یک صدیث میں ہاتھ وزبان کی سلامتی کاذکر ہے۔ یہ سب احادیث مجھے ہیں' پھراختلاف کیوں ہے؟

جواب بہے کہ جوابوں کا اختلاف سوال کرنے والے اشخاص اور ان کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے بہم کواس کے حسب مال وضرورت جس عمل کی رغبت دلانی مقصورتنی وہی ذکر فر مایا۔ دوسرے بید کہ افضلیت من کل الوجوہ کا بیان مقصورتیں ہوتا اور بعض اوقات میں وقت کی ملک کی مختل کی مختل کی ایمیت وافضلیت قائم ہوجاتی ہے اس لئے اصولی بات بھی ہے کہ جس وقت کی عمل کی زیادہ اضلیت قائم ہوجاتی ہے اس لئے اصولی بات بھی ہے کہ جس وقت کی عمل کی زیادہ افضل ہے۔

یہاں امام بخاری نے جوآ بت مورہ زخرف کی چیش کی ہے تلک المجنة التی اور قتموها بما کتعم تعملون عمل موسین کے جنت کا حصول بطور ورا فت اور بعوض اعمال بتلایا کیا ہے اور آ بت مورہ توبیش ان الله اشتوی من المعومنین انفسهم و اموالهم بان لهم المجنة سے صرف بطور وض اعمال مفہوم ہوتا ہے اس لئے یہاں ورا فت کا مطلب معلوم ہوتا ہے ۔ کونکہ ورا فت کا عام مفہوم کی میت کے چھوڑے ہوئے ال کا مالک ہوتا ہے جوت تعالی جل ذکرہ کی طرف منسوب نیس ہوسکتا۔

اس ادکال کو پیش کر کے علامہ تحقق ما فظ بیٹی نے جواب دیا کہ یہ باب تشبید ہے ہے زمحشری نے کہا جس طرح میت کا باتی مال ورشد کی ملکت میں آ کران کے پاس آ کرانے ذاتی اموال کی طرح باتی رہتا ہے اور کوئی اس کو چیمین نہیں سکتا۔ یہاں بھی جنت مومنوں کے پاس محیث درہے گاتو کو بابقا کے اندر تشبید ہوئی اور باتوں میں نیس دوسرا جواب یہ ہے کہ مورث کا فرکو قرار دیا جائے۔

کے کیونکہ برخص کے لئے دوفعکانے آخرت ہی بنائے گئے ہیں آبک جنت میں دوسراجہتم میں۔ چنانچے آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہراہل جنت کواس کا فعکانہ جہنم کا بھی دکھایا جائے گئے۔ جس پروہ شکرخدا بجالائے گا اور کہا کہ اگرخدا جھے ہدایت شدینا تو میں جہنم میں جاتا 'اس طرح اہل ٹارکواس کا فعکانہ جنت کا دکھایا جائے گاجس پروہ حسرت کرے گا'کاش! خداوند تعالیٰ بھے بھی ہدایت دیتا (نسانی دائن مردد پینیسراین کیٹرس/۱۵)

چونکہ اس کا حصہ جنت میں تھا'جس سے وہ کفر کی وجہ ہے بحروم ہو گیا' اس لئے اس کا حصہ بھی نتقل ہو کرمومن کول گیا اور بطور ورا ثت طنے کی صورت ہوگئی تیسرا جواب بید کہ مورث خدائے تعالیٰ ہی کو کہا جائے اور بطور مجاز کے ورا ثت کو بمعنی عطالیا جائے' محویا عطاء کو (تحقق اشتحقاق کے اندر ) امریاث کے ساتھ تشبید دی گئی (عمرة القاری ص ۲۱۵)

محقق بیضاویؒ نے بیتو جید کی کہ جزام کمل کومیراث سے تثبیہ دی گئ ہے کیونکہ جس طرح میراث مورث کے بعدرہ جاتی ہے عمل کرنے والے کے بعداس کے ممل کی جزاء پیچےرہ جاتی ہے۔واللہ اعلم۔

اوپر کی وضاحت و تفصیل کے بعدیہ بات صاف ہوگئی کہ جنت کا حصول بطور جزادعوض ہوگا' جیسا کہ سورہ تو بہ کی آیت اشترا ہے بھی معلوم ہوتا ہے اس کے تغییری فوائد (مؤلفہ حضرت علامہ عثاثی) سے مستفید ہوکرا ہے ایمان کوتا زہ سیجئے ۔

"اس سے زیادہ سود مند تجارت اور عظیم الشان کامیا بی کیا ہوگی کہ ہماری حقیری جانوں اور فانی اموال کا خداوند قد بس خریدار بنا'
ہماری جان و مال کو جونی الحقیقت اس کی مخلوق وتملوک ہے۔ محض او نے ملا بست سے ہماری طرف نسبت کرے' مبیع'' قرار دیا جوعقد بجے میں
مقصود بالذات ہوتی ہے اور جنت جیسے اعلیٰ ترین مقام (یا بہترین دولت لا زوال) کواس کا' دخمن' (قیمت) ہتا ایا' جوہی (خرید نی چیز ) کے
حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ صدیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' جنت میں نعتیں ہوں گی جن کو ندا تکھوں نے ویکھانہ
کا نول نے سااور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال و خطرہ گزرا''۔ اب خیال کروکہ جان و مال جو ہرائے نام ہمارے کہلاتے ہیں انہیں جنت
کی قیمت و جمن نہیں بتایا۔ نہ اس طرح کیا کہت تعالی بائع ہوتے' ہم مشتری ہوتے' بیتی تعالی کے لطف و کرم کی صد ہے کہ ذراسی حقیر چیز کے
معاوضہ میں جنت جیسی لا زوال وقیمتی چیز کو ہمارے لئے خصوص کر دیا' جیسا کہ بالجند کی جگہ بان تھم الجند فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے

یم جان بستاند و صد جال دہد آ نکہ در وہمت نیایدآل دہد جال دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو سے کہ حق اوا نہ ہوا

پھرینیں کہ ہمارے جان و مال خرید لئے گئے تو فورا ہمارے قبضہ سے نکال لئے جا کیں بلکہ صرف اتنام تصود ہے کہ جب بھی موقع وضرورت پیش آئے جان و مال خدا کے راستہ میں پیش کرنے کو تیار رہیں دینے سے بٹل نہ کریں خواہ وہ لیں یا نہ لیں اس مجھوڑے رکھیں اس کئے فرمایا" بقاتلون فی سبیل اللہ فیفتلون و یقتلون"۔ بعنی مقعود خداکی راہ میں جان و مال حاضر کردیتا ہے اس کے بعد مارین یا مارے جاکیں دونوں صورتوں میں مقدیج پورا ہو کیاا در بینی طور پر قیمت کے ستحق مقبر سے ''۔

ہے۔ لیکن بینسروری نہیں کہ میدان جہاد میں جا کر مارے ہی جا کیں ایکی بیٹتر ہوتا ہے کہ قاتم و منصور ہوکرا بی جانیں سلامت نے کروالیں آ جاتے اور جتنا مال راہ خدا میں صرف کیا تھا' اس سے کہیں زیادہ ابطور نمنیمت لے آتے ہیں حضرت خالد رمنی اللہ عند کا واقعداس سے پہلی جلد میں گزر چکا ہے بیسیوں میدان جنگ میں شریک ہوئے جسم میں کوئی جگہ ہاتی نہتی جہاں تیرونکوار کے زخم نہ ہوں گرآ ہے کی وفات بستر پر ہوئی۔

جب ية تشريح سامنة المحنى كدوخول جنت بعوض اعمال موكا توبيه بات بمى معلوم موكنى كدبسبب اعمال ند موكا كيونكد ممارى معرفت حق معرفت سے نازل تر اورا عمال حق اعمال سے قاصر در قاصر ہیں کوئی بڑے ہے بڑاولی مقرب بھی خیال نہیں کرسکتا کہاس کی معرفت وعبادت حق تعالیٰ کی شان بے چون و بے چکوں کے لائق ہاس لئے ایمان واعمال کو دخول جنت کا سبب حقیقی بنانا کیوکر درست ہوسکتا ہے؟ اول توزلات ومعاصی کی سدسکندری ہمارے اور جنت کے درمیان بہت بڑی حائل و فاصل ہے۔اس کووہ اپنی شان کر می سے ہٹا دیں اور مغفرت ہے نواز دیں' پھر ہماری ناقص معرفت وعباوت کومحض اینے فضل وانعام سے شرف قبول بھی عطافر ما دیں تو و واس لاکق کہاں کہ اِن کے عوض حق تعالی اپنی جنت تعیم اینے رضوان عمیم اور دیدار عظیم جیسے انعامات احسانات وتشریفات سے نوازیں

اے برتراز خیال وقیاس و گمان و وہم وزہر چه گفته ایم وشنیدیم وخواندہ ایم وفتر تمام گشت و بیایال رسید عمر ماهمچنال در اول وصف تو مانده ایم

اس لئے بہت سے عارفین کاملین نے تو حمد ونعت کی سبیل صافی کی شناوری کوبھی احتیاط سے بالاتر قرار دیا کہ مبادا کوئی غلطی وخطا سرز دموجائ اورنیکی برباد کناه لازم مورانبول نے کہا۔

زلاف حمر ونعت اولی است برخاک اوب خفن منائے میتوال گفتن ورووے می توال سفتن

(سید هے سید ہے ثنا' وورود پڑھو بہت زیادہ خیالی کھوڑے مت ووڑاؤ)

اس سے معلوم ہوا ہے کہ صدیث الباب اس صدیث کے خلاف نہیں جس میں آیا ہے کہ کوئی مخف اینے عمل کی وجہ سے جنت میں وافل نہ ہوسکے گا'محابے نے عرض کیا یارسول اللہ آپ؟ فرما یا میں بھی نہیں بجز اس کے کہ خدائے برتر مجھ کوا بنی رحمت کی نواز شوں سے ڈھا تک دے جب افضل خائف کھیجۃ الحقائق مجرانبیاءوامم (ارواحنافداہ)صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ایبافر مائیں تو دوسروں کا حال معلوم۔وجہ دہی ہے کہ ا ممال میں خودصلاحیت دخول جنت کے سبب حقیق بننے کی نہیں ہے اس کے لئے اس کی رحمت ' تبولیت اور خصوصی فعنل وانعام ہی در کارہے۔ اس ساری بحث ہے یہ نہ مجما جائے کہ جب اعمال پر مدار نہیں محض اس کے فضل وکرم پر ہے تو ہم اصلاح اعمال بیمیل اخلاق اور واجبات اسلام کی اوائیکی میں تسائل برتے لگیں کونکہ ہم سے مطالبہ بوری بوری طرح اطاعت وفر مانبرواری کا ہے۔ یا پھااللہ ین آمنوا ادخلو افي السلم كافة (بقره)ا ايان والوا اسلام كوبورا بورا قبول كرو يعني ظاهر وباطن عقيده وعمل بس تمام احكام اسلام كالتباع كرو\_يايهااللذين امنوا اتقوا الله حق تقاته والاتموتن الاوانتم مسلمون (آل عمران)اسے ايمان والو! وُرتے ربوالله سے جيما اس عدرتا جائب اورتمبارى موت ببرحال اسلام بى يرآنى جائب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم الاية (بقره) كياتم نے سمجدلیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ مے اورتم سے سخت سخت امتحان پہلے مسلمانوں جیسے ندلئے جائیں سے و اما اللدین معد و اففي الجنة(مور) جنت من نيك بخت لوگ جاكيل كے تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الدين سعد واففي البعدة (مريم) بم ائي جنت كا وارث ومستحق اسين بندول من سيصرف ان كو بنائيس كے جومتى ويربيز كاربول كــ للذين اتقوا عند ربهم جنات آلایة (آل عمران) صرف متلی پر میزگاروں بی کے لئے خدا کے پہاں جنتیں میں فعن زحزح عن النار واد حل الجنة فقد فاز (آل عمران) وای مخض حقیقت میں کامیاب ہواجس نے اپنے اعمال وکردار کے ذریعے دوز خے سے دوری اور جنت کے دخول کی سعاوت حاصل کرلی پھر بیبیوں آیات میں الل جنت کے اعمال واوصاف اور مستحقین جہنم کے افعال وخصال ہتلائے ہیں راقم الحروف نے الى بهت آيات يجاجع كى بي مريهان بخوف طوالت ذكر بين كي تنس .

امام بخاری نے این استدلال کے لئے دوسری آیت پیش کی فور بک لنستلنهم اجمعین عما کانو ایعملون کہ بہت سے الل

علم نے یہاں عمل سے مراد تول لا الدالا اللہ مجا ہے یعن ایمان اس پر حافظ بیٹی نے امام نو وی کا قول پیش کیا کہ اس آیت بیں دوسری وجہ بھی ہے اور وہی مختار و پہندیدہ بھی ہے یعن ہم ان سے تمام اعمال تکلیفیہ کے بارے بیں سوال کریں گے اور جس نے اس کو کلمہ تو حید کے ساتھ خاص کیا 'اس کا دعویٰ تخصیص بلا دلیل ہے لہٰذام تبول نہیں 'پھر پہلے لوگوں کو متدل حدیث ترفری نقل کر کے اس کی تضعیف کی۔ (عمد میں اسال اسال اسلال اسلال

# جهادفي سبيل الله

گذشته هدیث کی بحث ونظر میں جہاو وقال پر حسب مرورت کھا جا چکا ہے اس مدیث میں ایمان کے بعد افضل عمل جہاد فی سیمل اللہ کوفر مایا ہے 'جس کی فرض مرف اعلاء گئمۃ اللہ ہوتی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی ٹی جوقال یا جنگ کسی دنیاوی فرض کم فحن و اعلاء گئمۃ اللہ ہوتی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی ٹی جوقال یا جنگ کسی دنیاوی فرض مرف اعلاء گئمۃ اللہ ہوتے کی نظر میں نہ مطلوب ہے نہ مجموعہ بھر املای جہاد کو بعض لوگوں نے مرف و فا محد ہوں گئا کہ مرفوم نے اگریزی میں ایک کتاب کئسی جس کا اردور جمہ 'جفتیق الجباد کے نام سے مدت ہوئی شاکع ہوا تھا۔ انہوں نے پوراز وراس پر صرف کیا کہ رسول اکر م ملی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جننے غزوات و مرایا ہوئے وہ سب دفا گی تھے۔ اور ہوا تھا۔ انہوں نے پوراز وراس پر صرف کیا کہ رسول اکر م ملی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جننے غزوات و مرایا ہوئے وہ سب دفا گی تھے۔ اور آیات جہادوقال میں بھی تر بھول کی انہیت دیے ' مجد جگہ ان کی جا در میں جننے غزوات و مرایا ہوئے وہ سب دفا گی تھے۔ اور آئیات جہادوقال میں بھی تر بھول کی انہیت دیے ' مجد جگہ ان معزوت کی مرفول کی ہوگی کہ فلاں پر جو بھول کی ان کی بات کی کی ان کی بات کی کیا ان کے متر جم نے بھی ضروری بھی ہوگی کہ فلاں پر جو بھول کی ان کی ان کی مرفوم کی خوش بھی ہوگی کہ فلاں سے ہتا ہے فلاں میں کہ کی جان کی بات کی کی ان کی ان کی مرفوم کی خوش بھی ہوگی کہ فلاں میں ہوگی کہ فلاں میں کوئی جان کی مرفوم کی خوش بھی ہوگی خواہ میں ایک تبرہ کی کوئی اور نیادہ تر مولوی چراخ علی مرفوم کی خوش بھی ہوگی خواہ کی ان کی ایوں کا حوالہ دے یا نہ دے ' ۔

ہمارے ہندوستان کےا ندروہ دوربھی عجیب گزراہے کہ مصنف تحقیق الجہا دجیسے چند محققین پیدا ہوئے جنہوں نے علما وسلف وخلف کو جالل دکم علم سمجھاا درکسی ایک دوعالم میں کوئی اخلاتی کمزوری دیکھی تو سارے علما وعصر پرمنظوم تیرالکھددیا۔انتہائی ذاتی علم عربیت کا بھی کامل نہیں محرقر آن مجید کی تغییریں تک ککھ ڈالیں' واللہ المستعمان۔

جہاد کے موضوع پراکیا اچھی قابل قدر ضخیم کتاب 'الجہاد فی الاسلام' کے نام سے مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی کی شائع ہوئی تھی اس میں اسلامی دغیر اسلامی جہاد کی دفاعی داخلہ مودودی کی شائع ہوئی تھی اس میں اسلامی دغیر اسلامی جہاد کی دفاعی دافتدا می ہردوشم کی تحقیق طرز سے واضح کیا ہے۔ دوسرے ندا ہب کے جہادی نظریات دمقاصد دنیا کی مشہور جنگوں کی ضروری تاریخ سے واقف کیا ہے۔

اسلامی اصول وقوانین جنگ کا تقائل بھی ونیا کی سابقہ وموجودہ متدن قو موں کے اصول وقوانین سے خوب واضح کیا ہے اوراسلامی جہاد کی برخ کی ضرورت واجمیت کودل نشین انداز بھی چیش کیا ہے خوض یہ کتاب ہر طرح کھل اور نہایت گرانفقد معلومات کا ذخیرہ ہے۔ بڑی اللہ المولف خیر الجزائ پر کتاب بہت عرصہ کے بعدد وہارہ شائع ہوئی ہے گراس طویل مدت بیس جدید معلومات کا اضافہ بھی ہونا جا ہے تھا۔ یہ بڑی کی محسوس کی گئی۔

الجزائ کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے فروات وسرایا دفائ تھی اوراقد ای جہاد ایسانی شجرہ ممنوعہ تعاتب وور خلافت راشدہ کے جہاد کی کا رنا موں کو کیا کہا جب کہ وہ سب کا لی طور پر تیج سنت ہونے تھی کی وجہ ہے شارع علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق مقتدا ہے امت قرار دیئے گئے سے اس کی محسوم کی موقع پر آئے گا بانشاء اللہ تعالی ا

باب .... اذالم يكن الاسلام عى الحقيقة وكان على الاستسلام اوالخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوآ اسلمنا فاذاكان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عندالله الاسلام الاية.

٢٧ ..... حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عامر بن سعد ابن ابى وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا عجهم الى فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله انى لاراه مؤمناً فقال اومسلماً فسكت قليلاً ثم غلبنى مآ اعلم منه فعدت لمقالتى و عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ياسعد انى لاعطى الرجل وغيره احب الى منه خشية ان يكبه الله فى النار واه يونس و صالح و معمر و ابن اخى الزهرى عن الزهرى.

باب: ''اگرکوئی حقیقت میں اسلام پر نہ ہو محض طاہری طور ہے اطاعت گزار ہوئیا جان کے خوف سے (اسلام کا نام لیتا ہو) تو وہ (بطاہر) مسلم کبلائے گا' کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ'نہم ایمان لائے تم کہددو کہنیں!تم ایمان نہیں لائے ہاں (یوں) کہوکہ مسلمان ہو مجے'' تو اگر کوئی (محض) نی الواقع اسلام لایا ہوتو اللہ کے نزدیک وہ (مومن) ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا'' اللہ کے نزدیک (اممل) وین اسلام بی ہے'۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں کو پجے عطافر مایا اور سعد

بھی وہاں بیٹھے بتھے (بیہ کتے ہیں کہ آپ نے ان ہیں سے ایک فض کونظر انداز کر دیا جو مجھے ان سب سے پندھا ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس وجہ سے فلاں آ دی کو چھوڑ دیا خدا کی تم اجس تو اسے موئن بجھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ موئن یا مسلمان؟ پجھ دیم میں خاموش رہا۔ اس کے بعداس فض کے متعلق جو مجھے معلومات تھیں انہوں نے جھے مجبود کیا اور جس نے دوہارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کہ تم ابھی اس نے جس خواسے میں انہوں نے جھے مجبود کیا اور جس نے دوہارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کہ تم اس نے جس ہوئی جھے اس موٹس کے بارے جس معلوم تھا اس نے قاضا کیا۔ جس نے بھر وہی ہوئی جسے اسلام سے نہ بھر این جمل وہوں کہ بیں (وہ اسے افلاس یا کیچ پن کی وجہ سے اسلام سے نہ بھر جائے اور) دیا ہوں کہ میں (وہ اسے افلاس یا کیچ پن کی وجہ سے اسلام سے نہ بھر جائے اور) اللہ اسے آگر میں اور دومان ذال دے اس مدیدی کو بیش صالح معمراورز ہری کے جیتیے (محمد بن عبداللہ ) نے درای سے دروی سے دوار سے اسلام سے نہ بھر جائے اور)

تشری معلوم ہوا کہ آ دی کوجس ہات کے جمعے ہونے کا بقین ہواس پرسم کھا سکتا ہے دوسرے یہ کہ سفارش کرتا جا تزہے اور سفارش کو قبول کرنا یارد کرتا دونوں جائز ہیں۔ تیسری ہی کہ جنت کسی کے لئے بقین نہیں سوائے عشر ہبشرہ کے چوتھے یہ کہ مومن بننے کے لئے تحض زبانی اقرار کانی نہیں قلبی اعتقاد بھی ضروری ہے یا نچویں ہی کہ تالیف قلب کے لئے نومسلموں پر دو پہیم رف کرنا درست ہے۔

بحث ونظر: حضرت شاه صاحب فرمایا که امام بخاری کا مقصد ترجمة الباب سے بیہ که معتبر دغیر معتبر اسلام کافرق بنلادین اس طرح کے جواسلام دل کی گہرائی اور صدق نبیت کے ساتھ ہے وہی عنداللہ الا مسلام "کہ جواسلام دل کی گہرائی اور صدق نبیت کے ساتھ ہے وہی عنداللہ الا مسلام" اسلام کوا پنالپندیدہ دین بتلایا اور جواسلام صرف اسمی ورکی یافلی ودکھاوٹی ہو کہ نس الامروواقع بنس اس کی کوئی حقیقت ووجود نہ ہوتو وہ غیر معتبر ہے۔

عام طور پرشراح نے بظاہر آیت مقالت الاعواب امنا'' ذکر کرنے سے یہ نہ سمجھا ہے کہ امام بخاری یہاں معترضین کے اس اعتراض کا جواب وے رہے ہیں کہ جب آپ کے زویک ایمان واسلام ایک بی چیز ہیں تو آیت قالت الاعواب امنا ہیں ایمان واسلام کی تغریق کیوں ہے؟ تواس کے جواب ہیں امام بخاری نے یہاں بتلایا کہ اسلام لغوی بمعنی ظاہری تا بعداری بغیرتقد این قلبی کے معتبر بی نیس ہے تواس کے ایمان کے ساتھ اتحاد کا سوال بھی فلا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے کہ بیشرح اس لئے بھی مناسب نہیں کہ اعتراض پوری طرح دفع بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جن تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے اگر چدا بمان کی نفی کی ہے تکر اصلیمنا کہنے کی اجازت تو دیے بی دی ہے خواہ وہ اسلام واقعی ہویاغیر واقعی۔

لہذااس جگدام بخاری نے مسئلدا تھا داسلام وا بمان ہے کوئی تعرض نہیں کیا ہے البنتدا گلے ترجمہ میں اس کوئیا ہے بیہاں امام بخاری کے نظریدا تخاوا بمان واسلام کی وجہ سے بیدخیال ہوگیا کہ جواب سوال دے رہے ہیں۔

خوف قل کی وجہسے اسلام لانا

ایسے اسلام کی گی صورتیں ہیں ایک بیر کہ جروا کراہ سے اسلام لائے اور ول میں اسلام سے نفرت ہوؤہ تو قطعاً کافر ہے دوسری صورت ہیے کہ
اس کے نزویک سب دین برابر ہوں اور ہر دین کو اختیار کر لینا جائز بھتا ہوا دراسلام قبول کرنے تو چونکہ اس نے بھی تحض اسلام کو دین جی سمجھ کر قبول نہیں کیا ہے وہ بھی کافر بی ہے اور بظاہر بیدونوں صورتیں امام بخاری نے یہاں مراد لی بین تیسری صورت بیہ کہ اسلام تو کسی جروا کراہ بی سے اختیار کیا تھا گر پھراس پر راضی ہوگیا 'گویا خوف کی سے ظاہری اسلام کے ساتھ اس نے اپنے قلب کو بھی اعتقاد وتصدیق پر آ مادہ کرلیا تو وہ بالا تفاق مون ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے ظاہری الفاظ ترجمۃ الباب پر نظر کر کے بیانیال کیا کہ امام بخاری اس کو بھی مون قر ارنہیں و سے اس نے بہت غلط مجھا۔

استنسلام كي صورت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ استسلام سلم بمعنی شائے ہے کہ یعنی بطریق مصالحت مجبور أسلام لا یا اور صرف زبان ہے کہاول میں کہتے نہیں تو ایسا اسلام بھی معتر نہیں ہے کیونکہ باب استفعال کے خواص ہے یہ بھی ہے کہ کوئی کام بغیر رغبت قلب کے کسی مجبوری یا دل کی ناخوجی کے ساتھ کیا جائے فرمایا یہ معتی اس باب ہے بہت جگہ لکتا ہے اگر چہ علاء صرف نے ذکر نہیں کیا بجیسے لفظ استخفاظ آیت بسما مانخوجی کے ساتھ کیا جائے فرمایا یہ معنی اس باب ہے بہت جگہ لکتا ہے اگر چہ علاء صرف نے ذکر نہیں کیا بجیسے لفظ استخفاظ آیت بسما استعمال میں معانوا علیہ شہداء (ماکدہ) لیمنی احبار یہود نے کتاب اللہ کی حفاظت بلوع ورغبت نہیں کی بلکہ ان پر خلاف طبیعت اس کی حفاظت کا بوجھ ڈال دیا گیا یا استیسار) کے معنی اپنے کو مجبور آسیر سمجھ لینا یا استیسا رہمعنی خواہ تخواہ گدھ بن جانا اس طرح استعمال میں ہم ہوری ہے اسلام فا ہرکر رہا ہے۔

### أرى اورأرىٰ كافرق

حفزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تمام ائمہ لغت نے بالا تفاق کہا ہے کہ صیغہ معروف جمعنی یفین اور مجبول جمعنی شک ہوتا ہے شاید اس لئے کہ اول روبیت (بھری) ہے اور دوسرارائے ہے۔

بیخ ابن ہام نے بھی باب الصیام میں کیم کھاہے یہاں صیغہ مجہول اولی معلوم ہواہے کیونکہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یقین وجزم کے ساتھ کوئی بات کہنا سوئے ادب ہے اور بعض کی رائے رہے کہتم کے لحاظ سے معروف بہتر ہے کہ حضرت سعدؓ نے تسم کھا کرکہا میں اس کومومن سمجھتا ہوں 'فتم کے لئے شک کی بات موزوں نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ بات اس لئے کمزورہے کہ واللہ لاطند کذاکہا جاتا ہے کیعن میں بخدا میں فلال کوالیا گمان کرتا ہوں اگر شم کے لئے صرف یقینی بات ضروری ہوتی تو طن و گمان پر شم جائز نہ ہوتی 'حالانکہ وہ قطعاً جائز ہے۔

#### اومسلما كامطلب

علام محقق حافظ عینی نے قاضی عیاض سے قال کیا کہ کہ او یہاں (بسکون واؤ) تقسیم وتنویع یاشک کے لیئے ہے اور جس نے او (بفتح واؤ) کہا

اس نے نفظی غلطی ومعنوی بیچیدگی پیدا کی۔مقصد شارع بیہ کہ دونوں نفظ کہے جائیں۔اس میں احتیاط ہے کہ کسی سےایمان کے ہارے میں (جو باطن کی چیز ہے' کوئی قطعی تھم نہ لگایا جائے بعض نے اوکو بمعنی بل کہاہے' کو یا پہلی بات سے ہٹا کر تلقین فرمائی کہموئییں مسلم کہؤئیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اس مختص کے ایمان میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسک تھا بلکہ حدیث میں انہی کے متعلق حضور کے بڑی مدح فرمائی ہے۔

# جعيل بن سراقه كي مدح

## ايك اشكال وجواب

پھر پاشکال رہتا ہے کہ جب وہ ایسے تف توان کے بارے ہیں آپ نے حصرت سعدکوموں کئے پر کیوں ٹوکا۔ جواب بیہ ہے کہ بیشک ان کے بارے ہیں اسلام واجمان کے متعلق کوئی شک وتر دونہیں تھا گر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اصلاح ' جعیدہ تا ویب اس اصول کی طرف رہنمائی فرمائی کہ کس کے باطن یا کسی محرج بعضائلہ کے لئے وثوق وجزم کی بات اور وہ بھی پیفیر کی موجود گی ہیں پچھ کہ ہنا مناسب نہیں چنا نچیا تی طرح جب حضور نے ان کو بھی ٹوکا کہ ایک جب حضور نے ان کو بھی ٹوکا کہ ایک جب حضور نے ان کو بھی ٹوکا کہ ایک جب حضور نے ان کو بھی ٹوکا کہ ایک بیت مت کہ والا تکہ یہ بات معلوم تھی کہ وہ ایک مسلمان کا بچی تھا اور مسلمانوں کی تابالغ اولا دسب جنت میں جائے گی جو بچھا ختلا ف ہا والا دشرکین بات می خوض حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وہاں بھی ایک اصولی بات کے بیش نظر اصلاح فرمائی خاص جزی کسی جگہ مقصود نہیں اصولی بات بھی ہے کہ امورغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی حتی بات کہ و بنا مناسب نہیں خصوصی صاحب شربیت کی موجود گی میں کہ وہ ان سب میں ذیادہ علم والا ہے کہ کہ امورغیب کے متعلق قبل ازعلم کوئی حتی بات کہ ویا بین طرف سے پیش قدمی کر کے پچھ کہا جائے۔ اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کر اس کہ کہ کہا جائے۔ اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی جسب کی بات کا سوال کیا جاتا تھا تو ان کا اکثری جواب ' اللہ ورسولہ اعلیٰ ' مواکرتا تھا یعنی خدااور اس کا رسول زیادہ جائے ہیں۔

## حدیث سے ترجمہ کی مطابقت

امام بخاریؒ نے ترجمہ وعنوانِ ہاب یمی رکھاتھا کہ جب اسلام حقیقت ونٹس الامر کے لحاظ سے سیحے نہ ہوتو وہ معترفیل تو حدیث سے بھی ہے ہات ثابت ہوگی کہ ایسا اسلام ایمان سے مغامر ہوگا دوسرے یہ کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے درس کے وقت بیہ بھی فرمایا تھا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک آبت و لکن فولو السلمنا منافقین کے بارے میں ہے جبیبا کہ انہوں نے کتاب النفیر میں اس کی تصریح بھی کی ہے تو اس نظریہ سے مزید مطابقت ہوگی آگر چہ تھی تھی بات ہے کہ وہ لوگ منافق نہ تھے بلکہ وہ سب مسلمان ہی تھے کیکن ایمی تک ایمان ان کے دلوں میں متحکم نہ ہوا تھا چہا نے حافظ ابن کیٹر نے بھی آبت ہے کہ وہ لوگ منافق نہ تھے بلکہ وہ سب مسلمان ہی تھے کیکن ایمی تک ایمان ان کے دلوں میں متحکم نہ ہوا تھا چہا نے حافظ ابن کیٹر نے بھی آبت یہ نہ کورہ کی تفسیر میں ہے تھی درج کی انہوں نے لکھا:۔۔

'' نی کریم صلی الله علیه وسلم نے (اومسلم افر ماکر) مومن ومسلم سے مغہوم میں تفریق کی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اخص ہے اسلام سے''اورای کوہم نے شرح کتاب الایمان بخاری کے اوّل میں دلائل کے ساتھ ٹابت کیا ہے وہذہ المحمد و المعندہ نیز حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ مخص مسلم تھامنافق ندتھا جس کوآپ نے اس کے اسلام ہی پر بھروسہ کر کے امداد وعطید دینے کی ضرورت نہ بھی۔ نیز بیرمعلوم ہوا کہ جن اعراب کا ذکر آیت میں ہواہے وہ بھی منافق نہ تھے بلکہ مسلمان ہی تھے البتہ ایمان نے ان کے دلوں میں ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی اور انہوں نے الیم ہی حالت میں اپنے لیے ایسے اعلیٰ مقام کا دعویٰ کر دیا جس پر ابھی نہ پہنچے تھے اس لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنبیدو تا دیب ہوئی یہی رائے حضرت ابن عمباس ،ابراہیم نحقی وقتا دہ کی ہے اور ابن جربر نے بھی اس کوا فتیار کیا ہے۔

یدوضاحت ہم نے اس لیے کی کہ امام بخاری کی رائے ہیہ کہ وہ لوگ منافق تعاملام ظاہر کرتے تھے گرحقیقت ہیں مسلمان نہ تعاور سعید

ہن جیر مجاہدوائن زید سے ولکن قولو السلمنا "کے بارے شل ہے تی اور شاکہ ہم نے بادل نخواستہ خوف آل وقید کے سبب اسلام آبول کیا ہے۔

پھران میں سے مجاہد نے کہا کہ ہیآ ہے بن اسد کے بارے ش اثری ہے اور قادہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتلائی جنہوں نے

ایجا ایمان کا حسان رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم پر جبلایا تھا مگر سے قول اوّل ہی ہے کہ اس سے مرادوی لوگ جیں جنہوں نے اپنے لیے مقام

ایمان پروصول کا دعویٰ کیا تھا حالا تکہ وہ مقام اس وقت تک ان کو حاصل نہ ہوا تھا لہذا ان کواد ب سکھایا گیا اور خبر دار کیا گیا کہ انجی تک تہارے دلوں میں ایکان کی حلاوت نہیں اثری ہے اور اگر وہ منافق ہوتے (جیسا کہ امام بخاریؒ نے سمجما) تو ان کی زجر وتغیرت کا طریقہ وہ ہوتا جو

سورۃ براُۃ میں منافقین کے سلیے افتیار ہواہے۔ (تنیرابن کیرس ۲۱۹رج میلی مسلیل محرمسر) ایک سوال یہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا قول حضرت جعیل سے بارے میں کیوں قبول نہیں فرمایا۔جواب یہ ہے کہ ان کا قول بطور شہادت کے نہ تھا بلکہ بطور مدح تھا تا کہ اس سے ان کے لیے بچے طلب کریں ای لیے ان کی ضرور نہ کا خیال وفکر کرکے بار بارعرض ومعروض کرتے رہے۔

دوسرے بیکه ایک لحاظ ہے اس کو تبول بھی فر مایا اس کیے حضور نے ان کے احب ہونے کی طرف اشارہ فر مایا اور عدم عطا کی حکمت بھی خلا ہر فر مائی (عمرۃ القاری // ۲۲۷)

> علام محقق حافظ بیتی نے اس صدیت الباب کے نہایت اہم گیارہ نوا کدذ کر کئے ہیں جو بغرض افادہ ہدیہ ناظرین ہیں۔ ا۔ولا ﷺ حکام وغیرہ کے یہاں کسی کے لیے سفارش کرنا جائز ہے۔

> > ۲۔ایک ہی معاملہ میں ضرورت ہوتو ہار بارسفارش کی جاسکتی ہے بشرطبیکہ کوئی مفسدہ اس میں نہ ہو۔

س- جب تک کوئی بات سی کے متعلق قطعی طور سے معلوم ندہو کوئی قطعی رائے ظاہر کرنے میں جلد بازی ندکرنی جائے۔

س-امام وقت کوچاہئے کہ مصالح مسلمین میں صرف اموال کے وقت الاہم فالاہم کا اصول اختیار کرے۔

۵۔جس سے سفارش کی می ہے اگروہ اس سفارش کوخلاف مصلحت ہونے کی وجہ سے روکرد ہے تو اس پر عمّاب یا ملامت نہ جا ہے۔

٧-البتهاس كوچا بيئ كرسفارش كرف والے سے معذرت كرد اور جوعذر ومصلحت مواس كوبھى ظاہر كردے۔

ے۔سفارش کرنے والا بھی اپنی پیش نظر مصلحت کواس حاکم وغیرہ پر ظاہر کردے تا کہ وہ بھی اس میں غورو تامل کرسکے۔

٨ كى مخص كيليجنتى مونے كالينى فيصلىندكرنا جا بينا جن كاجنتى مونانس شرى سے معلوم موجائے وودوسرى بات بجيے محابث سے عشرومبشرو۔

9\_مرف اقرار باللمان كافى نبين جب تك كداعقا وقلى نه مواوراس براجها عياس كي منافقول كوكافرقرار ديا كميا ي-

۱۰ علاء نے کہا کہ اس سے ظن و گمان کے مطابق حلف اٹھانے کا جواز معلوم ہوا جس کو یمین لغو کہا جائے گا بیر(۱) قول امام مالک اور جہورکا ہے میں کہتا ہوں کہ یمین لغوی مامام مالک کے قول فہ کور کے علاوہ پانچی اقوال اور ہیں (۲) امام شافعی کا قول ہے کہ بغیرارا وہ کے سبقت سانی سے بمین کا کلمہ کہددیا جائے جیسے بعض لوگ لاواللہ اور بلمی واللہ کہددیا کرتے ہیں ان کا استدلال حضرت عائشہ کے قول سے جو مرفوعاً نقل ہوا ہے کہ دیا کہ ایک کے نقل کی ہے کہا تھا کہ کہ ان کا استدلال حضرت عائشہ کے قول سے ہو مرفوعاً نقل ہوا ہے کہ دیا کہ تا کہتا یمین لغو ہے ایک روایت میں بھی رائے امام محد حضرت امام عظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے لیکن

جارے اصحاب کی (۳) مشہور رائے ہیہ کہ کنو بیمین کسی بات پراپنے علم کے مطابق حلف اٹھانا ہے جبکہ واقع میں وہ بات ای طرح نہ ہو ٔ مثلاً زمانہ گذشتہ کے بارے میں کہے کہ واللہ میں فلاں جگہ کیا تھا اور دل میں بھی خیال ویفین بھی ہے تکر واقع میں کیانہیں تھا' یا پڑنکس ہو یا موجودہ زمانہ میں اس طرح ہوکہ ایک فخص کو آتے دیکھا اور سیمحد کرکہ ووزید ہے واقہ اند لزید کہددیا۔ بعد کومعلوم ہواکہ وہ عمروہ۔ وغیرہ۔

اا ..... قاضی عیاض نے قرمایا کہ بیصدیث سب سے زیادہ سمجے دلیل اس امرک ہے کہ اسلام وایمان میں فرق ہے ایمان ہاطن اور عمل قلب سے ہوار اسلام فاہروعل جوارح سے ہے کہ اسلام فاہروعل جوارح سے ہے کہ اسلام فاہروعل جوارح سے ہے کین ایسانہ ہوگا کہ کوئی مومن تو ہوا در مسلم نہ ہوالبت بیہ ہوسکتا ہے کہ مسلم ہوگر مومن نہ ہو۔ صدیث کے الفاظ سے بھی بات معلوم ہوری ہے۔

خطانی نے فرمایا کداس مدیث کے ظاہر سے ایمان واسلام بیل فرق کرنا ضروری ہوگیا' ایک فیض کومسلم یا مستقسلم کہ سکتے ہیں مگرمومن نہیں کہ سکتے اور بھی دونوں بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ مومن مسلم بھی ہوا درمسلم مومن اس کی زیادہ تحقیق اول کتاب الایمان ہیں گزر پھی ہے۔ (عمدة القاری میں / ۲۲۸)

باب: افشآء السلام من الاسلام وقال عمار ثلث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبدل السلام للعالم والانفاق من الاقتار.

٢٧- حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبدالله ابن عمرو ان رجلاً سال رسول الله صلى الله على من عرفت ومن لم تعرف. رسول الله صلى الله على من عرفت ومن لم تعرف.

باب: (سلام کا رواج اسلام میں داخل ہے اور حضرت عمار نے فر مایا کہ تین یا تیں جس میں اسمندی ہو جا کیں اس نے گویا پورے پورے ایمان کوجع کرلیا'ا ہے نفس سے انعماف سب لوگوں کوسلام کرنا اور تنگدی میں (اپنی ضرورت کے باوجو دراہ خدا میں )خرج کرنا)۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرہ ہے دوایت ہے کہ ایک مختص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آ ہے نے فر مایا کھانا کھلا دَاور ہروا قف و نا واقف محتص کوسلام کرد۔

تشریک امام بخاری نے بھی صدیت پہلے بھی روایت کی جونبراا پر گزری ہے رواۃ صدیث بھی لید سے حضرت عبداللہ بن مرو بن العاص تک ایک بی بین صرف ایک راوی عمرو بن خالد کی جگہ یہاں قتیبہ بین امام بخاری کے ان دونوں شیوخ نے صدیث فرکورکوالگ! لگ عنوان سے پیش کیا تھا اس کے امام بخاری نے بھی ان کی بیروی کی ہے۔

وہاں اطعام طعام کے تحت لائے تھے یہاں افشاء سلام کے ذیل میں ترجمہ الباب میں حضرت ممار رضی اللہ عنہ کا قول ذکر ہوا ہے اور بہتول بطریق حدیث مرفوع مجمی حضرت ممار سے شرح السنعہ بنوی میں روایت ہواہے۔

حضرت عمار نے جن تین باتوں کا ذکر قربایا ہے علاء نے لکھا کہ وہ مدار اسلام اور جامع خیرات وحسنات ہیں کیونکہ جس نے اپنی ذات

لے حضرت عمار شہور صحابی ہیں جن کے مناقب وفضائل کثیر ہیں ان کے والد یاس والدہ سمید تھیں۔ تینوں ابتدائی دور کے مسلمان ہیں محضرت سمیکواہد جمل سنے اسلام لانے تل کے باصف آل کیا تھا اور وہ دوراسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھیں ان تینوں کو تفار قریش خت خت تکا لف وعذاب میں جٹا کیا کرتے ہے تا کہ اسلام سے بازآ جا نمی محر تباہت پامردی سے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھیں ان تینوں کو تفار قریش خت تحت تکا لف وعذاب میں جوتا تھا جب کہ تفار ومشرکین ان کو طرح کے عذاب دیتے ہوتے تھے آب ان سے فرماتے کہ اے آل باس امرائی مرکز واقعین ان کے جت کا وعدہ ہے۔

ان کو طرح کے عذاب دیتے ہوتے تھے آب ان سے فرماتے کہ اے آل باس امرائی کو کی تھی تھار یہ دوغیرہ تکی گھرد یہ طیب کی طرف آپ تل کے بارے حضرت عاد بدر وغیرہ تمام خزوات میں دسول اللہ علیہ وکئی تھی کہ ہوئے ہیں پہلے عبشہ کی طرف جرت کی گھرد یہ طیب کی طرف آپ تل کے بارے میں آب نے حسب پیشکو کی تھی کہ کی مرکز کے اللہ علیہ وکئی تھی آب سے ۱۲ حدیثیں سروی ہیں آپ نے حسب پیشکو کی تھی کہ کی کرائی اللہ عالیہ واسلے و

عمار تقتله الفنة الباغيه" صفين كميدان بس ساح بس العرساك إس كالشبادت بالى والله الله على شهادت برايك على لطيف كاذكر ببلي موجكا ب-

ے" فیما بیناہ و بین الله"۔اورای طرح مخلوق سے حق وانصاف کا معالمہ کیااور خدا مخلوق نیز اپنے حقوق میں ہے کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دیا تواس نے طاعت کاحق ادا کر دیا۔

دوسری چیزسلام کوعالم میں پھیلانا بین بجر مانع شرق کے ہرایک پرسلام پیش کرنا یہ بھی مکارم اخلاق کے بہت او نچے درجات میں ہے جہر کے اندردو با تیں خود بخود آجاتی ہیں تواضع بینی عدم ترفع و بڑائی اور کی کو تقیر نہ بھیا' دوسرے اپنے تخلوق کے تعلقات کی اصلاح' اس طرح کہ کسی سے بغض و کیند نہ ہو جوسلام سے رکاوٹ بنا کرتا ہے تیسری چیز باو جود تک دتی وافلاس کے دوسروں کی امداد ود تشکیری کرنا ہے یہ بھی جود دکرم کا اعلی مرتبہ ہواوراس میں تمام ہی نفقات ومصارف شامل ہیں' مثلاً مصارف اہل وعیال مصارف مہماناں سائل کو دادد آئی وغیرہ فیرہ خرض حق تعالیٰ کی طاعت کے طور پر تمام نفقات ومصارف ادا کرنا اس کی دلیل ہے کہ خدا پر کمل بحروسہ ہے دنیا ہے برغبی ' بہت خرض حق تعالیٰ کی طاعت کے طور پر تمام نفقات ومصارف ادا کرنا اس کی دلیل ہے کہ خدا پر کمل بحروسہ ہے دنیا ہے برغبی ' بہت کی بحوث کی امیدیں باندھنے سے احتراز موجود ہے' یہ سب آخرت کے اہم طرق میں ہے ہے۔ نسال الله التو فیق فسائر و جوہ النے بیر لنا و لا حبابنا و لسائر المسملین ۔ آمن۔

علامہ عینی نے لکھا کہ اس ارشاد میں ایمان کی تمام تصلتیں آگئی ہیں۔ اس لئے کہ وہ مالی ہوں گی یابدنی 'بدنی کی دوسم ہیں۔ایک کا تعلق خالق سے ہے 'دوسری کامخلوق سے' انفاق من الافتار سے مالی خصلت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مال کو دوسروں پر جب ہی خرج کرے گا کہ اس کوخدا کی ذات پر بورااعم وہواور جوصرف مال کو باعث افلاس وفخر نہ سمجھے بلکہ ترتی و ہرکت کا سبب جانے۔

ایپنفس سے انصاف اس سے حق تعالی کے تمام اوا مرونو ان کی بجا آ وری کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جو تخص اپنفس سے عاسبہ کرے کا یا خود اپنفس کوانصاف کا خوکر کرے گا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سب ادا کر سکے گا اس طرح افشاا سلام سے حسن اخلاق ومعاشرت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کی اہمیت تحمیل ایمان کے لئے بہت زیادہ ہے ان کو بے حیثیت سمجھنا بڑی غلطی ہے۔

امام نوویؓ نے اپنی کتاب'الاذ کار المنتنجة من کلام سید الابرار' میں 'سلام' کے منتقل عنوان کے تحت کئی ورق میں اس کے متعلق مسائل کی تفصیل کی ہے جو بہت اہم وقابل مطالعہ ہے اس سے چند چیزیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

صدیت صحیح سے ثابت ہے کہ مسنون طریقہ بغیر ہاتھ کے اشارہ کے ہر سکنے والے کو''السلام علیکم'' کہنا ہے اس کے ساتھ اگر ورحمة وبر کا تذومنفر تذریادہ کرے گا تو ہر کلمہ بردس نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ کو یا ان جاروں کلمات ادا کرنے والے کو جالیس نیکیاں ملیس گے۔

(السلام اليم كي جكه سلام عليكم يا عليك السلام وغيره كهنا يا خطوط مين سلام مسنون كالفظ لكيف سے پورى سنت اوانه ہوگي ـ ترندي ونسائي مين حديث ہے كه ايك محاني نے عليك السلام بارسول الله إحضور نے ارشاوفر مايا 'بيمروون كاسلام وتحيہ ہے تم آپس ميں السلام عليم كها كرو)۔

- (۱) علامہ نوویؒ نے لکھاہے کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن واکمل طریقہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بیغرض نہیں کہ سلام بی نہیں ہے۔اس لئے جواب اس کا بھی واجب ہوگا۔
- (۲) دوروائے آدی کوسلام بیاس کے جواب میں وعلیم السلام کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ بھی کرسکتے ہیں بھرصرف اشارہ سلام نہیں ہے۔ (۳) سلام اس طرح کرنا چاہئے کہ سننے والا اچھی طرح سے من لے اور جواب میں اس کا مزیدا ہمتمام کرنا چاہئے اس لئے کہ جواب سلام واجب ہے اور اس لئے بھی کے سلام کرنے والے کی ہے بچھ کر دل شکنی نہ ہو کہ میراجواب نہیں دیا۔
- (۷) سلام اوراس کے جواب کا طریقہ حاضر کی طرح عائب نے لئے بھی مشروع ہے اس لئے زبانی پیام یا خط میں بھی اس کورواج دینا چاہئے اور ہر بات سے مقدم سلام ہی کوکرنا چاہئے زبانی سلام کے جواب میں علیہ وعلیم السلام کئے اور خط میں پڑھ کروعلیہ السلام کیے۔ حضرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے بخاری وسلم میں ہے کہ ایک روزرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما یا کہ بیہ جرائیل تم کوسلام کہتے ہیں ہ

میں نے بین کروعلیہ السلام ورحمۃ اللہ و برکانۂ کہا' حضرت عائش کی بڑی منقبت ہے کہ حضرت جبرائیل نے سلام پیش کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی منقبت وفضیلت اس سے بھی زیادہ آگی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ خدیجہ آپ کے پاس آرہی ہیں'ان کو حق تعالیٰ کاسلام پہنچائے گا۔ بیدواقعہ غار حرا مکہ معظمہ کا ہے۔

اس ہے میمنی معلوم ہوا کہا یک اجنبی عورت کوبھی سلام کہلا سکتے ہیں جبکہ ہر دوطرف صلاح وتقویٰ کی شرط پوری ہوا درکسی فتنہ ومفسدہ کا خطرہ نہ ہؤور نہاس کی وجہ ہے بیمشروع چیزممنوع ہوگی۔

- (۵) سلام کاجواب ای وقت دینا جائے اگر در کے بعد دیا تو ادانہ ہوگا اور ترک واجب کا گناہ ہوگا۔
- (۲) اگرایک جماعت کوسلام کہا گیا اوران میں سے صرف ایک نابالغ اڑے نے جواب دیا تو بعض علماء کی رائے ہے کہ جواب سب کی طرف سے ادانہیں ہواجس طرح ایک نابالغ کسی جناز ہے کی نماز پڑھ دیے تو نماز کفایدادانہیں ہوئی دوسر سے علماء نے کہا کہ ادا ہو گیا'جس طرح نابالغ کی اذان سمجے ہوجاتی ہے۔
- (۷) اگرایک دفعه کی سے ملاقات ہوکرسلام وجواب ہوگیا' پھرجدا ہوکر درمیان میں کوئی دیوار درخت یا پتھروغیرہ حائل ہوا' دوبارہ ملے تو پھرسلام کہنا سنت اور جواب واجب ہے'ای طرح جتنی دفعہلیں کےسلام کرناچاہئے بھی طریقة سحابہ کرام رضی اللّه عنہم میں جاری تھا۔
  - (٨) جس طرح مردول بچول میں سلام کارواج عام ہونا جا ہے عورتوں میں بھی اس کی تلقین کر کے عادت ڈالنی جا ہے۔
- (۹) حدیث سے ثابت ہے کہ ابتداء بالسلام افعنل ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کرنے والے کو دونوں میں سے بہتر فر مایا اور بیمی فر مایا کہ خدا سے وہ مخص زیادہ قریب ہے جوسلام کی ابتدا کرے۔
- (۱۰) اکثر حالات میں سلام کرنے کی تاکید ہے اور ان میں زندوں اور مردوں دونوں کے لئے سلام کی تاکید ہے بیتی جب قبروں

  ۔ گزرہوتو مردوں کو بھی سلام کر کے گزرنا چاہئے۔ اگر چہان کے لئے سلام کے الفاظ الگ ہیں۔ گربعض حالات میں زندوں پر سلام کہنے کی

  کراہت بھی وارو ہے مثلاً حالت بول و براز میں سونے والے پڑ کھانا کھانے والے پر (البتہ بھوکا ہوتو کرسکتا ہے) نماز پڑھنے والے پڑا افران دینے کی حالت میں اقامت صلوق کہنے کے وقت خطبہ جمعہ پڑھنے کے وقت فرآن مجید تلاوت کرنے والے پڑو غیرہ ایسے لوگوں کو

  اگر کوئی سلام کے توان پر جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ وہ جواب دیں تو تمرع واستحباب ہے بچومشغول بول و برازیا نماز پڑھنے والے کے

  کہ وہ اس حالت میں جواب نہ دین فاس و بدعتی کو بھی ابتدا سلام نہ کرنا چاہئے کہ اس میں دین کی اہانت ہے وہ کرے تو جواب دیا جائے۔
- (۱۱) کفارومشرکین کواسلامی سلام نہ کہنا چاہئے البتہ اخلاق ومروت کے طریقہ پردوسرے مناسب الفاظ ملاقات کے وقت کے جا سکتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل (شہنشاہ روم) کے نام کمتوب کرامی میں المسلام علی من اتبع المهدی کھوایا تھا۔ (۱۲) اگر باافتذار فساق فجار بے دینوں یا خلالم حاکموں کی مضرت سے نیجنے کے خیال سے ابتدا سلام کہنے کی ضرورت ہوتو کہ سکتے

میں علاء نے لکھا کہ اس میں اس طرح نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال واحوال پر واقف ہے کیونکہ سلام خدا کا نام بھی ہے اس طرح ان کے لئے دعاء خیروبرکت وسلامتی نہ ہوگی جواسلامی سلام کامقصدہے۔

- (۱۳) بخاری ومسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ سوار پیادہ پڑچلنے والا جیٹنے والے پراورتھوڑ ہے آدمی زیادہ آدمیوں پراورچھوٹے بروں پرسلام کہیں اس میں تواضع کا اظہاراوران لوگوں کا اکرام وتعظیم ہے سنت یہی ہے تا ہم اگراس کا برنکس ہوتب بھی مکروہ نہیں ہے اور آنے والے کو بہر صورت ابتدا کرنی جا ہے۔
- (۱۴) این گریس داخل موتو محروالول پرسلام کهناسنت باوراگر گھریس کوئی ندموت بھی سلام کیاس طرح السلام علینا و

على عبادالله المصالحين اكرمجد من جائے ياكس دوسرے كے كھر ميں جس ميں كوئى نہ ہوتو اس طرح كے۔ السلام علينا و على عبادالله الصالحين٬ السلام عليكم اهل البيت و رحمة الله و بركاته.

(18) كى مخض سے ملاقات كے بعدواليس كے وقت بھى سلام كرناسنت ہے۔

(١٦) كسى كمريرجا وتودروازه يرسلام استيذ ان كرو-المسلام عليكم ادخل؟ لعني تم پرسلامتي بو كيامس اندرآ سكتابول؟ بعداندر جا كرملا قات كاسلام موكا - يبيمى مسئله ب بيسلام استيذ ان تين باركم سكنا بي أكراندر يجواب ندا يختو والسي موجانا جاييت والثداعلم \_

بحث ولظم اور ذكر جواكه سلام كى ابتداسنت باورجواب واجب باوريجى صديث بى سے ثابت بكة ابتداكرنے والا افعنل نبے اوراس کونیکیاں بھی ۹۰ ملتی ہیں اور جواب دینے والامغضول ہے اوراس کونیکیاں بھی صرف دس ملتی ہیں حالا نکہ شرعی اصول میہ ہے کہ كى سنت كالواب فرض وواجب كے برابر بھى نہيں ہوسكتا' چەجائىكداس سے اتنا بردھ جائے جواب يہ ہے كہ بے شك اصول يبى ہےاور يہ سجح ہے کہ ہزار رکعت یازیادہ آفل کا ثواب بھی ایک فرض رکعت کے برابرنہیں ہوسکتا'اسی طرح ایک ہزاریازیادہ رویے بھی مثلاً صدقہ نا فلہ کے طور پردیئے جائیں توامیک روپیے فرض زکو ہیا واجب صدقہ فطروغیرہ کے برابرنہیں ہو سکتے ای لئے رمضان شریف کے بڑے فضائل میں ہے ہے بات ہے کہاں میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوجا تا ہےاورا یک فرض کا ثواب ستر گنا کردیا جا تا ہے مگراس قاعدہ ہے تین چیزیں مشتیٰ ہیں' بات ہے۔ جن کوعلاء نے اس طرح نقم کیا ہے ۔ الغرض افضل من تطوع عابد

حتّی ولوقد جاء منه باکثر الا الطبم قبل وقت وا ابتدا ع بالسلام ' كذاك ابراء معسر

ایک فرض کی افضلیت کتنے ہی زیاد ونغلوں سے بردھی ہوئی ہے مگر وقت نماز شروع ہونے سے قبل باوضو ہو جانا ونت آنے کے بعد وضوكرنے سے افضل بے حالانك بہلا وضومستحب اور دوسرا فرض وواجب ہے اى طرح اسلام كى ابتداء كه وه سنت ہے مكر جواب سے افضل ہے جو واجب ہے تیسری چیز تنظدست بدحال مقروض کو قرض ہے بری کر دینا کہ یہ مستحب ہے مگر واجب ہے بڑھ کرے کہ ایسے محف کومہلت ويتاواجب إوريخي كرك مطالبه كرنانا جائز باس كويادر كهنا جايب والله اعلم بالصواب

باب....كفران العشير وكفردون كفر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

٢٨ ..... حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذااكثر اهلها النسآء يكفرن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احدهن الدهر ثم رأت منك شيئاقالت مارأيت منك خيراقط.

باب ..... (خاوندکی ناشکری کابیان اورایک کفر کا (مراتب میں ) دوسرے کفرے کم ہونے کابیان اوراس میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی (ایک روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہے)

ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله عنها يدروايت بي كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه مجيه دوزخ وكهلا أن عمي تواس ميس میں نے زیادہ ترعورتوں کو پایا( کیونکہ) وہ کفر کرتی ہیں آپ ہے یو چھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا (نہیں) شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور (اس کا )احسان نہیں مانتیں (ان کی عادت رہے کہ )اگرتم مت تک کسی عورت پراحسان کرتے رہو (اور ) پھر تہاری طرف ہے کوئی ( نامحوار ) بات بیش آ جائے تو ( یہ ہی ) کہے گی میں نے تمہاری طرف سے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تشریخ: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مجھے جہنم دکھلا کی گئی میں نے دیکھا کہاس میں عورتوں کی تعدا دزیا دہ تھی کیونکہان

میں مادہ کفرزیادہ ہےاور جس کے ساتھ مادہ کفرزیادہ ہوگا وہ جہنم سے زیادہ قریب ہوگا عرض کیا گیا کہ کیاوہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔اپٹے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں ادرا یک معنیٰ بیہ می ہیں کہ ہرتعلق نیل والے سے کفر کرتی ہیں۔کسی کا احسان نہیں مانتیں بلکہ جہال کوئی بات خلاف طبع ہیں آئی تمام کیے دھرے پر پانی پھیرد ہی ہیں اور جس نے ایک مدت تک احسان کیا ہواس کو بھی بر ملا کہدد تی ہیں کہ میں نے تم سے بھی بھی کوئی بھلائی کی بات نہیں دیکھی اس عام عادت ناشکری و بے قدری کے سبب جہنم کا زیادہ حصدان سے بحراجائے گا۔

#### شوہر کے حقوق

طبرانی میں ہے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فکاح کی ترغیب دلائی اور اس کے دینی و دنیاوی نوا کہ بتلائے تو آیک عورت آپ کی ضدمت میں آکر کسٹے کی کہ آپ جھے شوہر کے حقوق بتلائیں آگر میں وہ حقوق اوا کرسکوں گی تو فکاح کروں گی؟ آپ نے فرمایا شوہر کے حقوق اور کرت اس سے چائے تب بھی تن اوا نہ ہوگا وہ مورت بین کر گھبراگئی۔

دوسری صدیف میں ہے کہ شوہر کی اطاعت اس دوجہ میں ہے کہ آگر غیر اللہ کو بحد کہ نی سے کہ جب تک وہ نا راض رہے گا فعدا کے دوسری صدیف میں ہے کہ جب تک وہ نا راض کرنا بہت بڑا گناہ ہے حدیث میں ہے کہ جب تک وہ نا راض رہے گا فعدا کے فوجہ اس موری اطاعت بڑی عبادت ہے اور اس کو نا راض کرنا بہت بڑا گناہ ہے حدیث میں ہے کہ جب تک وہ نا راض رہے گا فعدا کے خودہ ہیں ہے کہ جب تک وہ نا راض رہے گا فعدا کے خودہ ہیں گورت کر نفت کرتے اور اس کو منا رہ میں سے کہ جب کوئی یوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے توجوہوں کو جنت میں طنے والی اس موری کو منا کہ مورت کر نفت کرتے اس کو منا ہوں گئا کہ میں ہوری ہورک کو منا کی ہوری کو منا کہ ہورہ کوئی ہورک کو منا کی ہورک کو منا کے ہورہ کوئی ہورک کو منا کی ہورہ کوئی ہورک کو منا کی ہورہ کوئی ہورک کو منا کہ ہورہ کوئی ہورک کو منا کی ہورہ کوئی ہورک کو منا کی ہورہ کوئی کو منا ہورہ ہورہ کوئی ہورہ کی ہورہ کوئی ہورہ کو

### بقية تشريح حديث الباب

مسلم شریف کے باب العیدین میں یہ تفصیل بھی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز بغیرا ذان واقامت کے نمازِ عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا جس میں تقوی کی ترغیب وی خداکی اطاعت کی طرف بلایا اور مردوں کو وعظ و تذکیر کے بعد عورتوں کے جمع میں تشریف لے گئے ان کو بھی وعظ و تذکیر کی پھر فرمایا تہہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنی چا ہیے کو نکرتم میں سے زیادہ تعداد جہم کا ابندھ ن ہے۔

یہ سے کے ان کو بھی وعظ و تذکیر کی پھر فرمایا تہہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنی چا ہیے کو نکرتم میں سے زیادہ تعداد جہم کا ابندھ ن ہے۔

یہ سے کہ مردی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ' ( میں حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں نے تکلفی اور بے باکی سے بات کرسکی تھی اس لیے میں درمیان سے بول بڑی اور بلند آ واز سے سوال کر بیٹھی ۔''

عرض کیا کہ یارسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا''اس لیے کہم شکوہ شکایت کے دفتر بہت کھولتی ہوا دراپے شوہروں ومحسنوں کی ناشکری کرتی ہو۔''اِس پرسب عور تیس اپنے زیوروں میں سے کوئی نہ کوئی زیورصدقہ کی نیت سے مصرت بلال رضی اللہ عنہ کی جمولی میں

ڈالنے گلیس کسی نے ہاتھ کی انگوشی مسی نے کان کی بالی دی وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ بیصدقہ فطرنہیں تھا بلکہ دوسراصدقہ نافلہ تھا کہ جس سے جوہواسودیا تا کہ حق تعالیٰ کے غضب وعمّاب سے بچنے کا ذریعہ ہوا ورجہنم سے پناہ مطے،حضرت عطاء را دی صدیث نے بھی بہی بتلایا کہ بیصدقہ فطرنہیں تھا۔

محدثین نے لکھا ہے کہ ''تکفون العشیو بیان ہے تکثر ن الشکاۃ'' کا کہا پے شوہروں کی شکائتیں بیان کرتی ہیں اور ان کے احسانات کو چھپاتی ہیں حضرت ام سلمدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا مجھے وہ عورت مبغوض ہے جوا پنے مگھرے جاور تھیٹتے ہوئے تکلتی اور شوہر کی شکایات دوسروں تک پہنچاتی ہے۔

ایک حدیث پس بہ جملہ بھی مروی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پس نے عورتوں کے سواکسی کونیس دیکھا جوان سے زیاوہ کسی عظمند پختہ کارآ دمی کی عقل کو خراب کرنے والا ہو با وجوداس کے کہ خودان کی عقل ودین دونوں ناتھ جی عورتوں پس سے کسی نے سوال کیا کہ جمارے دین بین کیا کی ہے گروم نہیں ہو؟ بہی دین کا نقصان ہمارے دین بین کیا ہے جمروم نہیں ہو؟ بہی دین کا نقصان ہمارے دین بین کی سے موض کیا کہ عقل کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا کیا تم بس سے دوکی شہادت ایک مرد کے برابز نہیں؟ یہ بات نقصانِ عقل ہی کے سبب تو ہے۔ فو انکہ علمیہ نظامہ بین نے حدیث الباب سے چندنوا کہ کا استنباط کیا ہے ان بین سے چندنو کر کئے جاتے ہیں۔

و بسر میں میں ہوئی ہوں سے حدیث الباب سے چیاروا عدہ اسباط میا ہے ان کی سے چیارو کرنے جانے ہیں۔ (۱).....حقوق و نعمتوں کی ناشکری حرام ہے کیونکہ بغیرار تکاب حرام کے دخول جہنم نہ ہوگا، امام نو وی نے لکھا کہ شوہراوراحسان کی نا

شکری پر دخول نارکی وعیدے معلوم ہوا کہ بید دانوں با تیں گنا ہے ہیرہ ہیں۔

این بطال نے فرمایا کیا س حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں کواحسان و نعمت کی ناشکری پرعذاب ہوگااور کہا گیا ہے کہ فکر نعمت واجب ہے۔
(۲) حدیث سے شوہر کے حق کی عظمت طاہر ہوئی کیونکہ اس کی ناشکری کواقسام معاصی سے شار کیا گیا اور اس سے زیادہ یہ کہ شوہر کے حق کوحق تعالیٰ کے حق کوحق تعالیٰ کے حق کوحق تعالیٰ کے حق کوحق تعالیٰ کے حقام کرتا تو ہوی کو حکم کرتا کہ وہ اسپینے شوہر کو ہو دہ کر ہے اس طور پر دوسر سے سب معاصی میں سے عورتوں کی اس خاص معصیت کا بیان فر مایا ہی اگر اس کے باوجود کوئی عورت اپنے شوہر کی تا شکری و شکایت کر کے اس کی حق تنافی کر ہے گی تو بیاس امر کا شوت ہوگا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے حقوق میں ہمی لا پر دائی ہو گی ، لہذا اس پر کفر کا اطلاق بھی درست ہوگا ، فرق بیہوگا کہ اس کفر کی وجہ سے وہ ملت سے خارج نہ ہوگی۔

(س) معلوم ہوا کہ جہم اس وقت بھی مخلوق وموجود ہے جواہل سنت کا فرہب ہے۔

( ۴ ) معلوم ہوا کہ انکارِ حق و ناشکری پر کفر کا اطلاق کر کتے ہیں۔

(۵) ثابت ہوا کہ معاصی ہے ایمان میں نقص آتا ہے کین وہ شکز م گفر ہیں ہے جودخولی نارکاسب ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے حضورا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ گفر کرتی ہیں ،آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شوہر کے ساتھ گفر کرتی ہیں۔(عمدۃ القاری ص السمالیہ)
اللہ علیہ وسلم نظر: حدیث الباب کے تمام راوی مدنی ہیں ،سوائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اور انہوں نے بھی مدینہ منورہ میں
اقامت فرمائی تھی دوسرے یہ کہ تمام راوی جلیل القدرائمہ کہارہیں۔

# كل تعدادا حاديث بخاري شريف

علامہ عینی نے اس موقع پر بھی لکھا کہ امام بخاریؒ نے یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے اور دوسری جگدای اسناد سے پوری حدیث لائے ہیں تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے لانے سے امام بخاریؒ کا مقصد مختلف شم کے تراجم وعنوا نات قائم کرنا ہوتا ہے اوران کا اس طرح کرنا اس لئے قابل اعتراض نہیں کہ وہ ایسے ٹکڑ نے نہیں کرتے' جن سے معنی میں کوئی خرابی یا فساد آئے' پھر ککھا کہ اس طرح ٹکڑوں کی وجہ سے بعض شار کرنے والوں نے کل احادیث سیح بخاری کی تعداد بغیر تکرار کے کم وہیش چار ہزار بتلائی ہے ابن صلاح 'نو وی اور بعد کے لوگوں نے اس طرح کیا ہے ٔ حالانکہ ایسانہیں ہے اور بغیر تکرار کے کل تعداد ۲۵۱۳ سے زیاد ونہیں ہے۔ (عمرۃ القاری ص ۱/۲۳۵)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک سی امام بخاری کا بیتر جمہ کفران العشیر وکفردون کفر مشکل تراجم میں ہے ہاور دوسرا جملہ کفردون کفر مرفوع حکائی ہے اس لئے کہ حضرت عطاء بن ابی رہائے کا قول ہے دیکھوتفیر ابن کیٹر ذیل آفسیر آبت و من لم یعحکم بما انزل اللہ فاو نیک ہم الکافرون (ص ۱/۱۹) اور وہاں یہی رائے حضرت ابن عباس سے بھی نقل ہوئی ہے بینی کفردون کفردائی ما فظا بن ججڑنے اس حدیث کے ذیل میں تو صرف عطاء کی طرف اس کومنسوب کیا ہے دیکھو فتح ص ۱/۳۲ مگر آ مے دوسرے ہا بظلم دون ظلم میں اس رائے کو حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے (طاحظہ ہوفتے میں اس رائے کو حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے (طاحظہ ہوفتے میں اس رائے کو حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے (طاحظہ ہوفتے میں اس رائے کو حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے (طاحظہ ہوفتے میں اس)

ال ہے معلوم ہوا کیال بات کی اصل معنرت ابن عبال ہے ہاور معنرت عطاء نے بھی عالبًا آپ ہے بی اس کولیا ہے کیونکہ وہ آپ کے قلیمذیں۔ ایک بحث ریہ ہے کہ '' کھو دون کھو' میں دون کے معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن مجرّ نے فرمایا کہ دون بمعنی اقرب ہے اور مجھے یہی معنی پہند ہے' بعض نے بمعنی غیرلیا ہے' میر میر نے ذریک مرجوح قول ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جھے بمعنی غیروالامعنی پینڈ ہے بھرحافظ نے اس کی شرح قاضی ابو بھر بن العربی کی طرح کی ہے جو
حافظ ابن تیمید کی تحقیق سے مطابقت رکھتی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ ایمان چونکہ مرکب ہے تو ممکن ہے کہ ایک مومن کے اندر بعض اشیاء کفر کی
ہوں اور ایک کا فریس بچھ با تیں ایمان کی موجود ہوں جے کبر کہ وہ اصاف کفریس سے ہے مگر بھی کسی مسلمان میں بھی ہوتا ہے یا حیا کہ وہ
اصاف ایمان میں سے ہے مگر بھی کا فریس بھی ہوتی ہے ہی اسلام کا دائرہ بہت طویل وعریض ہے اس کا اعلیٰ درجہ لا الدالا اللہ ہے اور اور نی
درجہ داست سے گزرنے والوں کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے تکلیف دہ چیزیں بٹانا دونوں کے درمیان محصور مراتب ہیں۔

ای طرح کفر کا دائر ہ بہت وسیع ہے گیں جس طرح نجات کا باعث وموجب مرتبدا خیرہ کا ایمان ہے۔ایسے ہی کفرمہلک کا حال بھی ہے کہ وہ بھی اس مرتبہ میں ہوگا' مجراد نی واعلیٰ کفر کے درمیان غیرمحصور مراتب ہیں۔

اس کی نظیر ہارے بیجھنے کے لئے صحت ومرض ہے کہ ایک تندرست آدمی میں بعض اوقات بھی امراض بھی ہوتے ہیں اور مریض میں کچھ وجوہ صحت کے بھی ہوتے ہیں مگر حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ بیتقر برمحدثین ومنسرین کے طرز تحقیق کے مناسب ہے متعکمین وفقہا کے طور تدقیق پرموز وں نہیں کیونکہ ان کی دقیق نظر ایک نقطہ مدار نجات پر مرکوز ہے جو صرف ایک مرتبہ محفوظ اخیرہ ہی ہوسکتا ہے دوسرے مراتب نہیں ہو سکتے 'لہٰداان کے یہاں ایمان و کفر کا اجتماع بھی محیح نہیں ہوسکتا۔

اس اختلاف مذکور کی مثال ایس ہے جیسے اطباء میں اختلاف ہوا ہے کہ جالینوس نے تین احوال مانے ہیں' صحت مرض اور درمیانی حالت' ابن سینا نے صرف دوحالتیں مائیں' صحت' یا مرض' درمیانی حالت کا انکار کیا' اس طرح اندھے کو جالینوس کے نظریہ پر نہ تنکدرست کہہ سکتے ہیں ( کہ حاسہ بھر سے محروم ہے ) اور نہ مریض ( کیونکہ باتی اعضامیح ہیں ) ابن بینا کی تحقیق پر وہ مریض ہی کہلائے گا۔

اس تفصیل کے بعدان سب احادیث کاحل بغیر کس تاویل کے نکل آیا جن میں کبائر معاصی پر کفر کا اطلاق ہوا ہے جیسے من توک المصلونة متعمد افقد کفر وغیرہ۔

اے حضرت شاد صاحب نے فرمایا کداس صدیمت میں لفظ کفری چارتادیل کی گئی ہیں۔(۱) کفر بھتی قرب الکفر ہے کہ کفر کے قریب کا گئی جا البنائی کفرنیس ہے لیکن ہیں۔ یا اور اس پر کفر عائد کیا جارہا ہے کمی دوسری حالت پر نظر نہیں ہے رہا ہے میں کمی دوسری حالت پر نظر نہیں ہے رہا ہے میں دوسری حالت پر نظر نہیں ہے (۲) من توک الصلونة مستحلا مراد ہے یعنی جو فض ترک الصلونة کی طرح جائز سمجھے گا کا فرہوجائے گا (۳) مراد محل فعل الکفر ہے (بقیدحاشیدا محل سفدید)

# حافظ ابن حجر کی رائے پر تنقید

# حافظابن تيميه كي محقيق

حافظ ابن تیری تحقیق بھی اگر چہ بہت جید ہے کین امام بخاریؒ کے مقصد پر منطبق نہیں ہے کیونکہ امام بخاریؒ تو بظاہر کفر کے تنوع بی
کو بیان کرنا چاہ دہ جیں اور اس کی مزید تا کید دمر نے بخاری سے بھی ہوتی ہے جس کو حافظ عنیؒ نے نقل کیا ہے۔ 'و کفر بعد کفر "
انہم مکنتہ: ایک انہم نکتہ ہے کہ آگر امام بخاری کو حقیق نہ کور مقصود ہوتی تو وہ ایک کوئی حدیث مثلاً '' قالہ کفر! '' کسی باب میں ضرور لاتے جس میں کفر کا اطلاق معاصی یا کافر کا عاصی پر ہوا ہے حالا نکہ انہوں نے کسی جگہ بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا اور نہ کفرکو شکی واحد اور ایسا طویل وعریض میں کفر کا اطلاق معاصی یا کافر کا عاصی پر ہوا ہے حالا نکہ انہوں نے کسی جگہ بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا اور ایک کفر دو سرے کفر کے مبائن ہوتا ہے۔ دکھلا یا کہ اس کے تحت بہت سے خلف افراد ہیں بلکہ اس امری طرف اشارہ کیا کہ کفر کی ہے جواب ہے کہ کفر ان بہاں بمعنی لغوی ہے نیعن حق شہو جو ا ب یہ کہ کفر ان بہاں بمعنی لغوی ہے نیعن حق ناشنا کی 'جس کا اطلاق بھی ایسے امر پر بھی ہوتا ہے جو معصیت بھی نہیں ہوتا۔

دوسراشیدوجواب اگرکہا جائے کہ امام بخاری نے حدیث قالہ کفراگے باب میں روایت کی ہے تواس کا جواب ہے کہ جس جگہ لائے میں وہاں باب کاعنوان کفردون کفرقائم نہیں کیا ہے غرض جہال ایساتر جمہ قائم کیا ہے کہ اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیدوائی تحقیق کی طرف نکل سکن تھا (بقیہ ماشیہ مورب بنا کفرکا کام کیا نیتا ویل تالی تجول ہے (س) کلفد کھو دون کفو ایسا کفرنیں ہوا جوسب خلود نارہ و بلکہ ایسا ہوا ہوس نے اس کے اسلام کی یوی خوبی کوزائل کر دیا اور کفر کی برائی کے داخے اس کو داغدار بنا دیا ' بیتا ویل حافظ ابن تیمیدو غیرہ کی ہے جوسب سے بہتر ہے اور اس تحقیق پر لفظ کافر کا اطلاق عاصی پر جائز ہے کہونکہ مرب اور کھر کا اس میں پایا گیا ' تا ہم جھے زیادہ پند ہے کہ ایسے مخص پر کفر کا اطلاق نہ ہوا گرچہ بھا ہو تھے ہیں اس لئے اس آخری تا دیل بہت سے مفاسد پیدا ہوں گئے جندی انظریہ وضاحت سے بیان ہو چکا ہے کہ دوا کیان کو ایک خاص مرتبہ مخفوظ اخیرہ پر مخصر دکھتے ہیں اس لئے اس آخری تا دیل اختیار نہیں کیا۔

وہاں کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی جس میں کفر کا اطلاق معصیت پر ہوا ہوا ورجس جگدایسی حدیث لائے ہیں وہاں معہود ترجمہ نہیں ہا ندھا۔

امام بخاريٌّ وحا فظابن تيمية كے نقاطِ نظر كا اختلاف

اگراهام بخاری کا مقصدوی تحقیق ہوتی جوحافظ ابن تیمیدگی ہے تو ہار سزد کیدب ذیل چنداموربطور قرائن اس کے مؤید ہوتے بیں۔(۱) ایک بی مقام میں ترجمه وحدیث اس کے مطابق لاتے (۲) ایک باب میں عاصی پراطلاقی تفرسے ندرو کتے حالاتکہ بجوشرک کے برصورت میں اس کے اطلاق ہے روک رہے ہیں۔(۳) بجائے والا یکفو کے ویکفو صاحبها کہتے۔(۳) والا یکفو صاحبها کو کی قید ہے مثلاً تفر باللہ وغیرہ سے مقید کرتے تاکہ وہ مراد پوری ظاہر ہوتی ہمارا خیال نہیں کہ ایسے اہم مواضع میں امام بخاری تاقص عبادت فرکرتے۔(۵) قتل وقال پر اصرار سے نہ ڈراتے جیسا کہ "باب حوف المومن ان یحبط عمله و خشید اصحابه صلی الله فرکرتے۔(۵) قتل وقال پر اصرار سے نہ ڈراتے جیسا کہ "باب حوف المومن ان یحبط عمله و خشید اصحابه صلی الله علیه و صلم و علی انفسهم المنفاق "میں کیا ہے کونکہ اس کا حاصل ہے کہ "ایسا مومن فی الحال کا فرنیس ہوا البتہ اس کے موجا ترکا اندیشہ ہفداہم سب کواس ہے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ لمت بیضا و محدیلی صاحبها الف الف صلوات و تحیات پرکرے۔

پی وہاں کفرکا اطلاق فی الحال نہیں ہے بخلاف تحقیق حافظ ابن تیمیہ کے کہ اس کے لحاظ فی الحال کفرکا اطلاق درست ہوتا بکفر دون کفر
اس سے معلوم ہوا کہ باب زیر بحث کے ساتھ الحظے دونوں باب لا یکفو صاحبھا والا اور تحذیر فدکور والا ملانے سے امام بخاری کا مقصد
پوری طرح وضاحت میں آجاتا ہے اور تحقیق فدکور کوشرح تراجم فدکورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسر سے ہمارا غالب خیال یہ ہے کہ امام بخاری
سنے کفو دون کفو کا عنوان بھی صرف صدیت کے خصوص الفاظ کی رعایت ولحاظ سے قائم کیا ہے کیونکہ صدیت میں ایک بی فعل کواللہ تعالی اور عشیر دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف تنم کا مفہوم ہوا اسی طرح دوسر سے بہت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ حدیث کی رعایت سے مواضع میں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ حدیث کی رعایت سے تراجم لگائے ہیں۔

امام بخارئ كابلند بإبيلمي مقام

امام بخاری چونکه علم کے بہت او نچے مقام پر فائز ہیں اس لیے ہم جیسے قیل البھاعت لوگوں کی رعابت کر کے ہندی کی چندی نہیں کرسکتے ندائیس اس کی ضرورت وہ تو اپنے علم کے مقام رفع کے مطابق ہی کلام کریں سے خواہ اس کی وجہ سے مقتنین جرت میں پڑیں یا کوتاہ نظروں کو اعتراض کا موقع ہاتھ آئے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تراجم بخاری کا حق جیسا جا ہے آج تک کسی ہے اوائیس موسکا اوروہ بدستوراب تک چیستانوں کی طرح ہیں۔ و لعل افلہ یعدت بعد ذلک اعرا

ا حضرت شاہ صاحب کا آبک ایم ملفوظ کرا می: یادآیا کرز ماندقیام داہمیل جی چند بارہمی آبات مشکلہ قرآن مجید کا حل فرماتے ہوئے جب حضرت شاہ صاحب نے بیھوں کیا کہ خاصین اس حقیقت تک وینجنے ہے قاصر ہیں کہ جن تعالیٰ نے ان آبات بیس اس قدرد کین وشکل اسلوب کیوں افتیار فرمایا اور بہل اسلوب بیس کیوں بیان نے فرمایا کو آبال کی اسلوب بیسی کا افاظ ہے جن پر جھے ایسایقین ہے کہ گویا اب بی بن رہا ہوں حالا افکہ تقریبا آمیں (۳۹) سال گزر بھی ہیں مقصد پر تھا کہ حق تعالیٰ نے تحق ایسایق اپنے تعلیم وانعنیا دوکا شرف بخس کے ایسایقین ہے کہ گویا اب بی بن رہا ہوں حالا افکہ سے استفادہ کا شرف بخشائی بیس جمال بیشتر حصداوامر نوابی و تذکیر کا ہو وہ برخض کے لیے بیل افصول ہاس کے ساتھ کھوا کی آبات بھی ہیں جن کے بھیے کے لیے بیزے طم وبصیرت کی ضرورت ہے ان کے مضابین بہت اوق ہونے کی وجہ سے فیرمعمولی فورو اگر کے طالب ہیں حضرت شاہ کا خشابیہ ہے کہ بیکیا ضروری ہے کہ برخ می مجھے کہ ان کے بیان کے مضابین بہت اوق ہونے کی وجہ سے فیرمعمولی فورو اگر کے طالب ہیں حضرت شاہ کا خشابیہ ہوئے کہ برخش کے بیان سے مضابین بیان کے مضابین بیان کے مضابین بہت اوق ہونے کی وجہ سے فیرمعمولی فورو اگر کے طالب ہیں حضرت شاہ کا خشابیہ ہوئے کہ برخش کے برخش کے برخش ہوئے کہ برخش کے بیان کے مضابی بیان کے مضابی بیان کہ بیان کے مشابی کی ہوئے کی افتال ہوئے کا میان بیار سے دورت تھی کہ کی ہوئے کی مختال کی وہ برائے بار میا بلکہ دھرت کی تحقیقات عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فن ہمی بعض کو بیان بھارے عالم کی دسترس سے با برتھا بلکہ حضرت کی تحقیقات عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فن ہمی بعض کو وہ برائے عالم کی دسترس سے با برتھا بلکہ حضرت کی تحقیقات عالیہ کو بہت سے اسا تذہ فن ہمی بعض

# أيك اشكال اوراس كاحل

یمان نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ بھے جہنم دکھالی گئی جس میں اکثریت مورتوں کی تھی مگر دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ہرجنتی کو جنت میں وہ بیویال ملیں گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ان کی کثر ت ہوگی حافظ ابن تجررحت اللہ علیہ اس کا جواب نہ دے سے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کا جواب بیہ سے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کا جواب بیہ کہ یہ دودو بیویال حوران بہشت ہوں گی جیسا کہ تھے بخاری میں حضرت العربی ورضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ اس کا جواب بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس وفت حضورا کرم صلی العربی دورانداہ اسلام کا تھا عورتیں نئی تی اسلام میں وافل ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت اللہ علیہ وسلم کوجہنم و کھلائی گئی اس وفت تک ان کی اکثریت ہی جو اور ابتداء اسلام کا تھا عورتیں نئی تی اسلام میں وافل ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت میں وافل ہوئی تھیں جا تھی ہو اللہ میں وافل ہوئی تھیں ہو اللہ ہوگئی سے میں وافل ہوئی تھیں ہو سے میں اللہ میں انتقاب پیدا ہواوہ بنسبت مردول کے زیادہ رقبی القلب ہوتی جیں اوراجھی باتوں کا اثر بھی جلد لیتی جیں اس لیے جتنی زیادہ پہلے سے برائیوں میں جنتا تھیں ای قدراسلام کے بعد برائیوں سے دوراورا جھائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں ۔ وافلہ تعالیٰ اعلم و سے مرائیوں سے دوراورا جھائیوں سے قریب تربھی ہوگئیں۔ وافلہ تعالیٰ اعلم و سے سے برائیوں میں جنتا تھیں۔ وافلہ تعالیٰ اعلم و

خلاصد کلام کفران عثیر مجی ایک تنم کا کفر بی ہے تمرید کفر باللہ کے مقابلہ جس کم درجہ کا ہے کفریاللہ خلود تارکا موجب ہے اور کفران عثیر ایک معصیت کبیرہ ہے جس طرح حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے علامہ نو وی وغیرہ نے بھی یہاں کفر کے بہت سے اقسام ذکر کئے ہیں علامہ نو وی ایک معصیت کبیرہ ہے جس طرح حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے علامہ نو وی وغیرہ ایک معروفت و تو حید ہے کوئی واسطہ ندر کھر (۲) کفر جو دکہ نے کھا کہ علامہ نے کفری ہواری مورک کا معروفت اور زبان سے اقرار و دنوں ہوں مگر پھر قبول دل سے اقرار و دنوں ہوں مگر پھر قبول دل سے اقرار نے کرے جیسے ابوطالب وغیرہ کا کفر (۳) کفر نفاق کے زبان سے اقرار و ویسے منافقین کا کفر ہوتا ہے۔

علامداز بری نے کہا ایک کور براً ہمی ہے جیے شیطان قیامت کروز کے گاانی محفوت بعد اسر محتمونی کیخی تنہارے شرک سے میں بری بول اوراس سے کم درجہ کفرکا ہے ہے کہ وحدانیت، نبوت وغیرہ سب امورکاعقیدہ واقر اربو کمر کہا کر معاصی کا مرتکب ہوجیے قل، سعی فی الاد صب بالفساد، مناذعة اولی الا موشق عصا المومنین وغیرہ بذا کلام الاز بری۔

اس کے بعد علام نووی نے تکھا ہے کہ شریعت نے نہ کورہ بالا چارا قسام کفر کے علاوہ بھی کفر کا اطلاق کیا ہے اور وہ کفر ان حقوق وہم ہے اور اس کا بیان اس حدیث الباب بیں ہے اور ای فتم کی حدیث اذا ابق العبد من موالیہ فقد کفو (مسلم) اور حدیث لا تو جعوا بعدی کفارا یضرب بعض کم رفاب بعض وغیرہ ہیں اور بہی مراد بخاری کی ہے کفو دون کفو اے اور بعض ننے بیلی کفر بعد کفر ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں (شروح اربعی ۱۹۵۹) علامہ کر مانی نے بھی اس موقع پرانواع کفر کی تشری نہ کورہ بالاطریقہ پر کی حافظ عینی ایک ہیں البحد تسطلانی نے وہی مراتب قائم کرنے کی صورت ذکر کی ہے۔

معلوم ہوا کہ امام نو وی وکر مانی بھی وہی تحقیق سمجھے ہیں جو دعزت شاہ صاحبؒ نے متعین فرمائی ہے۔ حضرت گنگو ہی کا ارشا د

اس کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرو کا ارشاد ملاحظہ ہو۔فر ماتے ہیں کہ باب کفر دون کفرالخ سے حنفیہ کی کھنی تا ئیڈنگل ہے کہ انگال اصل ایمان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کفر دون کفر سمجے نہ ہوتا بلکہ تارک حسنات اور مرتکب سیئات کا فر ہوتا اس لیے کہ ایمان کے پچھ اجزاء اس سے منتقی ہو مسئے پھرفر مایا کہ امام بخاری کی غرض اس باب سے معتز لہ کا ردکرنا ہے جو مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج کرتے ہیں (فامع الدراری ص ۱۲۱)

## امام بخارى كالمقصد

امام بخاریؒ نے پہلے ابواب میں "من الایمان" وغیرہ کے اشارات سے مرجہ اہل بدعت کی تر دید کی تھی کہ وہ اعمال کوایمان کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اب کفر دون کفر اور اس کے بعد کے چند ابواب میں ان کا مقصد معتز لہ وخوارج کی تر دید ہے اور یہ بتلا نا ہے کہ کفر کے بہت سے اقسام ہیں معاصی والا کفر، کفر باللہ سے مبائن ومغائر ہے اس لیے اس کی وجہ سے ایمان سے خارج کرنا یا خلو دِنار کا مستحق قرار دینا غلط ہے، واللہ اللہ والیہ المر جع والمآب.

ایک اہم مغالطہ اور اس کا از الہ ·

اوپر کامضمون اور حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق لکھنے کے بعد ایضاح البخاری دیکھی تو اس میں باب کفردون کفر کے بعید ہاب المعاصی من امر المجاهلیة کے تحت محترم صاحب ایضاح دامت برکاتهم نے حضرت شاہ صاحبؓ کی تحقیق کواپنے کیے نا قابلِ فہم بتلایا اور آخر میں یہ بھی فرمایا شایدمولف فیض الباری ہے تسامح ہوگیا ہوا وریہ تشریح خودان کی طبع زاد ہو (ص۳۱۹)

اگراس کا منشابیہ ہے کہ حضرت محترم دامت بر کاتہم نے اپنے استاذ حضرت شاہ صاحب ہے ایس محقیق نہیں سی تو اس کے دوبر سے سبب ہو سکتے ہیں ایک بیر کہ آپ نے ۲۶ ھے ۲۷ ھیں دورہ پڑھا تھا اور اس وقت بھی حضرت شاہ صاحب سے ترمذی و بخاری پڑھنے کا موقع نہیں ہوا جس سے حضرت شاہ صاحب سے تمام مباحث تر مذی و بخاری سننے کا موقع ملتا بداور بات ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر بہت سے اہم مباحث میں حضرت کی رائے ضرورمعلوم کی ہوگی اس لیے یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں کہ ہم نے بیٹحقیق شاہ صاحب سے نہیں سی تو اس کی نسبت ہی کو مفكوك قراردے ديا جائے اس وقت ميرے سامنے محترم مولانا محمہ چراغ صاحب مولف العرف الشذى كى تقرير درس بخارى شريف زماند ديو بند کی موجود ہے اور اس مقام پر حضرت شاہ صاحب کی یہی تحقیق اختصار کے ساتھ درج ہے پھراس کی نسبت کو مشکوک کرنا کیے درست ہوگا؟ دوسراسب بیہ کہ ۲۷ھ سے ۵۱ ھ تک براطویل زمانہ ہے حضرت شاہ صاحب کا مطالعہ کی وقت موقوف نہیں ہوا بلکہ برابر بردھتار ہااس لیے معلومات وتحقیقات میں بھی اضافے دراضافے ہوئے اس کیے جدیدافادات یانی سم کی تحقیقات کوشک وشبہ کی نظرے و یکھنا کیونکر سیجے ہوگا؟ اس کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف نے زمانہ قیام ڈابھیل میں دوسال حضرت شاہ صاحبؓ کے درسِ بخاری شریف میں شرکت کی دونوں سال درس کی تقریریں تکھیں اور یوں بھی ہروفت قرب کا شرف حاصل ہوا میری یا دداشتوں میں بھی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی پیخفیق موجود ہے جس کواوپرلکھ چکا ہوں اوراس کی تحقیق کی تائیداما م نو وی وکر مانی حافظ عینی واز ہری ہے بھی نقل کر چکا ہوں پھر بھی بیدعویٰ نہ مولف فیض الباری نے کیا اور نہ میں کرسکتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کے ارشادات عالیہ کو بے کم وکاست پوری طرح لکھ دیا ہے نہ بیہ ہماری وسعت مين تفانه استطاعت مين، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، الله يها عتراف ب كمحترم صاحب ايضاح البخارى دامظلهم، یامحتر م مولفِ فتح الملہم ایسے محقق حضرت شاہ صاحب کے آخری سالوں کے درس کی تقریریں قلمبند کرتے تو یقیناً وہ ہماری جہدالمقل ہے کہیں زیادہ کمل اور بہتر ہوتیں مگراس امر کی صراحت بھی ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی طرف نسبتِ مضامین میں شک وشبہ کی اتنی فراوانی موزون نبیں جس کی مثال اوپردی گئی ہے۔ واللہ المستعان. يهال مناسب ہوگا كه ميں حضرت شاہ صاحب محكمات بھى نقل كردوں ميراطريقة تھا كه حضرت شاہ صاحب كالفاظ بعينه اى

طرح اردو کے قلم بندکرلیا کرتا تھادوس سے یہ دھنرت کی خاص رائے لکھنے کا اہتمام بھی زیادہ کیا کرتا تھا۔ ' پھردون بمعنی اسفل ہے یا بمعنی غیر ہے اول کو حافظ نے فئے الباری بیس ترجے دی ہے بعنی مراتب بیان ہوئے ہیں اور ایک جماعت نے دوسرے کورائح قرار دیا ہے اور بعض شارھین نے اس کومرجوح کہا ہے گرمیرے نزویک بہی درست ہے اور مقصدانواع کا بیان ہے بینی بیس ابت کیا ہے کہ بخاری کے ایک نسخہ شارھین نے اس کومرجود ہے آگے دون کا لفظ آئے گا اور وہاں بھی بہی جھڑا ہے اور وہاں بھی میرے نزویک بمعنی غیرکور جے ہے اور غیر یہاں وصفی ہے استثنائی نہیں ہے علی در ہے غیر دانق اور علی در ہے غیر دانق کا فرق یا دکرو۔''

اس کے بعد آ سے دوسرے دون پر بابظلم دون ظلم میں فرمایا:۔

'' خطانی نے کہا کے قلم سے مرادظلم قلب ہے اورظلم دون ظلم سے مرادظلم غیرظلم ہے اور مقصد بیان انواع ہے اس کو حافظ نے نقل کر کے پیندنہیں کیالیکن میرے نز دیک خطابی کی رائے تھے ہے۔''

غالبًا اتن تفصیل کے بعد حصرت شاہ صاحب کی رائے و تحقیق پوری روشی میں آپکی ہے اور نسبت کا شک رفع ہونے کے ساتھ شا شایداب نا قابل فہم والی بات بھی نظر ثانی کی متاج سمجی جائے گی۔

باب المعاصى من امر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكا بها الا بالشرك لقول النبى صلى الله عليه وسلم انك امرو فيك جاهلية وقول الله تعالى ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسما هم المؤمنين.

(٢٩) حدثنا عبدالرحمٰن بن المبارك قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ايوب و يونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقينى ابوبكره فقال اين تريد؟ قلت النصر هذا الرجل قال ارجع فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاالتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار قلت يارسول الله هذاالقاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه.

باب "تمام معاصی دور جا ہلیت کی یادگار ہیں تا ہم ان کے ارتکاب کرنے والے کو بجزشرک کے کا فرنہ کہا جائے گا'اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کو) فر مایا تھا'تمہارے اندر جا ہلیت کا اثر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا شرک کوئیس بخشیں سے اس کے سواجس سے محنا ہوں کو چاہیں بخشیں مے اور فر مایا اگر مسلمانوں سے دوگروہ آپس ہیں اثرین تو ان میں مسلم کرا دو اس میں دونوں قبال کرنے والوں کومسلمان فرمایا"۔

ا راقم الحروف نے علامہ نووی(۱) بحقق کر مانی (۲) معافظ بینی (۳) اور علامہ از ہری (۴) کے اقوال نے بیانِ انواع کی تائید نقل کی ہے اور محقق خطابی (۵) کی بھی بھی رائے ہے اب بعض شارحین اس کومر جوع کہنے والے عافظ وقسطلانی (۲) رہ جاتے ہیں۔

یں معنی کر اس میں معنی اون اور میان انواع پرمعلوم ہور ہاہے اور ایک نوع کے مراتب والی بات کونظرا نداز کررہے ہیں بلکہ دون بمعنی اونی والی صورے کو بھی انواع کے ساتھ دلگا کران انواع کی اونچ نچ دکھلانا جا ہے ہیں ایک ہی نوع کے مراتب قرار نہیں دیتے۔ والله اعلم ترجمہ: حن احن بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ (جنگ میں) میں اس مرد (حصرت علیؓ) کی مدد کرنے کوچلا' تو مجھے ابو بکرہ مل گئے' کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا' اس شخص (علیؓ) کی مدد کروں گا (اس پر) انہوں نے کہا کہ لوٹ جا وُ' کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے' آ پ فرمانے تھے کہ جب دومسلمان اپنی تلواریں لے کر (آپس میں) بھڑ جا کیں تو بس مرنے اور مارینے والا دونوں دوزخی ہیں' میں نے عرض کیا' یارسول اللہ بیتو قاتل ہے (ٹھیک ہے) مگر مقتول کا کیا قصور؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ وہ مقتول بھی اپنے (مسلمان) بھائی کوئل کرنے کا خواہشمند تھا۔

تشری اس باب کا منشا ہے ہے کہ گناہ کسی قتم کا ہو جھوٹا یا بڑا بہر حال وہ اسلام کی ضد ہے اور جاہلیت کی بات ہے کیکن اس کے باوجود شرک کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے آ دمی کا فرنہیں بن جا تا۔ حدیث کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے عداوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے آ دمی کا فرنہیں بن جا تا۔ حدیث کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی الدعليہ وسلم کا جوارشاد معاویہ کے درمیان لڑائی اسلام اور ایمان کے نقاضے کے خلاف تھی اس بنا پر ابوبکرہ نے احف بن قیس کوروکا مگر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا جوارشاد انہوں نے نقل کیا اس کا تعلق اس لڑائی سے ہے جو محض ذاتی اور نفسانی اغراض کے تحت ہواور حضرات صحابہ گی باہمی جنگ غلو فہمیوں اور اجتماعی اور اجتماعی معاوم ہوتا ہے کہ اور قع ہوئی تھی اس لئے قاتل اور مقتول والی ندکورہ حدیث کا اطلاق اس جنگ کے شرکاء پر نہ ہوگا' چنا نچہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احف بن قیس نے ابو بکرہ کا مشورہ رد کر دیا اور وہ با قاعدہ حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے نہ جنگ بہر حال اجتمادی کی اس غلطی پر اللہ تعالی کے یہاں کوئی گرفت نہیں محابہ معاملہ یہ ہی تھا۔ اجتمادی کے اس غلطی پر اللہ تعالی کے یہاں کوئی گرفت نہیں محابہ کا معاملہ یہ ہی تھا۔

# جنگ جمل و جنگ صفین

صحابہ کرام رضوان الدعد ہم اجھین کے زمانے کی جنگ جمل و جنگ صفین کی ہوی شہرت ہے بیتاریخ اسلام کا اہم باب ہے اور جیسا کہ اسلام کا اہم باب ہے اور جیسا کہ اسلام کی تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اسلام کا اہم باب ہے اور جیسا کہ اسلام کی تعالیٰ تعالیٰ ہوتو سب کا مقصد محض و بنی واجنا کی اصلاح معلوم ہوتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ گا ارشاد ہے کہ عبد صحابہ کی جنگیں نہ ہوتی ہوتا ہوتا ہوتو سب کا مقصد محض و بنی واجنا کی اصلاح معلوم ہوتا ہے حسارت ہیں الوحنیفہ گا ارشاد ہے کہ عبد صحابہ کے زمانے میں اصحاب کے مسائل مختلف فیہاں ہے ہوگو و تقبیات نے میں اصحابہ کے زمانے میں اس محمد ہیں کہ بیت کی بعد کے لوگوں کو ہڑے برے دبنی وفضی ہوتا ہے کہ اس کے مسائب وا بنلا کو سے بھی بعد کے لوگوں کو ہڑے دبنی وختی ہوئی کو اندر عمل اس محمد ہوگی خصوصی منقبت و فضیلت ہے کہ اس کے مسائب وا بنلا کو سے بھی بعد کے لوگوں کو ہڑے برے دبنی وفضی ہوئی کو اندر عمل وار بیاد کو اس بھی بعد ہوئی اس لئے یہاں سے واقعات کی طرف مختی اشارات کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وعمرضی اللہ ختیا کے زمانہ میں واضی فتنے مر نہ اٹھا سے بینی امو میں اس لئے یہاں تصاف وار فی است کے ماج ہوئی ہوئی کے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عند کی غیر معمولی نری طبح کی جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عند کی غیر معمولی نری طبح کی اس سے بہلا انتصان خودان کی ذات کو اور پھر بعد کے لوگوں کو بہنی مختیان میں انہ ہوئی ہوئی کو انسین ہوئی کی مسب انجر ہے نواز کو لوں نے سب سے بہلا نقصان خودان کی ذات کو اور پھر بعد کے باتھ بات چونکہ چلنے وائی تھی خود ہوئی کو نمون اللہ عند وفرون کی اس سے معمول ہوئی ہوئی کو بین کے موز کو تور سے کہا تھوں کو تعلین عثمان کی تعیر سے خود و بعد ہوئی تھی گور کو تور سے میں نہ ہو کی تھی بلکہ گورز شام حضرت کو تور نہ میں نہ ہو کی تھی بلکہ گورز شام حضرت کی امارت وضل دیے تعلی طور پر سے بعر خواتی میں ہوئی تھی بلکہ گورز شام حضرت کی مورث ہوئی ہوئی تھی ایک مورث کو تیار نہ سے مورث کے دو تو بیاد کی مورث کی ان مورث کو تیار نہ سے کہا کو تعیر سے کی مورث کو تیار نہ سے کی دھرت علی تعیر کی محضرت علی تعیر کی محضرت علی تو تعیر سے مورث میں ہوئی تعیر کی محضرت علی تعیر کی محضرت علی تعیر میں محضرت کو تو تو تعیر میں مورث کو تیار نہ سے میں میں مورث کو تیار نہ سے میں مورث کو تیار نہ سے مورث میں کو مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی محضرت علی

اللہ عندان سب کومعاملات کی نزاکت سمجھا کرمطمئن کرنے کے خیال ہے بھر ہ تشریف لے گئے ۔ گفتگو کیں ہو کیں اور بڑی حد تک اصلاح حال کی توقع ہوگئ مگر شرپند عناصر نے جنگ کی صورت ناگزیر بنادی کا تاہم ہے جنگ بھر ہ کے باہر میدان بیں صرف ایک دن رہی اور ختم ہوگئی۔ حضرت علی کے سمجھانے پر حضرت زبیر توپہلے ہی جنگ ہے دستبر دار ہو گئے تنے سالا رجیش حضرت طلح اس معرکہ بیں مروان کے تیر سے زخی ہوکر شہید ہوئے ہے معرکہ صبح سے زوال کے وقت تک رہا تھا' اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت اور حضرت عائش کی موجودگی میں شام تک دوسر امعرکہ ہوا اور حضرت علی کی فتح برختم ہو گیا۔

حفرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا کونہا بہت احترام کے ساتھ چندلوگوں کی حفاظت میں مدینہ طیبہ واپس کر دیا اور خود بھر وہ کوف کے حالات درست کرنے کے بعد شام کی طرف متوجہ ہوئے۔حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا نے رخصت ہوتے وقت اہل بھر و سے فردایا''ان کے اور حضرت علی میں درمیان اس سے زیاد و بچھونہ تھا جوا کیے عورت اور اس کے شوہر کے بھائی کے درمیان ہوتا ہے'' حضرت علی میں مناس کی تقدر ای کے مقدر ای وتا کیدگی۔

دونوں طرف کے جلیل القدر صحابہ جہترین فقہا وعلاء اس جنگ ہیں شہید ہوئے جس کا رنج و ملال حضرت علی وحضرت عا مَشرض الله عہد الله عبد الله عبد

حفرت علی رضی اللہ عند حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح فر ما یا کرتے تھے کہ کاش! آج سے بیں سال قبل بجھے موت آ پکی ہوتی اور فر ماتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی تو میں اس میں حصہ ہی نہ لیتا'' ۔

یہ تو جنگ جمل کی سرگزشت تھی اب جنگ صفین کا حال سنے۔حضرت معاویہ اپنے چپازاد بھائی مظلوم خلیفہ حضرت عثال کے خون کا بدلہ قاتلین سے لینے کا تہیہ کر بچکے تھے اور ان کو یہ غلط نبی تھی کہ حضرت علی باوجود قدرت کے اور قاتلین عثان کو متعین طور سے جانتے ہوئے قصاص نہیں لے رہے ہیں چنانچہ خط ہیں حضرت علی کولکھا۔

'' حضرت عثمان کے دارث آپ برالزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے' اگر آپ اپنے کو داقعی حضرت عثمان کے خون سے بری بتلا نے میں سچے ہیں تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں ہم ان سے قصاص لیس مے اور پھر آپ کے پاس (بیعت خلافت کے لئے ) دوڑتے ہوئے آئیں مے''۔

حعرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا۔

'' میں باد جود تلاش کے اب تک حضرت عثمانؓ کے مقرر قاتلوں کا پیتنہیں لگا سکا ہوں اور مجھ سے نہیں ہوسکتا کہ جن لوگوں پرتم قتل کی تہت لگاتے ہواور جن پر گمان کرتے ہوان کو بھیج دول''۔

ماہ ذی الحجہ ۳ سامنہ کے آخری عشرہ میں صفین کے مقام پر نہر فراُت کے کنارہ پر دونوں طرف کے لشکر جمع ہو کر چھوٹی حجو ٹی گلڑیوں میں لڑے اس کے بعد محرم کے مہینہ میں جنگ بندی رہی ماہ صفر کے آخری تین دن تھمسان کی لڑائی ہوئی اور آخر میں شامیوں کی فکست کے آثار نمودار ہوئے تو انہوں نے نیز دں پر قرآن مجیدا تھا کر جنگ بندی کا اعلان کردیا۔

دونوں طرف مے تھے مقرر ہوئے" جنگ بندی کامعاہرہ ہوگیا' دونوں تھم کا فیصلہ میزان عدل پر پوراندا تراادراختلاف بڑھ کیا حضرت

علیؓ کوخوارج وغیرہ کےفتنوں کی طرف متوجہ ہونا پڑااوران کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔حضرت معاویے شام کومضبوطی ہے سنجالے رہے اور مصر پر بھی قبضہ کرلیا' اس طرح اسلامی حکومت دوحصوں میں تقسیم ہوگئ' مغربی حصہ شام ومصراورا فریقنہ کے علاقے حضرت معاویے گئے تحت ہو گئے' مشرقی حصہ عراق' جزیرۃ العرب اور فارس کے مفتوحہ علاقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام دور خلافت میں منہاج نبوت پر قائم رہے ٔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے طریقے استعال کئے 'زمانداور زمانے کے لوگوں کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے تھے۔اس لئے خلافت علی منہاج النبوت ' سے زیادہ کا میابی دنیوی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑ اورہ کا میابی دنیوی سیاست کو کامیاب بنانے کی جان تو ڑ مسائی میں مشغول رہے۔ان پر ہرا گلا دور پچھلے دور سے زیادہ سخت اور صبر آزما آیا' مگروہ کوہ استقامت ہوئے' مصائب و آلام کوخندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔

آپ نے ایک روز اہل کوفہ کے سامنے دل ہلا دینے والا خطبہ دیا۔ جو ساتھیوں سے آپ کی انتہائی مایوی اور ناساز گار حالات و ماحول پرآپ کے غیر معمولی رنج وغم کی سرایا تصویر تھا'اس کے چند جملے یہ ہیں۔

' جہاد جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے جس نے بیزار ہوکراس کو چھوڑ دیا' اللہ تعالیٰ اس کو حقیروں ؛ لیلوں اور کمینہ خصلت لوگوں کے ہاتھوں ذات وخواری کے عذاب میں جتال کر لےگا۔ میں نے تم کوان لوگوں سے لڑنے کی دن رات دعوت دی' مخفی طور سے بھی سمجھایا' علائے بھی کہا کہ وشنوں کے تملہ کرنے ہے پہلے تم مقابلہ پر آ جا وَخدا کی تم ! جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس تو م کے گھر پر ریف پڑھر کرلڑ نے آ ہے' وہ ذکیل ہوگی۔ تم لوئے جارہے ہو' تمہارے مرد' عورتیں اور نیچوٹل کئے جاتے ہیں اور وہ تملہ کرنے والے تمہاری سرز مین سے بھی وسلامت والیس چلے جاتے ہیں۔ جیرت کی اور دلوں کو مرد و' داغوں کو جیران اور مجھوں کو بڑھا دینے والی بات ہے کہ وہ انسین مقابلہ پر آ جا وہ بھی اس طرح ناکا م ونا مراد ہو' تم گری وسردی کی شدت سے باطل پر اس طرح متحداور جے ہوئے ہیں اور تم حق پر ہوکہ بھی اس طرح ناکا م ونا مراد ہو' تم گری وسردی کی شدت سے فرر سے بطل پر اس طرح متحداور جے ہوئے ہیں اور تم حق پر ہوکہ بھی اس طرح ناکا م ونا مراد ہو' تم گری وسردی کی شدت سے فرر سے بطل پر اس طرح متحداور جے بوئے ہیں اور تم حق پر ہوکہ بھی اس طرح ناکا م ونا مراد ہوگئے فیدا کی تم تم نے لاائی میں صاحب تد ہیر نیس ' ان کلتہ چینیوں کے کیا گہنے! مجھے نے دیادہ لاائی کا ماہراور مردمیدان کون ہوگا؟ بخدا! میری عمرا بھی ہیں سال کی بھی نہی کھی کہ تی دوئی کر اور اور اور میں اس کے بھی کھی کھی ہیں جاتا ہی کہ بین سال کی بھی نہی کہ کہ کہ میدان جہاد میں وہ پڑا اور آجی صفین کا حال اس لئے بھی کھی ہے کہ حدیث الب کا جنگ صفین سے تعلق ہے' کیونکہ احف کی سے تعلق ہے' کیونکہ احف کہ میدن نے تعلق ہے' کیونکہ اس کے بھی کہ میں سے خریا ہیں ہوگئی۔ ' ایستاری ابخاری' میں اس میں سے معلی کے کہ کی کہ در کے لئے گھر سے نکا اور ابو بکرہ نے جھے دوکا پھر بید دیث الب کا جنگ صفین کا حال اس لئے بھی کھا ہے کہ حدیث الب کا جنگ صفین سے تعلق ہے' کیونکہ اس میں سے کیونکہ کی سے میں سے م

لے آپ کا نام ضحاک کنیت ابو بح عرفی نام احف ہے۔ شیخین کے دورخلافت میں اسلام لائے بنی تیم قبیلہ کے سرداروں میں سے اورجلیل القدر تابعی تھے آپ کی غائبانہ تحریف س کر نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمانے کی خبر ملی تو سجدہ عائبانہ تحریف س کر تھے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے کسی سردار تو م کواحف سے افضل نہیں پایا عبد فاروقی میں اپنے وطن بصرہ سے مدینہ طیبہ آئے حضرت عمرضی اللہ عنہ کو میں گئیم کے ساتھ سوء ظمن تھا۔ اس کے اکثر اس کی فدمت کیا کرتے سے ایک دفعہ احف کی موجود گی میں بی تیم می کا ذکر آگیا اور حضرت عمر نے حسب معمول اس کی فدمت کی اجازت والے میں خصرت عمر نے اجازت دی تو کہا آپ نے بلا استثناء پورے قبیلہ بی تیم کی برائی کی حالا تکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح بین ان میں اچھے برے برفتم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے تی کہا اور پھر ذکر خیرے گذشتہ فدمت کی تلائی فرمائی ختا ت سیمی نے بھی پھے عرض کرنا چا ہا مگر حضرت عمر نے روک دیا کہ بیٹھ جا وا جمہاری جانب سے تہارے سردار فرض ادا کر بھی۔

اس كے بعد حضرت عمر في احف كوايك سال تك ساتھ ركھا ' چرفر مايا كہ مجھكوتم ميں بھلائى كے سواكوئى قابل اعتراض (باقى حاشيدا كلے صفحہ ير)

واقعه كالعلق جتك جمل ك كلها ب كرحقيقت ميس اس كأتعلق جنك صفين سيسهاوريبي رائع حضرت فينخ الاسلام مولانامه ني رحمته الله عليه اورحضرت شاہ صاحب کی بھی ہے، حضرت مدنی قدس سرہ، نے درسِ بخاری شریف میں فرمایا۔ ''احف بن قیس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حامیوں میں ہے تے بگوار نے کران کی حمایت کے لیے جارہے ہیں حضرت علی اور حضرت معاوید ضی الله عنهما کی جنگ کا زمانہ ہے۔ "(مطبور تقریر بناری س ۱۳۲۱) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا۔ قاتل ومقتول کے جہنمی ہونے کی حدیث کو حضرت علی ومعاویہ رمنی اللہ عنہما کی جنگ کے بارے میں پیش کرنا بے کل ہے کیونکہ حدیث میں اس قاتل ومقتول کا ذکر ہے جوظلم وجور کی راہ میں لڑتے ہوں اوران دونوں حضرات کی جنگ دینی واجتاعي مصالح كيخت بقى حضرت على رضى الله عندحق برتصاور حضرت معاويه رضى الله عنه بهى المييخ كوحق برسجصة تصاى ليرا كثر صحابة كرام

(بقية فوائد صغيرابقه) بات نظرتين آئي تمهارا ظاہرا جهائي اميد باطن بحي اجها بوكائيں نے بياس لئے كيا كدر سول الله عليه وسلم نے ہم توكوں كور رايا تھاك اس امت کی بلاکت باخبر منافقوں کے ہاتھوں ہوگی۔بصرہ واپس ہوگرےا مدیس فارس کی مہم میں شرکت کی۔ بڑے عاقش دید برینے قومی دہکی مہمات میں ان کا نام سب ے پہلے ہونا تھا' پھرا ہواز کی گئے کے بعدمشہورا ہرانی افسر ہرمزان کو (جس نے خورستان کی مہم میں سپر ڈال دی تھی) لے کریدینہ طبیبہ محیحے اس وقت تک عراق لکتے ہو چکا تھا' مرایران برعام فوج کشی نہ ہوئی تھی اورمنتو حدعلاقے بار بار باغی ہوجاتے تھے حضرت عراسے احنف نے عرض کیا کہ ایران کے اندرعام فوج کشی کے بغیروہاں کی شورشیں قتم نہ ہوں گی'اس پر معنرے عرف میں بیانے پرفوجی انتظامات شروع کئے اور ایران کے ہر ہرصوبے کے لئے علیحہ و فوجیس روانہ کیس خراسان کی مہم احف کے سپر دہوئی جہاں یز دگرو مقیم تھا' ۲۲ ہیں احف ادھر بزھے ہرات کتح کرے آگے بزھتے رہے اور یز دگر و ہر جکہ سے فرار ہوتار ہااور آپ نے تمام خراسان عن فوجس میمیلادی اور نیشا بورے طخارستان تک بورا علاقه صلحافتح کرلیا بزوگرومجور بوکردریا پارخاقان چین کے پاس چلا کیا احف اور بھی آ کے برحنا جائے تھے مر معرت عرضو مات کا دائر ہ ایران ہے آ مے بر مانائیس جا ہے تھاس لئے دریا بار کی چیش قدی ہے ان کوروک دیا۔ بر وگرو کے صدود چین میں وافل ہونے کے بعد خاتان چین نے اس کو بوری مدود سے کا دعدہ کیا اور خود ایک نشکر جرار کے ساتھ اس کی مدد کے لئے خراسان پہنچا سیدھ ابلخ کی طرف بردھا' بلخ کی اسلامی فوجیس احنف کے ساتھ مروالروز داپس جا چیس میں اس لئے پر دگر داور خاقان چین وونوں اپنے لاؤلٹکر کے ساتھ بلنج ہوتے ہوئے مروکی طرف بردھے احنف نے دامن کوہ یں صف آ رائی کی بیلے میے وشام دونوں طرف کی فوجوں میں معمولی جغرب ہوتی رہی۔ آیک دن احف خود میدان میں لکلے خا قان کی فوج سے ایک بہادرترک طبل و و مامہ یجاتا ہوامقائل آیا احنف نے اس کا فورا کام تمام کردیا اس کے بعد کے بعد دیگرے دو بہادراور مقابلہ میں آئے احف کی بکوار نے ان کابھی خاتمہ کیا پھر ترکوں کا یورالشکرہ سے بڑھا نیا تان چین کی نظرلاشوں پر بڑی۔اس نے فال بدلی پر دگروک جایت میں اس کو پچیافا کدہ نظرنہ ہمیانوں کو نکست دیتا بھی مشکل معلوم ہوا۔ اس لئے اس نے کہا کہ میں یہاں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہارے بہت سے نامورسائی آئی ہو چکے ہیں اید کہرا بی فوج کو چ کا تھم دے دیا خا قان کے مع فوج والیس ہونے سے یزدگروی ہمت پھرٹوٹ می اوراس نے اپناخز اند لے کرز کستان جانا جاہا کہ ایوانیوں نے ملی خزاند لے جانے سے رو کا اور لڑ بحز کرخز انداس سے چھین لیا ' مسلمانوں نے ملح کرلی ادر سارا خزانہ بھی ان کے حوالہ کردیا 'احنف نے ان کے ساتھ ایسا شریفانہ برتاؤ کیا کہ آنبیں اس کا افسوس ہوا کہ وہ اب تک مسلمانوں کی حکومت ے کیوں محروم رہے پر دگر وتر کستان چلا ممیا اور معترت عمر کے زمانہ تک خاتان چین کے یاس مقیم رہا۔ معترت عثمان کے زمانہ میں ایزان میں بغاوت ہوئی اورخراسان مسلمانوں کے قبضہ ہے نکل کیا تو پھراحنت ہی نے فوج کشی کر کے دوبارہ اس پر قبضہ کرلیا۔ ( تاریخ کال ابن اثیر )

حضرت عثان کی شہادت کے بعد اندرونی خلفشار ہوئے تو احف نے اپنی تکوار میان میں کرلی چتانچہ جب معفرت علی اور معفرت عائشہ میں اختلاف ہوا تو احف نے جواس وقت مکمعظمد میں تھے معزت علی کے ہاتھوں پر بیعت کرلی کیکن جنگ جمل میں کسی جانب سے مصر نہیں لیا البتہ جب معزت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ صفین چیزی اس وقت وہ صبرنہ کر سکے اور حضرت علیٰ کی حمایت میں نہایت پر جوش حصہ لیا اور اہل بصرہ کو بھی ان کی حمایت وامداد پر آماوہ کیا اس کے بعد حعزت علی نے خوارج پرفوج کشی کی تواس دقت بھی ان کاساتھ دیااور کئی ہزاراتل بھر ہ کوآپ کی امداد کے لیے لے محصے معزت احف رضی اللہ عند نے اجلہ محابث حضرت عر ،حضرت على ،حضرت عثمان ،حضرت ابوذ روغيره سے حديث حاصل كى ، تُقد، مامون ،كليل الحديث تحے (تہذيب من ا/ ١٩١) اور آپ كے تلاف ميں حسن بصرى طلق بن صبيب، ابوالعلاء بن شخير وغيره لائق ذكرين-

علم کے علاوہ غیر معمولی عقل و دانش، تد ہر کے ساتھ زید و تقویٰ ،عبادت وریاضت میں متازیتے اور حلیم بینی صبط مخل میں فردیتے، حافظ این حجرنے لکھا کہ ال کے مناقب بكثرت بين ان كاحكم ضرب المثل تعاليكن خود بميشه بطورا عسار فرمايا كرتے تھے كەمىن حقيقنا حليم بين بون البستا ہے كومليم دكھا ناچا بهنا ہوں (تهذيب وابن سعد) ان کاار شادتھا کہ میں تین کاموں میں زیادہ جلدی کرتا ہوں نماز پڑھنے میں جب کہاس کا وقت آجائے، جنازہ وفن کرنے میں اورلز کی کی شادی میں جب

کہاس کی نبعت ہوجائے۔ (باتی حاشیدا محکے سنحدیر)

#### معاصی ہے مراد کیائر ہیں

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ المعاصی من امر المحاهلیة میں معاصی ہے مراد کہائر ہیں کیونکہ صغائر کا معاملہ زیادہ علین نہیں جی کہ حسنات بھی کفارہ سیئات بن جاتی ہیں اور لا یکفیر صاحبھا ہے ندہب جمہور کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک دل وزبان سے شہاد تین کا یفتین واقرار باقی ہے۔ارتکاب بیرہ کی وجہ سے کوئی مخص کا فرنہیں قرار دیا جائے گا۔ بخلاف معتز لہ کے جن کے نز دیک ایسا محف نہ مومن باتی رہانہ کا فرہوادہ ایک درمیانی مرتبے کے قائل ہوئے ہیں۔

## ايك اشكال اورجواب

اشکال ہے کہ جب امام بخاری کفر دون کفر کے قائل ہیں تو ان کے زویک تو اطلاقی کفر کا جواز ہونا چاہیے تھا کھرانہوں نے لا یکفر
کیوں کہا؟ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایااس کا جواب میر نے زویک ہے ہے کہامام بخاری اپنی جانب سے کسی مرتکب کمیرہ کی تھیم نہ کر نیکی تیر
دے رہے ہیں اور چاہیے ہیں کہ صرف ان مواقع ہیں اکفار ہونا چاہیے جہاں قرآن وحدیث ہیں وار د ہواہے جیسے شریعت نے لعنت کرنے
(باتی حاثیہ صفیر ماباقہ کہ است دے گھر حضرت علی کے زمانہ ہیں ان کے بھی معتمد اور دسی راست رہ پھر حضرت علی کی شہادت
کے بعدا میر معاوید کی خال خالی میں معتمد و شیر رہے ، حضرت علی کے زمانہ ہیں ان کے بھی معتمد اور دسی راست رہ پھر حضرت علی کے اس معتمد و شیر رہے ، حضرت علی کے زمانہ ہیں ان کے بھی معتمد اور دسی معاوید کے اور میں ان کے بھر میں ان کے بھر میں ان کے بھر میں ان کے بھر میں ان کے بعد میں ان کے بعد میں ان کے بعد میں ان کے بھر میں ان کے بھر ہی آئے والا ہے دیں ہو گی حال ان ان اس میں اور ان میں ہو جی فرما کی سے ان ان کے بھر ہی آئے ان ان کے بھر میں اگر اس واقعیا دے ان کے بھر ہی ان ان کیر میں اگر اس واقعیا دیں ہم اس کو بھر ان میں ہم اس کو بھر ان میں ہم اس کو بھر ان میں ہم ان کو ان میں کہ ان کے دور میں ان اور شرے کہا تھر ان میں ہم اس کو بھر ان میں ہم اس کو بھر ان میں ہم اس کو بھر ان میں ہم ان کو ان ان کا میں ان ان کے بھر ہم کی کے بارے ہیں اگر اس واقعیا دے بھر کی ان اس کو دیا تو تھے کو بوزیش نے دور نے ور میں اگر اس میں اگر اس وادا حقیا دیں جو کی فرما کو بعد ان میں ہم ان کو بھر ان میں ہم اس کو بھر ان میں ہم ان کو ان میں کو بھر کے بارے ہیں اگر اس میں اگر اس میں اگر اس میں اگر اس میں کو ان میں کو بھر کی کو دیات کو بھر کو ب

ے روکا تو کسی کو جائز نہیں کہ دوسرے کواپی طرف سے لعنت کا مستحق تضمرائے امام بخاری نے مضارع کا صیغہ ذکر کیا ہے اشارہ اس طرف ہوا کہ آئندہ ہم خود سے کسی کو کا فر کہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ،اس سے کل بے کل تکفیر کا دروازہ کھلٹا ہے ،لہٰذا جواطلاق شریعت کی طرف سے سابق میں ہو چکے ہیں ۔ای حسد تک ہم بھی اطلاق کر سکتے ہیں ۔

دوسری شرح اس جملے کی ہیے کہ چونکہ عام مشہور معنی کفر کے کفرِ خلود کے ہوتے ہیں تولفظِ کفر کومرتکب کبیرہ پراطلاق کرنے ہے روک رہے ہیں تا کہ مطلق لفظ ہے کوئی کفرِ خلود نہ بجھ لے۔

تیمری شرح یہ کے کوئل کی بیرہ سے تعرفی بات مرزدہونے پر بھی اس کو کا فرنیں کہیں کے کوئل شخطی نے جمع الزوا کہ میں حصرت ابن عباس سے نقل کیا کہ آپ نے چند چیزین ذکر کیں چھر فران کوڑک کرے گااں کے بارے بھی کہا جائے گا کہ اس میں گفر ہے گرید نہیں گے کہ وہ کا فرے۔

ای طرح کا تول حضرت علی ہے جمی منقول ہے گراس روایت میں ایک راوی جموٹا ہے محد ہے شہر امام درائی ہے بھی بہی بات منقول ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو کا فرنہ کہنے کی وجہ یہ بچھ میں آتی ہے کہ صیفہ اسم فاعل کا اطلاق ایسے خض پر جس ہے کوئی فعل صرف ایک بارصادر ہوا ہو عرف میں نا مانوس ہے اگر چو عقلاً درست ہے اگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں تولفظ کا فرکا بھی اطلاق ہوا ہے مثلاً و من لم بعد کھم بعمالنول الله فاولک بھی المحاف ون جواب یہ ہے کہ یہ اطلاق ایک فرقہ وجماعت پر ہوا ہے ایک خض وفرو پر نہیں ہے اور یہاں ای سے بحث ہے پہنا نچ لعنت کرتا بھی مثلاً جھوٹوں پر جائز ہے مگر کسی ایک فرقہ اورہ جھوٹا ہی ہویئہ نہیں گے کہتھے پر لعنت ہے۔

یہاں ای سے بحث ہے چنا نچ لعنت کرتا بھی مثلاً جھوٹوں پر جائز ہے مگر کسی ایک مخص کو خواہ وہ جھوٹا ہی ہویئہ کی میں گائی کہوٹوں ہوتا ہے کہ جن امور پر شریعت میں کفر کا اطلاق ہوا ہے وہ تو باب کفردون کفر میں بیان کر پیکے مثل عفوان العشیو اب ان کے علاوہ جو محاصی ہیں ان کو بتا نا چا ہے ہیں کہ ان کی وجہ ہے کسی کا کفر کا اطلاق نہ کیا جائے گائی لیے اس باب کفوان العشیو اب ان کے علاوہ جو محاصی ہیں ان کو بتا نا چا ہے ہیں کہ ان کی وجہ ہے کسی کا کفر کا اطلاق نہ کہا جائے گائی لیے اس باب کا مقد کہ جا حالیہ اور الی صورت کرنے ہیں کہ ان کی وجہ ہے کسی کا کفر کا اطلاق نہ کہا جائے گائی لیے اس باب

#### اصل مقصدتر جمه بخاري

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وضاحت نہ کورہ تو امام بخاری کی اس مراد کے تجت ہے جوبعض شراح نے مجمی ہے گر میں نے جوان کی دوسری مراد پہلے باب میں تفصیل سے بتلائی ہے اس کی روشن میں امام بخاری کی غرض یہاں یہ بتلا نے کے ساتھ کہ معاصی پر کفر کا اطلاق صحیح نہیں ہیں بن کے تحت مختلف شم کے افراد داخل ہوں کیونکہ اگر وہ معنی مقصود ہوتے تو ان کے نزدیک بیاطلاق ضرور جائز وصحیح ہوتا لہذا الا یکفر کہ کر گویا اس وسیع معنی سے بچنا جا ہے ہیں۔ واللہ اعلم بعد قبیلة المحال.

#### تائدحق

قوله تعالى "ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء حضرت شاه صاحب فرمايا كدبية بت اللسنت والجماعت كامسلك حق بونے يرصر تحوليل باورزمحشري كواس بين تاويل كرنى يزى -

## شرك وكفرمين فرق

شرک کے معنی تفریع عبادہ غیر اللہ ہیں لہذاوہ تمام انواع کفرومعاصی سے زیادہ تبیع ہاور کفراس سے عام ہے لیکن یہاں آیت ہیں شرک سے مراد کفری ہے کیونکہ ایک مخفس آگر عبادت غیر اللہ ہیں کرتا مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہے تو بے شک و بے خلافت وہ کا فر ہے اوراس کی مغفرت نہ ہوگی لہٰذا آیت ہیں شرک کا ذکراس لیے ہوا ہے کہا کٹر لوگ فی العبادۃ کرتے تھے ان بی کوز جروتو سے زیادہ کرنی تھی۔ اس کے بعدامام بخاری نے دوسری آیت بھی بطوراستشہاد پیش کی''وان طائفتان من المومنین افتتلوا۔ کیونکہ اس میں بھی مومن کا اطلاق عاصی پر ہواہے کہ افتتال معصیت ہے البتہ اتن بات رہتی ہے کہ افتتال مذکورہ آیت معصیت کبیرہ ہونا چاہیے تا کہ اس پر کفر کا اطلاق ہوسکتا ہواور پھراطلاق مومن کا مخص مذکورہ پر کفر دون کفر کے قاعد ہے ہے کے ماننا پڑے حالانکہ پہلے آیت مذکورہ کے شان نزول میں یہ ہتلایا جاچکا ہے کہ افتتال معصیت کبیرہ نہیں تھا۔

۔ اس کاحل حضرت شاہ صاحبؓ نے بیفر مایا کہ یہاں امام بخاری کی غرض صرف میہ بنلا نا ہے کہ مومن کا اطلاق اس پر بھی ہوا جس میں جا ہلیت تھی اوراس میں شک نہیں کہا قتتال اموِ رجا ہلیت میں ہے ہے لہٰ دا یہاں اقتتال کومعصیت کبیرہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ايك اہم اشكال اور جواب

حدیث میں جو بیآیا ہے کہ قاتل ومقتول دونوں جہنمی ہیں بیاس صدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس میں حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' السیف محاءالذنوب (تکوار گنا ہوں کوکوکر دیتی ہے ) حالا تکہ بیصدیث سجح وقوی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ جواب میہ کراس محو ذنوب والی حدیث میں وہ مقول وشہید مرادہ جس نے قاتل کو آل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا اس وہ برطرح مظلوم وشہید ہے اور اس کے سارے گناہ شہادت کے ساتھ دھل گئے اور یہی صورت ہائیل وقائیل کے قصہ میں پیش آئی ہے اور ہائیل نے جو قائیل سے ''انی اریدان تبوء ہائمی واٹمک فتکون من اصحاب المناد :۔'' کہا تھا اس کی تغییر مجمی اس شرح کے تحت آجاتی ہے بعن میں اس امر پرراضی ہوں کہ توا ہے گناہ (قتل) کی وجہ سے مستحق جہم ہے اور میرے گناہ تیری تقوار کے سب محوم وجا کیں ۔''کیونکہ تلوار محال المذنوب ہے گویا جب اس کی تلوار سے اس کے گناہ محوم و کے تو وہی اس کے گناہ لے والل ہوگیا نہ یہ کہاس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ سے جانے والل ہوگیا نہ یہ کہاس کے گناہ اس کے گناہ اس کے گناہ سے جانے والل ہوگیا نہ یہ کہاس کے گناہ اس پرڈال دیے گئے کیونکہ ایس سمجھ نا آ یہ لا تور وازدہ وزد احرے''کے خلاف ہوگا۔

مجراس عنوان سے ذکر کرنے کی مصلحت بیہے کہ کسی کوظلم اقتل کرنے کی غیر معمولی قباحت اور برائی ظاہر کرنی ہے تا کدایسے گناہ سے تحت احتر از کیا جائے۔

ایک اہم علمی ودینی فائدہ

حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے وقت بھی قبال یا دفاع سے بازر ہنا چاہیے اس لیے یہاں اس کے متعلق بھی ضروری تصریحات ذکر کی جاتی ہیں علامہ مفتق حافظ عیتیؓ نے اس حدیث کے تحت عمدۃ القاری ص السلامیں اور علامہ نو دیؓ نے شرح مسلم شریف کی کتاب الفتن ص السم مطبوعہ انصاری دہلی' میں جو بچھ کھا ہے اس کو بغرضِ افادہ پیش کرتے ہیں۔

باہم مسلمانوں کے سی اختلاف وفتنہ کے وقت قال وجنگ میں شرکت کرنے کے متعلق علمامیت کا اختلاف ہے۔

 آ کے توجس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کے ساتھ وفت گزارد ہے اورجس کے پاس بحریاں ہوں ان کے گلہ ہیں رہے اورجس کے پاس کوئی زہن ہوتو دہاں جا کر یکسوئی سے وفت کا ان و سے 'ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور اجس کے پاس ان ہیں سے بچو بھی نہ ہو؟ ( ایعی بہتی ہیں محنت مزدوری یا دوسر سے وسائل معاش کے سبب سب کے ساتھ دہنے پر مجبور ہو ) فرما یا بی تھوار کی دھار پھر پر مارکر کند کرد ہے ( تا کہ شرکت قال کے الائق ہی نہ رہے ) پھر جہال تک ممکن ہواس قال سے دوردور رہے پھر آ پ نے تین باریک کمد دہرایا۔اسالڈ! کیا ہیں نے پوری بات پہنچادی؟ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر مجھے لوگ مجبور کردیں اور کھینی تان کرمیدان قال میں لے جا کیں اور وہاں جھے کوئی اپنی تلوار سے قل کردے یا کسی کے تیر سے سر جا وال کیا کہ اگر مجھے لوگ مجبور کردیں اور کھینی تان کرمیدان قال میں لے جا کیں اور وہاں جھے کوئی اپنی تلوار سے قل کردے یا کسی کے تیر سے سر جا وال ؟ فرمایا وہ قاتل تیرے اور اپنی گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور اسحاب النار سے ہوگا۔ ( یہاں صدیث میں بھی " یہو ء بالمدہ و المدک" وارد ہے جس کی بہت بہتر شرح او پر حضرت شاہ صاحب سے نی کی جا تھی ہے اس کے بعد جمہور علی واسلام کا غیر جب ملاحظ کے ہے۔

(۳) .....اکثر محاب تابعین اور جمہور اسلام کا بیفیعلہ ہے کہ آیہے وقت تن کی امداد اور باغیوں سے قبال واجب ہے کینی جوشن یا جماعت جا عت تا ہے۔ بنگ کرنی ضروری اور دینی فریضہ ہے کیونکہ تن تعالیٰ نے اسلامات کی ہرطرح کی نفرت اور اس کے ساتھ ہوکر باغی جماعت سے جنگ کرفی ضروری اور دینی فریضہ ہے کیونکہ تن تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ فقاتلو االتی تبھی الآیہ یعنی بغاوت کرنے والے شرین مسلمانوں سے جنگ کروتا آ نکہ وہ خدا کے امرحق کی طرف لوٹ آ ئیں۔ علامہ نو وی نے لکھا کہ بہی نہ ہب مسلم ہے اورا جادیث نے کورہ کا مصداق وہ ہیں جن پرحق واضح نہیں کہ س طرف ہے کا مراود دوگروہ ہیں جودونوں فالم ہوں بعنی کے پاس مسلم وی بی مقصد نہ ہواوراگروہ بات مسلم جو جواد پر کے دونوں نہ ہب والوں نے کہی ہوتو اسلام اللہ بوکرراہ حق کوسدود کردیں گے اوران کی ری دراز ہوجائے گی۔

مشاجرات صحابه رضي الله عنهم

علامہ بینی نے یہ میں لکھا کہ اہل سنت کے نزویک حق بیہ کہ مشا جرات صحابہ رضی اُنڈ عنہم کے بارے میں سکوت کیا جائے ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے ان کے افعال کی اچھی تاویل کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ سب مجتبد بینے اپنے کرداروا عمال کے سمجے دینی مقاصد بربی ان کی نظر تھی انہوں نے کسی معصیت یاد نیوی غرض وجاہ کا قصد نہیں کیا تھا۔

لہذا جوان میں سے خطا پر تھے ان کی بھی فروعی غلطیوں سے خدا کے یہاں مجہتد ہونے کے سبب درگز رہے اور جوحق وصواب پر تھے ان کے لئے خدانے ڈیل اجروثو اب مقرر کیا ہے۔

## حضرت عكي اورخلافت

اس کے بعد بیامر کہ حضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہ ایس سے کون تن پر تھا؟ اس کے بارے بیس محقق طبری وغیرہ نے تو سکوت کیا ہے لیکن جمہور علماء ومحققین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداوران کے ساتھی حق پر بینے کیونکہ وہی اس وقت تمام صحابہ میں خلافت کے زیادہ احق والل متنے اوراس زمانے کے ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ افضل واشرف بھی وہی تنے (عمرة القاری س) اسمار

### مبتكيل بحث

حدیث' الفاتل و المفتول فی الناد" پر کافی بحث ہو چکئ ہے گر علام محقق محدث عبداللہ بن ابی جمرہ اندکی نے بجۃ النوس (شرح ابنجاری) میں چندفو اکدنہایت قیمتی تحریر فرمائے ہیں ان کو ذکر کئے بغیر حدیث ندکور کی شرح کوشتم کر دینا مناسب نہیں انہوں نے سب سے پہلی وضاحت تو بیرکہ' حدیث ندکور کامنہوم عام مراز نہیں' کیونکہ قال بعض سلف (جس میں دونوں فریق کے لئے استحقاق جنت کی شہادت مل چکی تھی) یا قتل خطا' یا قبال بخرض تعلم طریق جنگ اوراس نتم کے بہت سے قبال ضرور مشتنیٰ ہیں کلبذا حدیث کا مصداق یہ ہے کہ قبال کرنے والوں میں سے مرفض کا اراوہ دوسرے کونل کرنے کا بطورظلم وعدوان بغیرتا ویل حسن بلاکسی شبہ کے اور ناحق ہو۔

البذا اگرکس کے پاس چور آبایا ڈاکو چڑھ آئے کہ اس کو آل کریں یا مال اوٹ لیس تو اس کو چاہئے کہ اس آنے والے ہے اس نیت ہے قال و مقابلہ نہ کرے کہ اس کا خون بہائے بلکہ اس نیت سے قال کرے کہ وہ اپنے مال و جان یا آبر و کی حفاظت و مدافعت کر رہائے گھراگر اس مدافعت و حفاظت خود اختیاری کے اندروہ مقابل مارا جائے تو وہ برترین مقتول اور بیمارا جائے تو شہید ہوگا کیونکہ حدیث میں وارد ہے جو شخص اپنے مال (جان یا آبرو) کی حفاظت کرتے ہوئے تل ہوجائے وہ شہید ہے البتہ فقباء نے ایسے موقع پراتی احتیاط مزید کھی ہے کہ ہو سے قواس کو خدا کی شماط میں میں اور کہ ور کہ کور ہو کر مندرجہ بالاس کے نیات سے مدافعت کے لئے نکالا اور اس تمل آبور وکر مندرجہ بالاس کے نیت سے مدافعت کے لئے نکالا اور اس تمل آبور وکر مندرجہ بالاس کی نیت سے مدافعت کے لئے نکالا اور اس کی سبقت کر دیا ( کہ وہ تمل کرنے کے قائل ندر ہا تو اور خم پہنچا کر اس کو بالکل مار نہ ڈالے اور اگر وہ بھا گے تو اس کا پیچھا نہ کرے اور اگر اس کی سبقت سے اس چور کو اسکی ضرب میں کہ وہ مرکمیا تو اس کا ذاتی سامان نہ ہے ''۔

بیرب تفصیل اس صورت بیں ہے کہ تملہ کرنے والایا چورمسلمان ہواورا گر کا فر ہوتوا تنی احتیاط وقیو زئیں ہیں کیونکہ اس نے ایسااقد ام کر کے خود بی اپنی جان کوخطرہ میں ڈالا ہے۔'البتہ ذمی کا فر کے احکام دارالسلام ہیں مسلمان ہی جیسے ہیں۔

دوسری بحث علامه موصوف نے یہ کے کہ قاتل و مقتول دونوں کا گناہ برابر ہے یا الگ الگ ہے؟ جس طرح مومن عاصی اور کا فر دونوں جہنم میں جا کیں مے گر دونوں کا جہنم میں جاتا کیساں نہ ہوگا تو اس حدیث سے دونوں کا معاملہ کیساں معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں ہائیل و قائیل کے دافقہ سے دونوں کا فرق معلوم ہوتا ہے اس کے صحابہ تواشکال پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و کئم سے سوال کیا' آپ نے جواب میں تعبیفر مائی کہ مقتول بھی چونکہ دوسر کو آل کرنے پر حریص تھا' اس لئے اس کی نیت بھی فاسد تھی ہیں وونوں فسادنیت میں برابر ہو کئے بھر کہ فقد رت میں جونا تھا وہ دونوں کر چکس کو باقی رکھنا یا کی کوفا کر دینا بیاس کی فدرت سے باہر ہے' کو یا حرص قبل سلم کوئی اس کی عمر ختم کرنے کے قائم مقام کردیا گیا' کیونکہ شریعت نے قبل فعس کے بارے میں نہا بیت نی اختیار کی ہے چتا نچہ اس کا فیصلہ ہے اگرا کی جماعت مشورہ کر کے کسی ایک فقص کو آل کرنے کا فیصلہ کے اگرا کی میں ہو دور ہیں تو وہ مشورہ کر کے کسی ایک فقص کو آل کرنے کا فیصلہ کے اور ان میں سے صرف ایک شخص کو آل کرے اور باقی لوگ صرف موقع پر موجود رہیں تو وہ سب بی لوگ قاتل قراریا کئیں گیا دیر سے سب بی لوگ قاتل قراریا کئیں گیا ہے۔

جب مرف اس موقع کی موجودگی پریتھ ہے تو جوفض موجو دبھی ہو قتل پر حریص بھی ہوکوشش بھی کرے اس کا تھم معلوم ہے بلکہ شریعت میں اس سے بھی بخت احکام ہیں مثلاً میر کہ اگر کس مسلم کے قتل میں کوئی اعانت کرے خواہ ایک چھوٹی بات سے ہی ہو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی چیٹانی پریائنس من د حمدہ اہلکھا ہوگا 'یعنی خداکی رحمت سے مایوں۔

ظلم قتل كافرق

محدث ابن ابی جمزہ نے سے تحقیق بھی کی کہ کیا ظالم ومظلوم بھی قاتل ومقتول کی طرح مناہ میں برابر ہیں یانہیں؟ جبکہ ہرایک نے دوسرے برظلم کا ارادہ کیا ہو آپ نے لکھا کے ظلم قبل میں باہم ہر جبت سے مشابہت نہیں ہے کیونکہ ظلم کی دوشم ہیں ۔ حسی ومعنوی حسی کا تحقق دماء اموال واعراض میں ہوتا ہے جیسا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے دماء اموال واعراض کی محد اللہ علیہ واحد بہت کی شرح میں محد اللہ علیہ واحد بہت کی شرح میں محد اللہ علیہ واحد بہت کی شرح میں محد بہت کی شرح میں محتم بی الدماء ہے اس کے الگ ہے کہ جوالی طور ظلم کرنے کو ہم صرف جمنیس کے طور پر ظلم کہتے ہیں حقیقاتا

تہیں جس طرح جزاء سینة سینة مثلها میں ہے كدوسرى سيد حقيقت ميں برائى نہیں ہے ووتو بطور قصاص ہے۔

دوسراوہ ظلم ہے جونیت وعمل کے ساتھ ہے ہوجیے قطیعہ رحم کیونکہ جب دوقر بھی رحم کے ناتے والے ایک دوسر ہے کا مقاطعہ کریں گے توقطع رحم والی وعیدوسزا کے دونوں مستحق ہوں گے اوراس میں کے لئے بیعذر سیح نہ ہوگا کہ دوسر نے پہلے قطع رحم کا معاملہ کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے متہ ہیں اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے ہے جو تم سے قطع تعلق کر سے اوراس کو بھی امداد پیش کرنی ہے جو تم ہم ہیں منع کر کے محروم کردے نیز آپ نے خبر دی کہ جب حق تعالی نے تکلوق کو پیدا فر مایا تو رحم نے عرض کیا کہ اے دب! بینا چیز آپ کی بارگاہ ذو الحجلال میں قطع رحم سے بناہ لینے والے کی جگہ کو اے دحضرت رب العزت جل ذکرہ نے فر مایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں ملائے گا' میں اس کو اپنے سے قطع کر دول گا؟ رحم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رب؟ میں ملائے گا' میں اس کو اپنے سے قطع کر دول گا؟ رحم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رب؟ میں منر دراس بات سے راضی ہوں حق تعالی نے فر مایا 'اچھا تمہارے لئے ایسانی ہوگا۔

تیسرا دوظلم ہے جونیت اور تسبب سے ہوگا' جیسے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش' دھوکہ' مکر وغیرہ کے ذریعہ کرے خواہ دوسرے کو فضرروا ذیت پہنچ یانہ پہنچ کی کوئرگاس کی فاسدنیت اورایک مسلم کے لئے سبب اذیت بہنے بیل تو کی نہیں کی میدوسری ہات ہے کہ وہ نقصان اس کوکسی وجہ سے نہ پہنچ سکا چونکہ اس طرح نیت فاسداور سبب اذیت بننا بھی شرعاً ممنوع ہے' اس لئے میں بھی پہلے کی طرح ہوگا کہ دونوں کا گمناہ برابر ہوگا' کسی کا کم و بیش نہیں۔

علامه ابن ابی جر " نے اس کے بعد فرمایا کہ اس کے نفسلائے اہل علم عمل جن کونور بھیرت عطا ہوا ہے بھی اہل معاصی و کہائر سے بھی ان کی شخصیات سے بغض نبیس رکھتے 'البتة ان کے افعال فدمومہ خلاف شرع سے بغض ونفرت کرتے ہیں بلکہ ان پرایک طرح سے رحم کھاتے ہیں کہ وه تقدیری طور سے بتلائے معاصی ہوئے اور ساتھ ہی خدا سے ڈرتے ہیں کہیں ان جیسے نہ ہوجا کیں گویا ایک طرف ان کی بدا محالیوں سے بغض و نفرت کرتے ہیں دوسری طرف ان کی افتاد طبع کی مجوری پرتم کھاتے ہیں تیسری طرف اس امکان سے کہ خدا کہیں ہمیں بھی ان جیسا نہ کردئ خورت ہیں اور ایسی ہی ان جیسا نہ کردئ خورت ہیں ہی اور ایسی ہی اور ایسی ہی مورت میں حق تعالی نے تنبی فرمائی ہے۔ والا تا خد کم بھما دافۃ فی دین الله کہ کہیں تم ایمائی رشتہ کے تحت اپنی جبلی رافت وشفقت کے سبب اس پرمجور نہ ہو جاؤ کہ ان پر حدود شرعیہ بھی جاری نہ کرسکو۔ واللہ الموفق (بہت النفوس سی السلامی اللہ الموفق (بہت النفوس سی اللہ الموفق (بہت النفوس سی اللہ الموفق (بہت النفوس سی اللہ الموفق اللہ علیہ و علیه حلة و علیه علیہ و سلم حلة و علیه غلامه حلة فسالته عن ذلک فقال انی ساببت رجلا فغیر ته بامه فقال لی النبی صلی الله علیه و سلم حلة و علیه علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم حلة و علیہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم حلة و علیہ علیہ و سلم حلة و علیہ علیہ و سلم و علیہ و علیہ و سلم و علی و علیہ و علیہ و سلم و علیہ و علیہ و سلم و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و سلم و علیہ و علیہ و سلم و علیہ و سلم و علیہ و علی

حلة وعلى غلامه حلة فسالته عن ذلك فقال انى ساببت رجلا فغير ته بامه فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم ايا اباذرعيرته بامه انك امرء فيك جاهلية اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوة تحت يده فليطعمه مما يا كل وليلبسه مما يلبس و لا تكلفو هم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينو هم.

ترجہ: حضرت معرور نے قل کیا گیا وہ کہتے کہ میں ربذہ کے مقام پر حضرت ابوذر ٹے ملاان کے بدن پر جیسا جوڑا تھا و بیابی ان کے غلام کے جسم پر بھی تھا میں نے اس (جیرت انگیز بات) کا سبب دریافت کیا تو کہنے گئے میں نے ایک شخص (یعنی غلام کو برا بھلا کہا، پھر میں نے اے ماں کی غیرت دلائی یعنی ماں کی گالی دی) تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (بیحال معلوم کر کے) مجھے فرمایا کہ اے ابوذرا بتم نے اے ماں (کے نام) سے غیرت دلائی) بے شک تم میں ابھی کچھ جا بلیت کا اثر ہے تہمارے ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے (اپنی مصلحت کی وجہ ہے) آئیس تبہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہوتو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھائے اور وہی مصلحت کی وجہ ہے) آئیس تبہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہوتو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھائے اور وہی پہنائے جو آپ بھیا وران کو ابتے کا م کی تکلیف ندو کہ کہاں پر بارہ وجائے اور ان پر اگر کوئی ابیا سخت کا م ڈالوتو تم خور بھی ) ان کی مدد کرو۔

تشریخ: معرور بیان فرماتے ہیں کہ میں ربذہ جا کر حضرت ابوذ رخفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا یہاں سوال کی نوعیت تشریخ: معرور بیان فرماتے ہیں کہ میں ربذہ جا کر حضرت ابوذ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا یہاں سوال کی نوعیت ذکر نہیں ہے مگر امام بخاری نے الا دب المفرومیں اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت کے پاس ایک چا در ہے اور غلام کے پاس دوسری تو میں نے عرض کیا کہا گوڈ ررضی اللہ عنہ نے پوراقصہ دوسری تو میں نے عرض کیا کہا گوار وہ (غلام والی) چا در آپ لے لیتے تو آپ کا سوٹ ہو جا تا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوراقصہ نایا جس سے ان کے استواب کو اور میں اس کے استواب کی جواب

ابوداؤدگی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ وہ غلام والی جا در لے لیتے اورا پی جا در کے ساتھ ملاکر پہنتے تو حلہ (سوٹ ہوجاتا) مقصد سوال معرور اور عربوں کا حال

بظاہر معروراس مساوات کود کھے کرکہ آقا وغلام دونوں کالباس یکساں ہے متعجب ہوئے گھردوسرا تعجب اس سے کہ بے جوڑسوٹ بنایا ہے۔ گویا آقانے ظاہری زینت وفیشن کا بھی خیال نہیں کیا یہ دونوں باتیں نہ صرف حضرت معرور کے لیے وجہ جیرت وتعجب تھیں بلکہ جس طرح دوسری روایت ابی داؤد سے معلوم ہوا کہ سب ہی دیکھنے والوں کو جیرت میں ڈالتی تھیں کیونکہ عرب والے بڑی ناک والے تھے ان کی بڑی آن بان تھی ان میں سے ہر شخص شاہی مزاج رکھتا تھا ہڑی غیرت وجمیت والے تھے۔غلاموں کو برابری کا درجہ دینا تو ہڑی بات تھی وہ اپنی ہویوں کے جواب تک برداشت نہ کر سکتے تھے۔

ا ربذہ مدینہ منورہ سے تین منزل کے فاصلہ پرایک مقام ہے جہاں حضرت عمرضی اللہ عند نے فوجی چھاؤنی بنائی تھی۔ وہاں ان کے دورخلافت میں تمیں ہزار گھوڑے ہروقت تیار رہتے تھے، جواسلامی عسا کرمیں بھیجے جاتے تھے۔ کذا افادہ المشیخ الانور . کے حلہ ایک ہی فتم کے اور نے لباس کو کہتے ہیں اگر ایک چا درایک کپڑے کی اور تبعد دوسرے کا ہوتو اس کوحلہ نہیں کہتے اس لیے یہاں راوی سے حلہ کہنے میں تسائح ہواہے جیسا کہ دوسری روایات سے طاہر ہے۔

#### ز ماندرسالت کے چندحالات

چنانچالیہ مرتبہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واتِ مظہرات سے ناراض ہوکرایک ماہ کے لیے سب سے الگ تعلک ہوکر سجد خبوی سے متصل ایک بالا خانہ میں فروش ہوگئے تھے اور یہ جی عام شہرت ہوگئ تھی کہ آپ نے ان سب کوطلاق دیدی ہے حالا نکہ ہیہ بات غلط تھی۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہوکر آپ کا رخ واثر کم کرنے کے لیے عرض کیا: یارسول اللہ ہم قریش خاندان کے لوگوں کا عورتوں پر مکہ معظمہ کے زمانے میں ہوارعب واب تھا وہاں ان کی مجال نہتی کہ ہماری کسی بات کا پلٹ کر جواب ہمی دے کیس می جوبہ ہم لوگ مدینہ طیبہ آئے تو یہاں دوسرارنگ دیکھا کہ عورتیں مردوں پر عالب تھیں اس کا بیاثر ہوا کہ ہماری عورتوں نے ہمی ان کی با تیں سکھ لیں ایک دوز ایسا ہوا کہ میں اپنی ہوی پر ناراض ہوا کہ عمرا کہا تو اس نے پلٹ کر مجھے جواب دے دیا جھے یہ بات نہایت نا گوار ہوئی اس پر وہ کینے دوز ایسا ہوا کہ میں اپنی ہوی پر ناراض ہوا کہ خطرت سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج نہ ضور کو جواب دیتی ہیں بلکہ کوئی تو حضور صلی کہنے گئی: آپ کو میرا جواب دین نا گوار ہوا؛ واللہ! آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج نہ صورت ہوا ایسا کر نے والی ضرورتا و وہر باد ہوئی ان میں اللہ علیہ وہر کی اس سے کہا کہ اگر سے بات درست ہوا ایسا کرنے والی ضرورتا و وہر باد ہوئی ان میں سے کون اس امر پراطمینان حاصل کر سے ہو کہ کہر سے کی اللہ علیہ وہر کی عضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے خضب و خصہ کی وجہ سے اس پر خدا نے برتر جل ذکرہ کا خضب نازل نہ ہوجائے گا اور ایسا تی ہوا تو اس کی ہلاکت میں کیا شک رہا؟ حضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیں سے دینے والی کردورہ وے اور آپ نے تی ہم فرمایا

اس کے بعد میں (اپنی بیٹی) حقصہ کے پاس گیا وہاں جاکر دیکھا کہ وہ بیٹی ہوئی رورہی تھی میں نے پوچھا کیا تھہیں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے طلاق ویدی ہے؟ اس نے کہا جھے معلوم نہیں پھر میں نے کہا: ۔ کیا یہ بات سیحے ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیت ہے؟ اس نے کہا ہاں! میں نے کہا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تم میں ہے کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات تک بات نہیں کرتی ؟ اس نے کہا ہاں! ''ایسا بھی ہوتا ہے'' میں نے کہا ہوی خرابی! ہو سے سارہ کی بات ہاں میں خدا کے خضب کا بڑا خطرہ ہے میں تمہیں خاص طور سے ہاں! ''ایسا بھی ہوتا ہے'' میں نے کہا ہوئی خرابی ایس کے سارہ کی بات پر بھی ایک لفظ جواب کا زبان سے نہ نکا گنا اور نہ بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کرتا بلکہ جب کمی کوئی ضرور سے چیش آ ہے تو مجمد سے طلب کرنا اور دیکھو! اپنی سوکن (عاکشہ ) کی وجہ سے سے دھو کہ میں نہ پڑ جانا ، ( کہتم بھی اس کی ویکھی ٹازخرے کرنے لگو) وہ تم سے زیادہ خوبصور سے بھی زیادہ ہے میں کرحضور نے دوبارہ تبہم فرمایا اس کے بعد میں نے مزید بیٹھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔
بعد میں نے مزید بیٹھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔

میں نے اس کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو سارے کمرے میں بجزآپ کے بیٹھنے کی جگہ کے سامان کے پچھ نظر نہ آیا (جو صرف ایک گردآ لود بوریا تھا) جس پر لیٹنے سے حضور کے پہلوئے مبارک پرنشانات پڑگئے تنے میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ دعا فرما کمیں کہ آپ کی امت میں بھی ایساہی خوشھا لی آ جائے جیسی روم وفارس کے لوگوں میں ہے حالا نکہ وہ لوگ اللہ کے عبادت گزار بھی نہیں ہیں۔ بین کر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا! ابن الخطاب! کیاتم اب تک کسی شک وشہمیں بہتلا ہو؟ ان لوگوں کے واسطے ساری عیش وراحت و نیابی کی زعدگی میں ویدی گئی ہے (کیونکہ آخرت میں پوری طرح محروم ہوں گے) میں نے عرض کیا: ۔ یارسول اللہ! میر بے لیے اللہ سے مغفرت طلب فرما ہے! (مجھ سے غلطی ہوئی) بیروایت بخاری وسلم ، ترفدی ونسائی کی ہے۔

اس کے بعد حضورِ اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرات کواللہ تعالیٰ کے حکم سے تخییر بھی کی جس کا واقعہ مشہور ہے۔ نیز ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وعمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے دروازے پرلوگوں کا اجتماع تھا یہ دونوں حضرات اجازت لے کراندر محصے تو دیکھا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خاموش بیٹے ہیں اور آپ کے گرواز واج مطہرات ہیں جو نفقہ طلب کررہی ہیں۔ حضرت عرض کیا یا رسول اللہ ابھی پچھ در پہلے کا قصہ ہے کہ زید کی بٹی نے (اپنی بیوی کے متعلق کہا) مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کیا تھا ' میں نے اس کی گرون پرایک مکا مارا اس پر حضرت کوخوب ہٹسی آئی 'پھرفر مایا کہ یہ سب بھی اس لئے جمع میں مصرت ابو بکرا خے اور (اپنی بٹی) عائشہ کو مارنے کا ارادہ کیا 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو عائشہ کو مارنے کا ارادہ کیا 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو رک دیا 'ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کوڈانٹا اور فر مایا کہ رہیسی نازیبابات ہے کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم سے اس چیزیں مانگتی ہوجوان کے باس نہیں ہیں وہ سب بولیں۔ واللہ ابھم آئیدہ ہرگز رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کی ہے۔

۔ غرض اس نتم کے واقعات سے بیہ بات نمایاں ہے کہ عرب کے لوگوں کا اصل مزاج کیا تھااور پھراس میں اسلام کی روشنی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تربیت ونز کیہ ہے کیا سے چھ کا یا بلیٹ ہوئی۔

#### فيض رسالت

غلاموں کے بارے میں بھی وہ مواسات یا مساوات کا برتا ؤ کیسے کر سکتے تنے لیکن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخصوصی ہدایات دیں جیسا خود کھا نمیں ان کو کھلا نمیں جیسا خود پہنیں ان کو پہنا نمیں ان پر دسعت سے زیادہ کسی کام کا بوجھ نہ ڈالیس اگرا لیی ضرورت ڈیش آ ئے تو اس کام میں خود بھی ہاتھ بٹا نمیں۔وغیرہ

حضرت ابوذ رنكامقام رقيع

بدبات ہم نے اس لینکھی کہ حضرت ابوذرؓ نے اپنامعمول بیمی بنالیا تھا کہ سائل دضرورت مندکووہ چیز دی جائے جواسپے پاس سب سے بھی ہو چنانچ ایک فخص کواس کے نہایت اصرار پراپی خدمت میں رہنے کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ جب کوئی سائل آ سے تو اس کومیر سے مال میں سے سب ے الخان م کی چیز دی جائے اور گھٹیا تھم کی اپنے لئے روک کی جائے اورا یک د فعداس کے خلاف کرنے پرنہایت ناراض ہوئے تھے۔ واللہ اللم ۔ حدیث کی شرح میں بیہ بات ذکر ہے رہ گئی کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تندیہ فدکور فر مائی تو آپ فوراز مین پر گر گئے اور فر ما یا کہ جب تک وہ غلام (یا حضرت بلال ) میرے چہرہ کو اپنا یا وس نہ لگا کمیں کمیں زمین سے سرندا تھا وُں گا رخسار کو اپنا پیرلگا یا تب بی اٹھے رضی اللہ عنہ مورضوا عنہ۔

بحث وتنظر: حفرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث میں اگر چیمواسات (ہمدردی) کا مطالبہ ہے مساوات (برابر کرنے کا ) نہیں محر حضرت ابوذِ رہے اس کا مفادمساوات ہی قرار دیا تا کہ اپنے نفس کی اصلاح زیادہ تشدد دیختی سے کریں۔

#### سب صحابه كامسكه

حضرت شاہ صاحب ہے فرمایا کہ اس مسئلہ میں تفصیل منقول ہے ایک قول ہے کہ تمام صحابہ ہے گئے لئے نامناسب کلمہ کہنافس ہے بعض نے کہا کہ سب بینی برا بھلاقول کفر ہے کسی ایک یا کہ سب بینی برا بھلاقول کفر ہے کسی ایک یا کہ سب بینی برا بھلاقول کفر ہے کسی ایک یا کہ متعلق ایسا کر مافسق ہے اور صحابہ کا باہم ایک دوسرے کوسب کر نافسق نہیں ہے کیونکہ ایسا جہاں ہوا بھی ہے تو وہ کسی داعیہ کے تحت ہوا ہے کفش این (ناروا) غضب وغصہ کو ٹھنڈا کر نامقصود نہ تھا بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں سب صحابہ گیا کہ وہ کسی سب صحیح کے تحت نہیں ہے بلکہ تحق غصہ ٹھنڈا کر نامقصود نہ تھا بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں سب صحابہ گیا کہ وہ کسی سب سب بھی نہیں ہے بلکہ تحق غصہ ٹھنڈا کر نے کے لئے اور بوجہ نفسا نیت ہے کیونکہ وہ لوگ د نیا ہے جا چکے اور ان کا کوئی معاملہ یہاں کے لوگوں سے باتی خبیں رہا۔ اب ان کومطعون کر ناایا ان کی برائیاں نکال کر ظاہر کر نامحش ان سے بغض دکھنے کے سب ہوسکتا ہے۔

تحكم روافض

اس میں اختلاف ہے کہ روافض کی تکفیر کی جائے یانہیں؟ علامہ شامیؒ کے رائے تکفیر کی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیزؓ وہلوی نے تکفیر کی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیزؓ وہلوی نے تکفیر کی ہے اور فرمایا کہ تکفیرنہ کرنے کا سبب ان کے عقا کہ ہے تاوا تفیت ہے (کنداافا دائشنے الانور) والتداعلم

### حضرت ابوذ رغفاريٌ كامسلك

آپ بڑے جلیل القدر صحافی اور مشہور عابد و زاہد ہے آپ کا مسلک تھا کہ حاجت سے زیادہ جو مال جمع کیا جائے وہ کنز ہے جس پر قرآن مجید میں عذاب کی وعید آئی ہے۔ جمہور صحابہ تابعین اور دوسرے علاء امت کنز دیک کنز سے مرادوہ جمع کیا ہوا مال ہے جس کی زکو ۃ اوا نہی جائے اور یہاں حدیث میں جو تھم مواسات ہے وہ بھی استجابی ہے۔ وجوب کے لئے نہیں ہے قاضی عیاض نے اس مسئلہ کوا جماعی مسئلہ کھا ہے۔ علامہ محقق بینی نے اس کو عمرۃ القاری ص ا/ ۲۳۳ میں نقل کیا ہے 'جہۃ الاسلام حافظ حدیث مفسر شہیر ابو بکر بصاص رازی حنفی نے اپنی تغییر احکام القرآن میں اس مسئلہ پر مفصل و مدل بحث کی ہے اور حضرت ابوذر کے موافق احادیث و آٹار کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ ان کا تعلق ابتدا اسلام کے اس دور سے تھا جب لوگ شدید حاجت و تنگی عیش میں جتالہ ہے اوراس وقت با ہمی مواسات واجب کے درجہ میں تھی۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائے

پر کھما کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کاارشاد ہے کہ بیاحادیث وآثار آیت خلعن امو المھم صدقة تطھر ھم سے منسوخ ہو گئے نیز احادیث مشہورہ سے دوسودرم اور بیس دینار بیس نصف دینار بطورز کو ۃ واجب ہونامعلوم ہوائے کل مال دینے کا وجوب ثابت نہیں ہوا کیس اگرتمام مال دیناواجب ہوتا تو ذکورہ نصاب بتلانے کی ضرورت زختی پھر یہ کے صحابہ کرائے میں ہے بھی بہت لوگ مالدار نتے جیسے کہ حضرت عثمان عی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وغیرہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امر کو جانے تھے گران کو تمام مال صدقہ کرنے کا تھم نہیں فرمایا۔ معلوم ہواکہ تمام مال کا صدقہ کرنا فرض وواجب نہیں ہے اور فرض صرف ذکو ہی ہے البتہ کسی وقت ایسے حالات پیش آ جا کیں جن کے باعث مواسات واجب ہو جائے مثلاً کوئی بھوکا حالت اضطرار میں ہویا کسی کے پاس کیڑے نہ ہوں ایک میت لاوارث کے فن فن کی ضرورت لاحق ہوتو اس وقت اس ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ایسے ہی موقع کے لئے ہے۔ فی المعال حق سوی الذکو قا(مال میں ذکو قاکے علاوہ بھی حق ہے)

اس کے بعد محقق بصاص نے لکھا کہ آیت میں و لاینفقونھا سے مراد و لاینفقون منھا ہے گویامن محذوف ہے جس کی تائید آیت خذمن امو الھم صدقة سے ہوتی ہے کیونکہ بعض مال لینے کا تھم فرمایا 'تمام کانہیں اس طرح دوسری آیت کو پہلی آیت کے لئے نائخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور دونوں کا مفادا کیک ہی ہوجا تا ہے۔

كنز سے كيامراد ہے

دوسرے بیک کنزے شریعت کی اصطلاح میں وہ مال مراد ہے جس کی زکو قادانہ کی گئی ہؤ حضرت عمرابن عباس ابن عمر حسن عامراور سدگ سے بہی تغییر مروی ہے لہٰذا آیت کنز سے صرف وجوب زکو قابی مفہوم ہوا اور اس کی تائید صدیث این عباس سے بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کنزوالی آیت از ی تو مسلمانوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہارا فکر وز دور فع کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا نبی اللہ! بیآیت آپ کے اصحاب پر بھاری ہوگئی ہے آپ نے فرمایا حق تعالی نے زکو قابی لئے فرض کی ہے کہ تہمارے پاس کے باقی اموال طیب ہوجا کیں اور ورافت کاحق اس لئے قائم کیا ہے کہ تہمارے بعد کے لوگوں کو فائدہ پنچے بین کر حضرت عمر نے فرخوق ہے تکبیر کہی۔ پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آدمی کاسب سے بہترین کنزوخز بیناس کی نیک بیوی ہے ایک کہ جب اس کو دیکھے تو وہ اس کوخوش کردئے جب اس کو سے اس کو کھی اور ورافت کی ہوئی ہے تک کہ جب اس کو دیکھے تو وہ اس کوخوش کردئے جب اس کو تی بات کا حکم کر بے تو اطاعت کرے اور جب کہیں سفر کوجائے تو اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرئے ایک مدیث این لہیعہ نے ابوسعیڈ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکو قادا کردی تو جوجن تم ایک مدیث این لہیعہ نے الی مواکہ مواکہ مال میں جتناحتی واجب اللہ واجوہ وراکہ مالقران لبھا صرفیج المبعد الم

## تتحقيق صاحب روح المعاني

محقق آلوی صاحب روح المعانی نے بھی کنزوالی آیت کے تحت احادیث وآثار ذکر کئے ہیں اور طبرانی وہیم بھی سے حضرت ابن عمر کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مماادی زکاۃ فلیس بکنز" (جس مال کی زکوۃ اداکردی گئی وہ کنز ہیں ہے) بعنی وہ کنز جس پروعید آئی ہے اس صورت میں ہے کہ تھم کے موافق صرف نہ کیا جائے جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جمع کر کے بالکل نہ رکھا جائے ورنہ ستحق عذاب ہوگا'اس سے مرادوہ ی صورت ہے کہ اس کا حق واجب ادانہ کیا جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سب روایات فرضیت زکوۃ سے پہلے زمانے کی ہیں۔ مثلاً وہ روایت طبرانی کہ ایک شخص کی اہل صفہ میں سے وفات ہوئی اور اس کے تہد میں ایک دیار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داغ ہے اور دوسرے کی وفات پردود بنار نکے تو فرمایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے دینار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داغ ہے اور دوسرے کی وفات پردود بنار نکے تو فرمایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے

ا نمائی شریف میں حضرت ابوہری ہے اس طرح مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کون کا عورت سب سے بہتر ہے فرمایا جود کیھنے ہے خوش کرئے تھا کہ کا طاعت کرے اورا ہے جان ومال میں شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرئے فزوینی واوسط میں حضرت ابوہریہ وابوامامہ ہے مروی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تقوی اللہ کے بعد ایک مومن کواس ہے بہتر کوئی خیر وفعت نہیں ملی کہ اس کی بیوی صالحہ ہو جب اس کھکم کرئے اطاعت گزار ہوئاس کود کیھے قو دل خوش کرے اگراس پر کسی محاملہ میں بھروسہ کر کے تتم محالے (کہ واللہ وہ ضرورایسا کرے گی) تو اس کی تھا کہ پورا کردے ) اگر سفر میں چلا جائے تو اپنے تن بدن اوراس کے مال میں خیرخواہی کرے۔ محاملہ میں بھروسہ کرکے تم کھالے (کہ واللہ وہ ضرورایسا کرے گی ) تو اس کی تو اس کے مال میں خیرخواہی کرے۔

لئے ایساموز وں ندتھا' وغیرہ پھرمحقق آلوی نے لکھا کہ ظاہر آیت پرنظر کر کے حضرت ابوذرؓ نے ضرورت سے زا کدسب مال کوصرف کر دینا واجب قرار دیا ہےاور دہ اس رائے پر بڑی بختی سے عمل کرتے تھےاور دوسروں ہے بھی بہی نظریہ منوانا جائے تھے۔

ال سلسله بین ان کی سب سے پہلی نوک جموعک پزید بن معاویہ ہے ہوئی پزید بن معاویہ کی کمان بین انکراسلام روم پرفوج کئی کے لئے گیا تھا حضرت ابوذر بھی ای بیس سے جب مال غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی تو انہوں نے اس کو گنز بتلایا پزید نے حضرت معاویہ گونجر دی آپ نے ان کو بلاکر سجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے معرت معاویہ نے حضرت عثان کو تکھا اور حضرت ابوذر کو بھی ان کی خدمت بیں بھیج ویا۔ یہ حضرت عثان سے ساوقت مدید طیبہ بیس بھی کہیں ہے بہت سامال آبا ہوا تھا۔ اس لئے حضرت ابوذر شب لوگوں سے جھٹڑتے رہے تی کہ کہ بالا حبار رضی اللہ عند نے ان سے کہا کہ ملت حضیفہ تمام ملتوں سے زیادہ سبل اور عادل تر ہے اور جب کہ کل مال کا خرج کر دینا ملت یہود یہ بیس بھی فرض نہیں ہوا حالا تکہ اس بیس سب ملتوں سے زیادہ شکی ورض نہیں ہوا حالا تکہ اس بیل میں سب ملتوں سے زیادہ شکی ورض نہیں ہوا مالا تکہ اس بیلی میں میں میں میں میں انہوں نے حضرت عثان کی پیشے بیچے چھپ کر بناہ کی بیدوی ایک کہا کہا کہ اے دوری ایودی انہوں نے حضرت عثان کی پیشے بیچے چھپ کر بناہ ل سے محرض در ابوذر ان کو بغیر مار نہیں مانے ایک روایت بیس بھی جو دے انہوں نے حضرت عثان کی پیشے بیچے چھپ کر بناہ ل سے محرض میں ابوذر ان کو بغیر مار نہیں مانے ایک روایت بیس بھی ہے کہ بھی چوٹ حضرت عثان پر بھی پڑی۔

# حضرت ابوذر کی رائے دوسرے صحابہ کی نظر میں

واقعهابي ذراورشيعي تحريف

محقق آلوی نے لکھا کہ قابل اعتماد واقعہ صرف اتناہی ہے گرشیعی حضرات نے الیی طرح نقل کیا ہے جس سے حضرت ذی النورین عثمان رضی اللہ عنہ کومطعون کیا جاسکے ان کی غرض نورعثانی کو کم کرنے کی ہے اور خدان کے نور کو ضرور پورااور کامل کرے گا۔ (روح المعانی ص ۸/۱۸ کی منیریہ صر)

اسلام كامعاشى نظام

اس موضوع پر حسب ضرورت ومطالبہ وقت بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ہمارے دور میں چونکہ اس مسئلہ کی اہمیت بہت کی وجوہ اسباب سے بہت بڑھ گئی ہے۔ اس لئے ضرورت بھی زیادہ توسع کے ساتھ لکھنے کی تھی لیکن لکھنے والوں کے بہت سے قلم افراط وتفریط ہے بھی دوجار ہوئے ہیں۔خصوصاً اسلامی نظریہ کی ترجمانی زیادہ صحت و بسط کے ہوئے ہیں۔خصوصاً اسلامی نظریہ کی ترجمانی زیادہ صحت و بسط کے ساتھ کردینا مناسب ہجھتے ہیں۔ بھردوسرے موجودہ آئندہ دنیوی اختراعی نظام ہائے معاشی کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ کی برتری خود بخو دسجھ

مِن آ جائے گی۔انشاءاللہ تعالی۔

یہ بات پہلے بتائی جا پیکی کہ دور رسالت میں جب تک لوگوں کے معاشی حالات اجتمے نہ بتھے تو مال کا جمع کرنا جائز نہ تھا اس کے بعد زکو ق کا تھم آیا اور جمع مال کی بھی اجازت بشرط اواز کو قادی گئی کین ساتھ ہی دوسری ہدایات قر آن وحدیث سے یہ بھی دی تکئیں کہ صرف مال بیجہ اللّٰداور محض زکو قابر مقتصر نہیں رہے گا بلکہ دوسر سے حقق تی بھی جمع شدہ مال میں علاوہ زکو قالے ہیں۔

حغرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها عدم وى بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرما يا به شك مال من ذكرة كعلاوه اوربحى حفوق بين بحراً پ في سرة بيراً بي تعرب ولكن البو من امن بالله واليوم الآخر والمعلان على حبه ذوى القربى والبتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين و في الوقاب و اقام الصلواة والتي الزكواة الاية

"بڑی نیکی جومغفرت و ہدایت کے لئے کافی ہو پنہیں کہتم صرف اپنامنہ نماز ہیں مشرق یا مغرب کی طرف کرلیا کرواورعقا کدواعمال ضرور یہ کی پرواہمی نہ کرو بلکہ نیکی و بھلائی جواثر ہدایت وسب مغفرت ہے یہ ہے کہ اللہ روز قیامت تمام ملائکہ کتب آسانی اورانہیا علیم السلام پردل سے ایمان لائے اوران پر یقین کرئے نیز ہاو جو درغبت و محبت مال کے اس کے علاوہ زکو ق کے قریبوں نتیموں غریبوں مسافروں اور ضرورت مندسا کوں پرصرف کرے ای طرح گردن چھڑانے (بینی مسلمانوں کو کفار نے ظلماً قید کرلیا ہوتو ان کور ہاکرانے) ہیں یا مقروش کو قرض خواہوں سے چھڑانے ہیں یا غلام کو آزاد کرانے ہیں یا غلام مکا تب کو خلاصی دلانے ہیں خرج کرے "اور نماز کو خوب در تی کے ساتھ اواکر ہے اور جا نہ موال تجارت کی زکو قادا کرے۔ اگے (فرائد معرب علام میا ترمی ہوئی ہوں)

روایت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آیت فی الرقاب تک تلاوت فرمائی تھی ہم نے زیادہ وضاحت کے لئے آیت کا اگل جملہ کھیا ہے تاکہ زکو قاکاتھم الگ معلوم ہوئیہ روایت ابن کشر میں ترندی وابن ماجہ وغیرہ سے نقل ہوئی ہے (ابن کشرص الم ۲۰۸ طبی ومرقاق (شرح مفکلوق) میں اس کی تفصیل میں بچے مثالیں بھی کھی ہیں کہ سائل کواور قرض ما تکنے والے ومحروم نہ کرئے بریخے کی چیز ما تی جائے اور سے ناکارنہ کرئے یانی ممکن آگ وغیرہ کم قیمت چیزیں ویسے ہی دے دے۔ آیت نہ کورہ کے علاوجس کا حوالہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ویا دوسری آیات بھی ہیں۔ مثلا۔

ُ(۱) پارہ سعاتو ل میں ہے(۱) اللہ کی راہ میں خرج کیا کرو(۲) کون ہے جواللہ تعالیٰ کو قرض دے ایکھے طور پر ( لیعنی ا خلاص کے ساتھ ہے) (۲) پاروکن تنالوا میں ہے(۱) تم کامل خیر و بھلائی کو جب ہی حاصل کرسکو سے کہا پٹی محبوب چیز وں کو ( اللہ کی راہ میں ) خرج کرو سے (۲) جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور جوفراغت ویکی ہرحال میں صرف خیر کرتے ہیں۔

(۳) پارہ پینڈ رون میں ہے کہ(۱)اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جانوں اور مالوں کوخرید لیا ہے،اوراس کے یوش میں ان کو جنت دیں گے (۲) جو پچھ کم وہیش انہوں نے صرف کیا اور جتنے میدان اللہ کی راہ میں ان کو طے کرنے پڑے وہ سب پچھان کے تام پر لکھا گیا۔

- (٣) یاره سبطن الذی میں ہے کر آبت دارکواس کاحق دیتے رہنااورمحاج ومسافر کو بھی۔
- (۵) پارہ ومن معتمد میں ہے۔جو چیز بھی تم خرج کرو کے اس سب کاعوض اللہ کے یہاں ملےگا۔
- (۲) پارۂ تبارک الذی سورۂ وہر میں ہے۔ وہ لوگ اللہ کی محبت میں غریب ، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت کی آیات ہیں جن میں زکو ق کی قید نہیں ہے اور دوسرے نیک کا موں میں صرف کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کے بعدای سلسلہ کی چند دوسری احادیث ملاحظہ کریں۔

(۱) کی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کرفت تعالی فرمائے ہیں اے آدم کے بینے ابتو (نیک کام میں) خرچ کر میں تھے پرخرچ کرونگا (بندی وسلم) (۲) فرمایا: حرص (حب مال) سے بچواس نے پہلے لوگوں کو برباد کردیا تھا (مسلم)

(٣)فرمایا: انی ذندگی می خودایک درم خیرات کردے بیاس سے بہتر ہے کے مرنے کے وقت اسکی طرف سے ایک سودرم خرج کئے جا کیس۔ (ابوداؤد)

(٣) فرمایا: فیرات کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلااس ہے آئے بیس بڑھنے یاتی (بعنی رک جاتی ہے) (رزین)

(۵) فرمایا:۔ جو محض ایک محبور کے برابر پاک کمائی ہے خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے پھراس کو بڑما تا ہے جیسے تم پچھرے کو یالتے ہو یہال تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے ( بخاری وسلم )

(٢) فرمایا: فیرات کرنامال کو کمنبیس ہونے دیتا خواہ آمدنی بڑھ جائے یابر کت بڑھ جائے خواہ تواب بڑھتارہے (مسلم)

(2) فرمایا:۔اچھاصد قدیہ ہے کہ کسی کو دودھ والی اونٹنی یا بھری دودھ پینے کے لیے دیدی جائے جوایک برتن صبح کو بھرد برتن شام کو بھردےاس کا مطلب میہ ہے کہ وہ دودھ چتارہے اور جب دودھ ندرہے تو مالک کولوٹادے (بخاری ومسلم)

(۸) فرمایا: جومسلمان کوئی درخت نگادے یا کھیتی بودے پھراس میں نے کوئی انسان یا پرندہ یا چرندہ جانور کھائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا ( بخاری وسلم ) مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگراس میں سے چوری ہوجائے تو اس سے بھی اس کوصد قد کا تو اب ملے گا۔
(۹) حضرت سعد بن عبادة نے عرض کیا: ۔ یا رسول اللہ! میری والدہ کی وفات ہوگئی ہے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ (جس کا تو اب ان کو بخشوں ) فرمایا بی فی انہوں نے کنواں کھدوادیا ورلکھ دیا کہ بیام سعد کے لیے ہے (ابوداؤدونسائی )

(۱۰) فرمایا: سات چیزول کا تواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے:۔

### معاشى مساوات

اسلامی نفطہ نظر کی وضاحت اوپر ہو پچی جس ہے معلوم ہوا کہ غربا دسیا کین وزیر دستوں کی اہم ضروریات زندگی کا پورا کرنا امراء ومالداروں کے ذمہ ہےاوران کے ساتھ مواسات وہمدردی کا برتاؤ بھی نہایت ضروری مگرسب انسانوں کی معیشت برابر درجہ کی ہوجائے یا سب مال وجاہ میں یکساں درجہ کے ہوجا کیں بیاسلام کا مطالبہیں اس لیے جن حضرات نے معیشت واسبابِ معیشت کے اندرسب انسانوں کے حقوق برابر قرار دیتے ہیں یا درجات کی او پنج ننج کوغیر فطری یا غیراسلامی سمجھا ہے وہ سیجے نہیں اس طرح جن لوگوں نے افرادی ملکیت کا اٹکار كر كے صرف اجتماعى مكيت كو مانا ہے وہ بھى درست نہيں حق تعالى نے دنيا كو مجمع الاضداد بنايا ہے نور وظلمت ،خير وشر صحت ومرض ،اعلى وادنى ، تریاق وزہر، پھر ہرشم بخلوق میں باہمی عظیم درجات ِ تفاوت ای لیے پیدا کیے کہ اپنی ہمہ قدرتی شان کا مظاہر کریں انسانوں میں ظاہری شکل وصورت کے غیرمعمولی تفاوت کے ساتھان کے باطنی اخلاق، ملکات، علمی عملی صلاحیتوں میں بہت بڑافرق ہوتا ہے اوراس کے ساتھ ہرمخص کی ضرور تیں الگ الگ ہوتی ہیں توسب کوایک ہی ہے نے سے نا پنایاسب کوایک ہی درجہ میں رکھنا یقیناً ایک غیر فطری وغیر معقول عمل ہوگا۔ ای کوئن تعالیٰ نے اپنے کلام مبین اور وحی مستبین میں انسانوں کے تفاوت فضل وکمال وتفاوت فی الرزق وغیرہ کی طرف اشاروں سے نمایاں کیا ہے۔اس سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ رزق میں تفاوت کی مصلحت ایک خاص متم کی آ زمائش برجنی ہے یعنی اللہ تعالی ا کیے طرف غیٰ کوصاحب ٹروت بنا کراس سے یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی نعتول پرشکر کرے اورا بنی ٹروت سے صرف خود ہی نفع اندوز نہ ہو بلکہ غرباء ومساکین اور صعفاء وزیر دستوں کی ضروریات کا تکفل بھی بطیب خاطر کرے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اورانسانی ہمدروی انسانیت کا جز واعظم ہے ہلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہاں تک ہے کہ ہرجا ندار کو کھلانے پلانے کا بھی بڑا اجروثو اب ہےاورگز رچکا کے کسی کی تھیتی یا درخت کا غلہ و پھل کسی انسان یا حیوان نے کھالیا تو وہ بھی صدقہ ہوا۔ دوسری طرف غرباء مساکین کو تھم ہے کہ وہ اپنے افلاس وقلب مال کے باوجودمبروشکر کریں تکالیف ومشقتوں کو آنگیز اور برداشت کرنے کی عادت وحوصلہ کریں دولت وٹروت اللہ کے تھم سے چلتی چرتی ہے آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہوتی ہے اس پر انسانی سعادت وشقاوت کا مدار نہیں ہے اس کا مدار صرف خداکی تجیجی ہوئی شریعت برعمل کرنے نہ کرنے پر ہے د نیوی زندگی کے نشیب وفراز ہرگز قابل لحاظ نہیں لہٰذا نہ آپس میں کسی او پنج نیج یا دوسرے اسباب کے تحت بغض وعداوت رکھوندایک دورہے پر مال وجاہ کی نمیشی کے سبب حسد کروندآ پس کے میل جول وتعلقات میں فرق آنے وو بلکہ سب ایک اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کررہو''۔

#### تاکس نه گوید بعدازال من دیگرم تو دیگری

"الالبا غضوا ولا تحاسد واولا تدابرواو كونواعبادالله اخوانا" (اوكما قال ملى الله عليه وملم)

قرآن وسنت کے احکام کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا اس ہے آھے بڑھ کر جن لوگوں نے بعض آیات سے موجودہ دور کی اشتراکیت یا معاشی مساوات ٹابت کرنے کی سعی کی ہے وہ صد سے تجاوز ہے مثلا آ بہتِ سور ہنجل میں فہم فید سواء کا ترجمہ حالانکہ وہ برابر ہیں کرنا اور فاکوواؤ حالیہ کا درجہ دینا جو عربیت کے بھی خلاف ہے یا سواء "للسائلین (حم بجد"ہ) کا مطلب بیلینا کہ سب حاجت مندول کے لیے رزق دروزی برابر پیداکی گئے ہے یا آیت محلق لکم مافی الارص جمیعا (بقرہ) کا ایسا مطلب بجھنا جوانفرادی ملکیت کی شرعی قطعیت پراثر

ان حسن بعری ہے منقول ہے حضرت عمرض اللہ عند نے جفرت ابوموی اشعری کو تحریفر مایا:۔ واقع بوز قک من المدنیا فان الوحمن فصل بعض عبادہ علی بعض فی الموزق بلاء بیتلی به کلا فیبتلی من بسطنیه کیف شکرہ للہ واداء المحق اللہ افتو ض علیه فیما رزقه و خو له. رواه ابن حاتم رتفسیو ابن تکثیر ص ۱۳ / ۵۷۵) ''دنیاش جو کھرز تہمیں ملا ہاس پر قاعت کروکونکر جمن نے ہرایک کا امتحان کرنے کے لیے درق کے اثر ربعض بندوں کو بعض پر فضلیت دی ہے (چنا نچ مسکین ناوار کا امتحان تو ظاہر ہے مال دارکا امتحان بیہ ہے کہ وہ خدا کا شکر کس طرح اداکرتا ہے اور اپنے مال ودولت میں سے حقوق واجب بھی اواکرتا ہے یانہیں۔'' کے حضرت شخ المهند نے اس آیت کا ترجمہ یہا ہے۔''اور تھرا کی اس زین ) میں خورا کیں اس کی چاردن میں پر را ہوا ہو ودوسر مضرین نے بھی بھی سے معاول کو حضرت علامہ حق کی اس میں جسرین نے بھی بھی سے معاور لکھا ہے معاشی مساوات کی نے اس سے فارت نہیں گی۔'' سے حضرت شخ المبند نے ترجمہ اس طرح کیا۔''وہی ہے جس نے پدا کیا تمہارے واسطے جو کھی والوں کو حضرت کی اسٹ میں جسر اور فوا کہ جس نے بدا کیا تمہارے واسطے جو کھی ذمین میں ہرطرح کی (بقیرفوا کما گھونے پر)

انداز بودرست نيس بـوالله اعلم وعلمه اتم و احكم.

باب: ظلم دون ظلم (ظلمظلم الكبيسب ايك عبيس)

ا ٣٠: حدثنا ابواالوليد قال حدثنا شعبة حقال وحدثنى بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدِالله لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوآ ايمانهم بظلم قال اصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فانزل الله عزوجل ان الشرك لظلم عظيم.

ترجمه حضرت عبداللدين مسعودرض اللدعنه ستوروايت بهدكه جبآ يت كريمه اللاين امنو اولم يلبسو اايمانهم بطلم

(۱) ہڑئ امل خلقت میں جملہ اس میں شترک ہاور من وجہ سب کی ملوک ہا گراس سے مرادم زن آئی ہے کہ باعتبارا امل اوروں کے حقق کی قابض وہ الک کے ال سے متعلق ہور ہے ہیں آؤ جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث ان فی المعال لمحقاً سوی الزکو 8 کی آشری کی ہائی حدیث آؤیہ بات درست ہے گرآ مے دعترت دھمتہ اللہ علیہ نے جو یہ جملہ تحریف المحال کی آخر متعلق نیس اوراوروں کی ملک "من وجہ "اس میں موجود ہے تو میافض فدکورہ" من وجہ "ال فیر پرقابض و تعمرف ہے۔" تحریف اس و فیر والد شرعیہ کی کورہ "من وجہ ہم نہیں مجمد سکھاس کو قرآن وسنت ، اجماع وقیاس و غیر والد شرعیہ کی کسوٹی پر کسنے کی ضرورت ہے۔

(۴) '' مالی گیرها جت سے بالکل زا کدتی رکھنا بہتر نہیں گوز کو آھی اوا کروی جائے اور انہیا وصلحاس سے بغایت مجتنب رہے ہیں چنا نچا ہا دے ہے ہی بیات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض محاب ہوتا بھیں وغیرہ نے ہار کہ کے کوتا مہتی ہیں۔''
ہات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض محاب ہوتا بھین وغیرہ نے ہار کہ کے کوتا مہتی ہیں گئی گام نہیں کین تام صلحا کے لیے اس امر کوکس طرح سلم کر سکتے ہیں جب کے محاب ہا بھیں اور بعد کے لاکھوں کروڑ واسطحا واست نے جی ال کوانمیا عائز اور انفاق جیج مال کوئی کالم نہیں کین تام صلحا کے لیے اس امر کوکس طرح سلم کر سکتے ہیں جب کے محاب ہوتا بھیں وغیرہ نے جا ہما کہ اور انداز کر اسلم کا وصعب خصوص بائے میں کوئی کالم نہیں کین تام صلحا کے لیے اس امر کوکس طرح سلم کر سکتے ہیں جب کے محاب ہوتا بھیں وغیرہ نے جا جہت سے ذاکد بال رکھنے کوتر ما قرار دیا کول نظر ہے کوئل مورٹ خصوص اب اور کیے ہوئی کوئی مارے کی نظر ہے کوئل مورٹ کے بارے میں کہتا ہو تھی تھی ہوئی کی جس میں ہوئی تھی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی کہتا ہوئی دو خلام اور ایک بائدی میں معلوم ہوا کہ کوئو قالم اور کیا ہما کہتا ہے تو ہوئی کہنا صرف ما خود المورٹ کو احترا کہتا ہوئی کی کوئی ہوئی کہتا ہوئی کی معلوم ہوا کہ کوئو تھا کہ مورٹ میں ہوئی کہنا صرف ان تا تھا کہ جن معراب ہوئی کہنا صرف میں ہوئی کہنا صرف ان تھا کہ جن معراب کوئی ہوئی کہنا صرف ان تھا کہ جن معراب نے ہوئی کے ہوئی کہنا ہوئی کہنا کہ کہنا ہوئی کوئی کہنا ہوئی کی تو تھیں ہوئی کوئی کہنا کہ کہنا ہوئی کہنا کوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کوئی کہنا ہوئی کوئی کوئی کہنا ہوئی کوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی کہنا ہوئی ک

نازل ہوئی توصحابہ نے عرض کیا''ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم (گناہ) نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت ان المسرک لطلم عظیم اتاری کہآیت بالا میں مقصود برد اظلم ہے جو شرک ہے۔

تشریکی: چونکہ بقولِ خطابی صحابہ کرام شرک ہے کم درجہ کے معاصی کوظلم کا مصداق سجھتے تھے اور شرک کا درجہ ظلم سے اوپر جانتے تھے اس لیےان کو پریشانی ہوئی کہ ہم سب ہی نے پچھے نہ پچھ ظلم کا ارتکاب کیا ہے گنا ہوں سے معصوم کون ہے؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن فرمادیا کظلم سے مرادیہاں شرک ہے جو بڑاظلم ہے حافظ ابن حجر کی رائے بیہ ہے کہ صحابہ کرام اس امر سے تو واقف تھے کے ظلم کے تحت شرک ومعاصی سب ہی داخل ہیں مگر چونکہ آیت میں تعمیم تھی کہ ایمان کے بعد کو کی ظلم بھی نہ کیا ہوتو صحابہ گوتشویش ہو کی اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے بڑے ظلم وشرک کی شخصیص بتلا کران کی تشفی فرمادی اور وجہ تخصیص عام شارحین نے بیکھی کہ آیت میں بظلم کی تنوین تعظیم کے لیے ہے لہذاظلم عظیم متعین ہوگیادوسری توجیہ جوزیادہ بہتر ہے حضرت ججة الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کا اشکال تولفظ اللم پرنظر كرنے كے باعث تھالىكن حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے جواب آيت كے كلمه ولم يلبسوات ديا ہے كيونكه لبس كا اطلاق چاہتاہے کہ ایک جنس کی دو چیزیں ایک محل میں جمع ہوں سوایمان وشرک دونوں عقیدہ کی چیزیں ہیں اور محل بھی دونوں کا ایک یعنی قلب ہے۔ معاصی کاتعلق جوارح سے ہے اور وہی اس کامحمل ومورد ہے لہذاان کے لیےبس کالفظ موز وں نہیں ہوسکتا غرض لیس والتباس کی صورت ایمان وشرک ہی میں متصور ہے ایمان ومعاصی میں نہیں اور اس کی طرف حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ بعینہ یہی حضرت نا نوتوی والی تو جیہ علامہ تاج الدین سبکی نے بھی عروس الا فراح میں اپنے والد ماجد سے قتل کی ہے۔ حضرت من الهند في النا أيت بريجها بي مقدمه مي تحرير فرمايا مهاورزياده بط مي لكف كاسورة انعام مين آيت ك تحت لكف كاوعده فرمايا تھا مگرافسوس كدوماں تكتفسيرى فوائد لكھنے كا وفت ميسر نه ہواالبتة اس كى بحيل حضرت عثاثی كرسكتے تصاور كرنی جا ہے بھی تھی نه معلوم ان كوكيا مانع پین آیا؟ بہرحال!اوپر کی آخری توجیہ بی اس سلدے لیے حرف آخر معلوم ہوتی ہے اور کسی موقع ہے ہم بھی مزید عرض کریں گے انشااللہ تعالیٰ۔ بحث ونظر: حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ یہاں بھی میرے زدیک کفردون کفر کی طرح ظلم دون ظلم میں دون جمعنی غیر ہے اور مير \_ نزديكمكن بكرامام بخارى في يرجم قول بارى تعالى "ظلمات بعضها فوق بعض اور صديث نبوى" الظلم ظلمات يوم القیامة'' کے مجموعہ سے اخذ کیا ہو کہ دنیا کے تمام ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائیں گےاوروہ ظلمات (اندھیریاں)ایک ایک سے بڑھ کر تاریک ہوں گی اس لیےامام بخاریؒ نے بید کھلایا کظلم بھی متغایرانواع کے ہوتے ہیں۔واللہ اعلم۔

## سوال وجواب

ایک سوال بہ ہے کہ آیت میں تو ایمان والوں کے لیے امن وسلامتی کا وعدہ کیا گیا اوران کو ہدایت یا فتہ بھی کہا گیا بشر طیکہ وہ اوگ شرک نہ کریں تو پھر گنہگار مومنوں کو عذاب کیوں ہوگا یہ بظاہران کے مامون وسلامت اور ہدایت یا فتہ ہونے کے خلاف ہے اس کا جواب حافظ نے فتح الباری میں اُس کا حرف تو ہدایت پاتے ہوئے ہیں۔ فتح الباری میں اُس کے دو ہمیشہ کے عذاب جہنم ہے مامون ہوں گے اور بہر حال طریق جنت کی طرف تو ہدایت پاتے ہوئے ہیں۔

## اعتراض وجواب

ایک اہم شبہ یہ وتا ہے کہ ایمان وشرک باہم ایک دوسرے کی ضعد ہیں توان کے توایک جگہ ترقع ہونے کا جواز ہی نہیں لکھٹا، گھرو لم یلبسو ایمانہ م بطلع ای بیشو ک کا کیا مفاد ہوا؟ اس کا جواب حضرت شیخ المہند " یوسیتہ تھے کہ آیت میں لبس کا لفظ ہے جس کے معنی ظاہری صورت میں رانا ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے کہ اجتماع کا شبہ ہو خلط کا لفظ نہیں ہے جس کے معنی دھیقۃ دو چیزوں کا باہم ملنایا متحد ہونا ہوتا ہے غرض جس طرح اردو کا در ب میں دلنے اور ملنے میں فرق ہائی طرح لبس و خلط میں بھی فرق ہے۔ پس ایمان کے ساتھ شرک کالبس قلب کے اندرہ وسکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے حضرت الاستاذ کا یہ جواب ذکر کرکے فر مایا کہ میر ہے زد یک اگر چہوں یا اختلاط کے لیے اتحاد کی ضروری ہے گر اس کے لیے اتحاد شخص بھی کا فی ہے لہٰڈوا گر ایک شخص کے اندر ایمان کے ساتھ معاصی کا اختلاط ہوتو وہ بھی اتحاد کل ہی کی صورت رہے گی اگر چہوا ایک کی قلب اور معاصی کا جوارح ہیں کیونکہ ایک شخص کے اندر تھا رخل جو یز کرنا میں فلم بین فکر ہے الل عرف اس طرح نہیں سوچت بجھتے۔ ایمان کا کل قلب اور معاصی کا جوارح ہیں کیونکہ ایک شخص کے اندر تھا رخل جو یز کرنا میں فلم بین فکر ہے الل عرف اس طرح نہیں سوچت بجھتے۔

و قبون علمی کی فائم کہ و

حافظ عنی نے لکھا کہ اس حدیث ہے علامہ مازری ،امام نووی وغیرہ نے بیا سنباط کیا کہ کی امری وضاحت و بیان ضرورت کے وقت کے موخر ہوسکتی ہے جس طرح ظلم کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے صحابہ کرام کے سوال پر فرمائی کیکن قاضی عیاض اس کے خلاف بیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں جن تعالیٰ نے کسی عمل کا مکلف نہیں بنایا تھا بلکہ صرف تقد بین اعتقادی کا مکلف بنایا تھا جو ہر غیرالہی پر فورا ضروری ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں جن تعالیٰ نے کسی عمل کا مکلف نہیں بنایا تھا بھی ہو۔البت اتفاضر ور ہوا کہ صحابہ کرام کو ڈر ہوا تو تعنی مراد سمجھا دی اس پر جو بعض ( لینی حافظ ابن جر ) نے کہا کہ '' بعض مقتدات میں بھی بیان و وضاحت کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوئی مراد سمجھا دی تاب کے حافظ ہیں جو تی ہوئی ہے کہ اس قصد میں تاخیر بیان صرف وقت خطاب کے لیان میں تاخیر بیان وقت ان کو فرری چیش آئی بیان میں تاخیر بیان وقت خطاب سے کھوئی ہیں اس لیے ان کو فرا انتقاد الحاجہ ہے کس طرح مراح مراح کر کر سکتے ہیں؟ اور سے کہن تھے جا وہ تو ہراعتقا و تصد بیان وقت خطاب سے کھوئکہ آئے ہیں اس لیے ان کو فرا انتقاد الحاجہ ہے کس طرح مراح مراح کر کر سکتے ہیں؟ اور سے کہن کہ یہاں تاخیر بیان وقت خطاب سے کھوئکہ آئے ہیں تعنی خطاب بی نہیں ہوئی۔ تاخیر بیان وقت خطاب سے جھی ممتنع ہا وہ ارام کرخی نے اس کا جواز صرف جمل میں تنام کے کوئکر آئے ت میں خطاب بی نہیں ہوئی۔ ناس کا جواز صرف جمل میں تنام کیا ہے (عمد القاری ص ۱۲ کے کہ کوئر کا کہ انتقاد کی سے کوئکر آئے ت میں خطاب بی نہیں ہوئی نے اس کا جواز صرف مجمل میں تنام کے کوئکر آئے ت میں خطاب بی نہیں ہوئی نے اس کا جواز صرف مجمل میں تنام کیا ہے (عمد القاری ص ۱۲ کا کا مورد کیا کہ وہ ان میں کوئر کر انتقادی علی اس کوئر کی نے اس کا جواز صرف مجمل میں تنام کے کوئکر آئے تھیں کوئی کوئر کی ہوئی کے کوئکر آئے کے کوئکر آئے کوئکر کے کوئکر کے کوئکر کے کوئکر کے کوئکر کی کے کوئکر کی کوئکر کی کوئکر کی کوئکر کے کوئکر کے کوئکر کے کوئکر کی کوئکر کے کوئکر کوئکر کے کوئکر کی کوئکر کوئکر کوئکر کے کوئکر کے کوئکر کوئکر کوئکر کوئکر کے کوئکر کوئکر کی کوئکر کوئکر کوئکر کوئکر کے کوئکر ک

# باب علامة المنافق منافق كى علامتول كابيان

۳۲: حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسمعيل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أية المنافق ثلث اذا حدث كذب واذاوعد اخلف واذا اؤ تمن خان.
۳۳: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبدالله ابن مره عن مسروق عن عبدالله بن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا وتمن خان واذاحدث كذب واذا عاهد عذرواذاخاصم فجر تابعه شعبة عن الاعمش.
ترجمه: حضرت ابو بريره رضى الله عند روايت من كرسول الله عليه وكلم في قرمايا منافق كي تين نشانيال بين (۱) بات كري وشوث بول إله عن كرسول الله عليه وكلم في المنافق كي تين نشانيال بين (۱) بات كري تجوث بول (۲) وعده كري ويورانه كري (۳) امانت بين خيانت كري -

دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت اس طرح ہے جسٹھنص میں چار باتیں ہوں گئ وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے۔(۱) امانت میں خیانت کے پڑوں اتر میں جھے مدید کڑوں کے کویں ان کے پرزین کئیں سے چھکٹر اصاقہ آتے ہیں ہے اور جو کے پرزیزی مراقہ آتے ہ

کرے'(۲) باتوں میں جموف ہو کے'(۳) عہدکو پورانہ کرے(۲) کی سے جھگڑا ہوتو آپ سے باہر ہوکر بے تہذیبی پراتر آئے۔

تشریخ: فدکورہ بالا دونوں حدیث میں نفاق کی علامات بتلائی ہیں' مقصد ہے ہے کہ مومن کوالی باتوں سے بخت پر ہیز کرنا چاہئے۔

(۱) جموٹ لیعنی خلاف واقعہ بات کہنا خدا کونہایت ناپند ہے وہ خود بچا ہے اور بچائی اس کو مجبوب ہے' جموث کے ناپند ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے فتنے پھیلتے ہیں' دلوں میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں' غلط خبروں سے لوگ مغالطوں میں پڑتے ہیں اور ایک غلط بات سے بعض اوقات ہزار دوسری غلطیاں رونما ہوجاتی ہیں' اس لئے حدیث میں ہے جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ صرف انہوں سے نکا کے' ورنہ خاموش رہے' ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جہنم میں اوند سے منہ صرف اس لئے ڈالی جائے گی کہانہوں نے دنیا میں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا تھا' جموث غیبت' فتدائیزی' لعن طعن سب وشتم وغیرہ کرتے رہے ہے' قرآن اس جید میں ہے قبل لعبادی یقو لو االتی بھی احسن' ان الشیطان ینز غ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدو امبینا (میر بندوں کو سمجھاد بھی کہ دوہ اپنی زبان سے ہمیشہ بھی ہو کہا تیں کہا کریں کونکہ شیطان (گھات میں ہے) ہروقت ان میں جھگڑے ڈلوانے کی فکرو بندوں کو سمجھاد ہے کہ دوہ ان ان کا کھاد خمن ہے (ان کوچین و سکون سے نہیں دکھوسکتا)

غرض اکثر فتنے ونساد جھوٹی اور غلط خبروں سے پھیلتے ہیں ای لئے حدیث میں ہے کہ آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بھی کافی ہے کہ ہرتی سائی بات کو (بے تحقیق) بیان کردے لہذا ہمیشہ کچی تجی اور تحقیق شدہ بات زبان سے نکالنی چاہے بلکہ تجی بات بھی جوفقنہ وفسادیالوگوں کو آپس میں دل برائی کا باعث ہونہ کہنی چاہئے کیونکہ لوگوں میں سلح واصلاح کی باتیں کرنا اسلامی شریعت کا اہم فریضہ ہے اور فساد وات البین کی باتیں کرنا حرام و ناجائز ہیں اس لئے اگر جھوٹ بول کرلڑنے والوں کے قلوب میں سلح وصفائی کی صورت نکالی جا سکے تو ایسے وقت جھوٹ بول کرلڑنے والوں کے قلوب میں سلح وصفائی کی صورت نکالی جا سکے تو ایسے وقت جھوٹ بول کرلڑنے والوں کے قلوب میں سلح وصفائی کی صورت نکالی جا سکے تو ایسے وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بات کے تو بچے کے مگر بیضر وری نہیں کہ کوئی بات بچے معلوم ہوتو اس کو ضرور ہی کہہ دے

کیونکہ بعض اوقات سچی بات کہنا بھی فتنہ کا سبب بن جا تا ہے۔

جس وقت دارالعلوم دیو بند کے ارباب اہتمام کی ہے جاروش ہے آپ کواختلاف ہوا تو پہلے آپ نے اصلاح کی سعی فرمائی ان سے کہا کہ مدرسہ کو وقف اور خدا کی چیز سمجھواس کو وراثت و ذاتی ملکیت مت بناؤ مگر ارباب اہتمام کب ایسی بات کا اثر لے سکتے تھے ہالآخر آپ نے دارالعلوم سے احتجاجاً ترک تعلق فرمالیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا بربھی مستعفی ہوگئے۔

سارے ملک میں ان حضرات کی علیحدگی ہے ہے چینی پھیل گئی اور مختلف جگہوں ہے رہنمایان قوم کے وفود تحقیق واصلاح حال کے لئے ویوبند پہنچنے لگئے بیہاں خاص طور سے لکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت شاہ صاحب نے فرماویا تھا کہ ''میں کسی کی ذات ہے متعلق یا مدرسہ کی خرابیوں کے بار سے میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔البتہ کسی بات پر میری شہادت کی ضرورت ہوگی تو اس کو چھپاؤں گا بھی نہیں'' ۔ بیتھی بروں کی احتیاط حالانکہ اس وقت لوگ بیانات ہی پرحق و باطل کا فیصلہ کرر ہے تھے' مگر حضرت نے اس امر کو گوارانہیں فرمایا کہ آپ کی کسی بات سے ادنی درجہ کا بھی نا خوشگواری میں اضافہ ہو حالانکہ دار العلوم کی اصلاح کا معاملہ بھی کسی طرح کم اہم نہیں تھا۔ ولکن لار ادلقضائه

ایک مسئلہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جھوٹ وہی قابل مؤ اخذہ ہے کہ جان ہو جھ کرکوئی خلاف واقعہ بات کہی جائے لہذاا گرایک مختاط آ دمی سی غلطی کی وجہ سے خلاف واقعہ بات کہہ دے تو وہ مواخذہ سے بری ہوگا کیونکہ وہ اپنی معلومات کی حد تک اس کو بھے ہی سمجھ کر کہہ رہا ہے۔

(۲) وعدہ کا ایفانہ کرنا۔ یہ بھی سخت گناہ اور مؤمن کی شان سے بعید ہے اس لئے علامات نفاق سے قرار پایا' پھراس کی دوصور تیں ہیں اگر وعدہ کرنے کے وقت ہی اس کو پورا کرنے کی نیت نتھی تو خلاف وعدہ کرنے سے محروہ تحریکا گناہ ہوگا اورا گرنیت اس وقت پورا کرنے کی ہی تھی مگر کسی مانع و مجبوری سے پورانہ کرسکا تواس میں کوئی گناہ ہیں اس طرح زید بن ارقم سے مرفوعا ابوداؤدوتر ندی میں بھی وارد ہے نیز وعید کا خلاف کرنا بھی درست ملک مستحب ہے وعید میہ ہے کہ سلمان کوغصہ یا مصلحت سے ڈرایا' دھمکایا کہ تخصے فلال نقصان پہنچاؤں گا تواہیے وعدہ کا خلاف کرنا بہتر ہے۔

(٣) امانت میں خیانت کرنا۔ اس میں مال ومتاع کی امانت بھی داخل ہے اور کسی نے راز کی بات کہی تو اس کا بھی بہی تھم ہے کہ اس کو دوسروں پر ظاہر کرنا خیانت کے تھم میں ہوگا۔ المجالس بالا مانۂ بعنی مجلسوں کی بات بھی ان خاص مجلس والوں کے درمیان بطور امانت ہے مجلس سے باہر کے لوگوں پر ظاہر کرنا درست نہیں۔ (٣) جب کسی سے معاہدہ کر بے تو عذر کر نے وعدہ اور معاہدہ میں فرق بیہ ہے کہ وعدہ ایک طرف سے اور معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے معاہدوں کی پابندی اسلام ومسلمانوں کا وہ خصوصی وامتیازی وصف ہے کہ دوسرے ندا ہب و ملل میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس لئے نقض عہد نفاق کی بڑی علامت قرار دیا گیا۔ (۵) کسی سے جھر ٹرایا اختلاف پیش آئے تو بیہودہ گوئی بے تہذ ہی پر آ جائے 'یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ حاملین قرآن کو جاہلوں کی طرح نہیں جھر ٹرنا چاہئے یعنی ان کا اخلاقی کر دار بہت بلند ہونا چاہئے۔ یہ منافقوں' جاہلوں کی خصلت ہے کہ جھر شرے وقت ان فول کینے گئیں۔

علامہ عینی نے تخریر فرمایا کہ ایک جماعت علاء نے اس حدیث کومشکل احادیث کومشکل احادیث میں شار کیا ہے کیونکہ جو حصاتیں اس میں منافقین کی بتلائی گئی ہیں وہ بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں' دل وزبان کی گہرائی وسچائی کے لحاظ سے بھینا مسلمان ہیں اور یہ بھی اجماع ہے کہ ان امور کے ارتکاب سے بھی ان پر کفرونفاق کا حکم نہیں لگ سکتا' نہ ان کوجہنم کے درک اسفل کامستحق گردانا گیا ہے جومنافقوں کا مقام ہوگا پھراس حدیث کا صحیح مصداق کیا ہے؟ علامہ نے کھا کہ علماء محققین کے اس میں حسب ذیل متعدداقوال ہیں۔

ا اسسامام نوویؓ نے فرمایا کہ حدیث میں کوئی اشکال نہیں اس کا مطلب ہے کہ بیسب خصال نفاق کی ہیں اور ایسی خصلتوں والا مرافق سے مشابہ ہے کیونکہ نفاق باطن کے خلاف امر کوظا ہر کرنا ہے جوان خصلتوں والے میں بھی موجود ہے پس ان خصلتوں والا دراصل اسلام کی خاص اصطلاح کا منافق نہیں ہے جو کفر کو چھپا تا ہے بلکہ اس کے نفاق کا تعلق خاص اس شخص سے ہے جس سے وہ جھوٹ بولتا ہے اسلام کی خاص اصطلاح کا منافق نہیں ہے جو کفر کو چھپا تا ہے بلکہ اس کے نفاق کا تعلق خاص اس شخص سے ہے جس سے وہ جھوٹ بولتا ہے

جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے جس سے معاہدہ کر کے توڑتا ہے یا جس کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وغیرہ

السلط المسلط ال

سسسس علامہ خطابی نے فرمایا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری خصلتوں سے ڈرانے اوراحر از کرانے کی غرض سے ایسافر مایا ہے تاکہ لوگ ایسی خصلتوں کے عادی نہ ہوں جن سے نفاق کی حد تک پہنچ سکتے ہیں باقی نادروغیرا ختیاری صورتیں مراونہیں ہیں جس طرح حدیث میں ہے المتاجر فاجر و اکثر منافق قاری ہیں)

ہے المتاجر فاجر و اکثر منافقی امتی قواء ھا (تجارت پیشہ فسق و فجور کے مرتکب ہیں اور میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں)

اس میں بھی تا جرکو جھوٹ سے اور قاریوں کوریاء سے ڈرانا بچانا ہے ورنہ سب تا جرفا جروکذا بنیں ہوتے اور نہ سب قاری غیر مخلص وریا کار ہوتے ہیں۔

۴ .....بعض نے کہا کہ بیرحدیث ایک مخصوص منافق کے بارے میں وارد ہے گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو متعین کر کے اس کا عیب نہیں بتلایا کرتے تھے اس لئے عام الفاظ سے فر مایا۔

لے حضرت حسن بھری نہایت جلیل القدر تابعی تھے خلافت فاروقی کے دوسال بعد ولا دت ہوئی اور • ااھ میں وفات ہوئی۔ آپ نے بہ کشرت صحاب و تابعین سے روایت حدیث کی اور آپ سے بھی جلیل القدر ائمہ حدیث نے روایت کی ہے آپ بواسطہ حضرت قنادہ ایوب عمیدالطّویل ' بکر بن عبداللّد مزنی وساک بن حرب وغیرہ امام اعظمؓ کے شیوخ حدیث میں ہیں ' حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا جو بات پوچھنی ہو حسن سے پوچھو کیونکہ ہم بھول چکے۔

حضرت قادہ کا قول ہے کہ میں جس فقیہ کے پاس بھی ہیٹھا'اس سے زیادہ افضل حسن بھری کو پایا' حضرت ایوب نے فرمایا کہ میری آئکھوں نے حسن بھری سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا' مسنرت بکرین عبداللّد مزنی نے فرمایا ''جس کواس بات کی خوشی ہو کہ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے عالم کودیکھیے تو وہ حسن بھری گودیکھیے ہم نے ان سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔

اعمش نے فرمایا'' حسن بھری نے علم و حکمت کوخوب جمع کر کے دوسروں کو پہنچایا' حضرت ابوجعفر باقر کی مجلس میں حسن بھری کا ذکر آتا تو فرماتے تھے کہ ان کا کلام تو انبیاء علیہم السلام سے ملتا جلتا ہے۔

محدث ابوزرعہ نے فرمایا جو پچھ بھی حسن بھری نے قال رسول اللہ علیہ وسلم کہہ کربیان کیا' اسب کی اصل ثابت مجھ کول گئی بجز چارحدیثوں کے محمد بن سعد نے فرمایا کہ حسن بھری جامع عالم'ر فیع القدر فقیہ' ثقن' مامون' عابدُ ناسک' کثیر العلم' فضیح و بلیغ' جمیل ووسیم نتے آپ نے ۱۳ اسحابہ کودیکھا۔ (تہذیب ۲۲۳/۳) اتنے بڑے علم وضل وعلومر تبت کے ساتھ اپنی کئی غلطی ہے رجوع کرنے میں بھی تامل نہیں کیا بلکہ تلاندہ واصحاب کوتا کید کرتے رہے (بقیہ حاشیہ اسکے صفحہ پر) تو انہوں نے خوش ہوکر جزاک اللہ خیرا کہا (اوراپی سابق رائے میں تبدیلی کرلی) پھراپنے اصحاب سے فرمایا'' جبتم مجھ سے کوئی ہا۔ اور پھراس کوعلاء تک پہنچاؤ' تو میری جو بات ناصواب وغیر سیح ہو'اس کا جواب بھی مجھ تک پہنچادیا کرو''۔

۲ .....دهنرت هذیفه نے فرمایا که نفاق ابنہیں رہاوہ صرف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ وہ لوگ کفر پر پیدا ہوئے تھے اور وہ ان کے دلوں میں رجا ہوا تھا مسلمانوں کے ڈراور مصلحب وفت سے مجبور ہوکرا سلام ظاہر کرتے اور سارے اعمال نماز روزہ وغیرہ بھی ادا کرتے تھے اب اسلام کی اشاعت پوری طرح ہوگئی لوگ اسلام (وین فطرت) ہی پر پیدا ہوتے ہیں اسی میں ہوش سنجا لہتے ہیں لہٰذا اس کے بعد جولوگ اسلام ظاہر کریں اور دل میں کفر ہوتو وہ منافق نہیں جگہ مرتد کہلائیں گے۔

" پھرتہہیں کیاغم ہے؟! تم ان خصلتوں سے عنداللہ یاک صاف ہو"۔

ے ..... قاضی عیاض نے فرمایا کہ حدیث الباب کا مقصد صرف ان م \_٥ خصلتوں کے اندر منافقین کے ساتھ تشبید وینا ہے پورے اسلام کے ساتھ نفاق کرنے والوں کے نفاق سے تشبید وینامقصور نہیں ہے اور ایسے خصائل والے مومن کو صرف اس مخص کے ہی لحاظ سے نفاق کی بات کرنے والا سمجھیں سے جس کے ساتھ وہ ایسامعاملہ کرے گاری تو جیداول تو جیدسے ملتی جلتی ہے۔

۸ ....علامة قرطبی نے فرمایا ۔ نفاق سے مرادعمل کا نفاق ہے عقیدہ کانہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ ہے فرمایا تھا کہتم میر ہے اندر کچھ نفاق پاتے ہو؟ طاہر ہے کہ اس سے مرادعمل بنی کا نفاق ہوسکتا تھا عملی نفاق سے مرادا خلاص واحسان کی کمی ہوسکتی ہے جا فظ ابن حجر ؒ نے فتح الباری ص ا/ ۲۱ بیس اس کوسب سے احسن جواب بتلایا ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ میری باتیں علاء وقت پر پیش کر کے میری کوئی غلطی ہوتو اس سے مجھے مطلع کردیا کرد چنانچے متعدد مسائل میں اپنی آرا، سے رجوع فرمایا اس اللہ جاری دوسر سے اکا برسلف بلکہ ہمار سے اساتذہ کے دورتک بھی ہی ملی لیفتہ دہا کہ اپنی شکھی سے رجوع کرنے میں مجھی تال نہیں کیا بیسب ان کے خلوص کلہیت اور پختانی علم کی دنیل تخی مگر اب ہم جس دور سے کزرر ہے ہیں ہے بات کمیاب ہوتی جارہ ہے ہا وجود علم ومطالعہ کی کم مانگی کے تفق و تبھر کم کہلانے کا شوق اور بڑے بڑے القاب و خطابات بانے کی تمنار وزافز دل اگر کوئی غلطی ہوگئ تو اس سے رجوع سخت دشوار کاش ہم اپنی غلط روش پر متنبہ ہول اور طریق سلف سے دور نہ ہو۔ واللہ الموفق۔

ان سب اقوال کے بعد علام محقق حافظ بیتی کے فرمایا میں کہنا ہوں کہ المنافق میں الف لام اگر جنس کا ہے تو حدیث کا منشاء صرف تشبیہ وہمثیل ای ہے حقیقت کا اظہار ہر گرنہیں اورا گرعہد کا ہے تواس سے مراوکوئی خاص متعین منافق ہے یا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے کے منافق ہیں۔ حضرت شاہ صیاحی کی شخصی ق

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے اس موقع پرا کیے حل دوسراار شاد فرمایا کہ حدیث میں نفاق کی علامات ونشانیاں ہتلائی ہیں علامات واسباب نہیں ہتلائے علل واسباب کے ساتھ معاملات ومسببات کا وجود بھی تحقق ہوجا تا ہے لیکن کس چیز کی ابتدائی علامات ونشانیوں کے وجود سے بیضروری نہیں کہ وہ چیز بھی محقق ہوجائے جس کی بیعلامات ہیں جیسے علامات قیامت کہ بہت پہلے ہے اس کے آٹارونشانیاں فلاہر ہور ہی ہیں اگر بیسب اس کی علت ہو تھی تو قیامت کا وجود ضرور ہوجاتا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نفاق کاعملی واعتقادی دوشم ہتلا کر جواب دیا ہے مثلاً قاضی بیضاوی نے شرح مصابع المنۃ میں وہ ٹھیک نہیں کیونکہ درحقیقت نفاق ایک ہی چیز ہے خواہ اس کاعمل خلاف اعتقاد کہویاا عقاد خلاف عمل سے شرح مصابع المنا والی کامصداق زماند سمالت کے منافقین تھے کہ وہ بظاہر سب اعمال سلمانوں کی طرح انجام دیجے تھے اور ان کے دلوں میں گفروشرک کی فلست بھری ہوئی تھی اور دوسرے کامصداق آج کل کے بہت ہے مسلمان میں جواعمال کے ٹھاظ سے صفر ہیں۔ والمعصوم من عصمة الله فلست بھری ہوئی تھی اور دوسرے کامصداق آج کل کے بہت ہے مسلمان میں جواعمال کے ٹھاظ سے صفر ہیں۔ والمعصوم من عصمة الله فلمت بھری ہوئی تھی بدعها سے نمی کر میصلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی کراگر کسی مسلمان سے کسی مصلمی نفاق کا صدور ہوجائے اور پھروہ اس کوڑک کردے تو اس پر سے نفاق کا تھم ہمٹ جائے گا جس طرح زانی کے ایمان کی تمثیل سائبان سے دی گئی ہے کہ زنا کے وقت اس بھروہ اس ان بان تمثال باہر ہوجاتا ہے بھر جب وہ اس سے باز آجا تا ہے تو وہ ایمان پھراندروا پس ہوجاتا ہے۔

## حافظابن تيمية كامسلك

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث الباب میں جو کھے اشکال ہے وہ جمہور کے مسلک پر ہے کہ بیسب نشانیاں اگر نفاق کی جی توان کا وجود نفاق کے وجود پر دال ہے اور حکم نفاق ہوا تو حکم ایمان کو وہاں ہے بشانالازی ہوگا ضدین کا اجتماع نہیں ہوسکتا الیکن حافظ ابن تیمی ہے جمع ہوسکتی جی اور حدیث کے الفاظ "من تیمیہ کے مسلک پرکوئی اشکال نہیں کی تکر دیک ایک مسلم میں کفرونفاق کی با تیمی جمع ہوسکتی جی اور حدیث کے الفاظ "من کانت فیہ حصلہ من النفاق سے بظاہران کی تائید ہوتی ہے۔

#### ایک شبهاور جواب

پہلی حدیث میں تین تصلتیں نفاق کی ذکر ہوئیں 'جن سے بظاہران تین کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے' پھر دوسری حدیث میں چار کا ذکر کیوں ہے؟ علامہ قرطبی نے جواب دیا کے ممکن ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کواور خصلتوں کاعلم بعد کو ہوا ہو' حافظ نے فتح الباری ا/ ۲۷ میں کہا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں' ہوسکنا کہ پچھ صلتیں اصل نفاق کی ہوں اور دوسری زائد کمال نفاق کی' دوسرے یہ کے مسلم واوسط طبرانی کی روایت میں لفظ من علامة المعنافق ثلاث آیا ہے۔

جس سے خود بی عدم حصر مفہوم ہوتا ہے 'پس ایک وقت میں چند تصلتیں ذکر کیس اور دوسرے وقت دوسری بتلا کیں۔

# علامه نووى وقرطبى كي شحقيق

علامہ قرطبی ونو وی نے بیمی تکھا کہ دونوں روایتوں کے مجموعہ سے پانچ خصلتیں معلوم ہو کیں مجموث اور خیانت کا ذکر تو دونوں میں ہے اول میں خلف اور ثانی میں غدراور فجو رزیادہ ہے بھران پانچ کامال کا رتین ہی خصلتیں ہیں کیونکہ غدروخلف وعدوونوں ایک ہی خانے میں ہیں اور فجو رکذب میں داخل ہے اوران تین سے ان جیسی دوسری خصلتوں پر تنبہ ہوسکتا ہے۔

## عيني وحافظ كي شحقيق

علامہ بینی اور حافظ ابن حجر نے لکھا کہ شریعت نے یہاں بطور اصل کلی قول فعل اور نیت کے فساد پر متنبہ کر دیا ہے کیجی فساد قول پر حجوث سے فسادفعل پر خیانت سے اور فساد نیت پر خلف ہے پہلے گز رچکا کہ خلف وعد کی صورت میں گناہ جب ہی ہے کہ وعدہ کے وقت نیت ہی دعدہ پورا کرنے کی نہ ہوا گرنیت تھی اور کسی سبب سے پورانہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ ہیں واللہ اعلم۔

## باب قيام ليلة القدر من الايمان

## شب قدر کا قیام ایمان ہے ہے

٣٣ ..... حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريرةٌ قال قال رسول الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمہ .....حضرت ابو ہرمری میں میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض شب قدر میں ایمان ونبیت تواب کے ساتھ عبادت کرے گا'اس کے تمام گذشتہ گناہ بخش دیئے جاریمیں مے۔

تشرخیس وہ نتقل ہوتی رہتی ہے۔ایک سال ایک رات ہوتی ہے اور دوسرے سال دوسری میتول بیتا ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کے لئے کوئی ایک رات مقر رخیس وہ نتقل ہوتی رہتی ہے۔ایک سال ایک رات ہوتی ہے اور دوسرے سال دوسری میتول بظاہران مختلف احادیث کے پیش نظر ہم جن میں مختلف اوقات ذکر ہوئے ہیں۔امام مالک واحمد وغیر و بھی نتقل مانے ہیں مگر صرف رمضان کے آخر عشر کے راتوں میں متمام سال میں اور ہمیشہ کے لئے ایک ہی رات متعین میں مہیں ۔ بعض نے کہا کہ پورے ماہ رمضان میں نتقل ہوتی رہتی ہے ایک قول ہیے کہ تہام سال میں اور ہمیشہ کے لئے ایک ہی رات متعین کا ہے اور اس کوام ماظفہ رحمۃ اللہ علیہ راتوں ہیں کہا کہ درمیانی میں ہوتی ہے کہا کہ درمیانی میں ایک والے سے اس موقی ہے ہوتی اس کے کہا کہ درمیانی والے موقی اللہ عظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی طاق راتوں میں کہا اور اس کے کہا کہ درمیانی والے جواب ہے کہ قول ہے کہ صرف کا جاوراس کوام ماظفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا تول میں کہا کہ درمیانی والے ہے کہ دو ۱۲۳ یا ۱۲۷ رمضان میں ہے۔ یہ قول کے دو اس کہ کہ منقول ہے کہ موقی ہے کہ کہ دو ۱۲۳ یا ۱۲۷ رمضان میں ہے۔ یہ قول میار ہی بیار کہ ہوتا ہے کہ موقول ہے اور امام ابو ایوسف والم مجمہ نے ای کوافتیار کیا ہے جھی منقول ہے ایک موقول ہے اور امام ابو ایوسف والم مجمہ نے ایک کوافتیار کیا ہے جھی منقول ہے اور امام ابو ایوسف والم مجمہ نے ایک کوافتیار کیا ہے جھی منقول ہے اور امام ابو ایوسف والم مجمہ نے ایک کوافتیار کیا ہے جھی منقول ہے اور امام ابو ایوسف والم مجمہ نے ایک کوافتیار کیا ہے حضرت زیبر بناری مربی کور کے مار میک کی دور کیا ہو کہ کہ ہوا ہے کہ کہ اندر میں موزی ہوا ہے کہ کہ اندر الم مالے میں موتی ہے کہ دوائی رمضان کا صال ہی دور کیا ہواں کی موالے کہ کہ اندر کیا ہواں کہ مور ہے ایک کوافتیار کیا ہوئی کے دوائی رمضان کا صال ہی دور کر موائی کی اس کور کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کور کیا ہوا ہوئی کی دور کیا موائی کور کیا ہوئی ہوئی کی کہ کور کے دور کی مور کی ہوئی کے دور کی مور کی کہ کور کے دور کی مور کیا ہوئی کے دور کی مور کی کہ کور کیا ہوئی کے دور کی مور کی کہ کور کیا ہوئی کے دور کی مور کی کہ کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کے دور کی مور کی کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کور کیا کہ کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور

اورا یک قول ۱۹ کا بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے۔ایک قول مہینہ کی آخری شب کا بھی ہے۔امام شافعی کار جمان ۲۳٬۲۱ کی طرف ہے۔ بیسب اقوال عمر ۃ القاری ص ۲۶۲۱ میں ذکر ہوئے ہیں۔

یہ سب تفصیل اوراقوال اس لئے بھی ذکر کر دیئے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کی تلاش وجبچو جتنی بھی زیادہ راتوں میں ہوسکے۔ اچھا ہے'اس کی یاد کے لمحات جتنی زیادہ توجہ و خیال اور شوق و ذوق کے ساتھ گزریں وہ نہایت قیمتی دولت وسر مایہ ہیں اور غفلت کے لمحات سے زیادہ خسران و خسارہ کسی چیز میں نہیں'اس لئے

> عافل تو بیک لحظہ ازال شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی اوردوسرےعارف نے کھلے

> ادریں رہ مے تراش و مے خراش تادم آخر دمے فارغ مباش تیسر مارف نے شب قدر کی تلاش کرنے والوں کو کیا اچھا جواب دیا

اے خواجہ چہ یری زشب قدرنشانی! ہرشب شب قدراست اگر قدر بدانی

یوں تو دن کے اوقات بھی خدا سے غفلت میں گزار نے کا کوئی عقلی وشرعی جواز ہر گزنہیں مگر شب کی سکون و تنہائی و یکسوئی وخموشی میں چونکہ ہر احساس جاگ جاتا ہے اس لئے قلب مومن سے مزید جاگ کا مطالبہ بھی بڑھ جاتا ہے اورا گرخدا کی خصوصی رحمت اس طرح جھنجھوڑ جمجھوڑ کرمومن کو بیدار نہ کرتی تواس کی خواب غفلت بھی غیروں ہی کی طرح ہوتی اور دنیا جس کا وجود و بقامحن خدا کی یا دوالوں سے وابستہ ہے کیونکر قائم رہتی ؟

پھر قیام شب قدر میں بحث ہوئی ہے کہ کیااس کی موعودہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے پوری رات عبادت میں گزار نی ضروری ہے یا کم بھی کافی ہے؟ بعض ائکہ کی رائے ہے کہ کم بھی کافی ہے جی کہ مصرف عشاء کی فرض نماز اوا کر لینا بھی کافی ہے تواس تحقیق پراگر کوئی شخص تمام سال کی راتوں میں اہتمام واحتساب کے ساتھ عشاء کی نماز ہی با جماعت وقت پراوا کرتار ہے توامید ہے کہ وہ سال کے سال شب قدر کی فضیلت ضرور پا کے گا او جب وہ شب قدر کی تلاش سال کی فدکورہ اقوال گذشتہ راتوں میں مزیدا ہتمام سے کرے گا تو رمضان کی راتوں میں پھر خصوصیت سے درمیانی و آخری عشرہ میں اورا خص الحضوص آخر عشرہ میں کیوں نہ کرے گا ؟ اس طرح ایک بظاہر مشکل کام کے لئے کتنی آسانی نکل آتی۔

'' رحمت حق بها نه می جوید''

لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ: اس رات کانام 'شب قدر' اس کئے رکھا گیا کہ اس میں خدا کے علم وہم ہے ایک سال کی اقد ارارزاق و
آ جال کھے جاتے ہیں دوسراقول ہے ہے کہ اس کی عظمت وشرف کی وجہ سے بینام ہوا تیسراقول ہے ہے کہ جو شخص اس رات میں طاعات بجالاتا
ہے وہ قدر دمنزلت والا بن جاتا ہے چوتھا قول ہے ہے کہ جو طاعات اس میں اداکی جاتی ہیں ان کی قدر وعظمت زائد ہے۔
سشب قدر رکا وجود: بعض لوگوں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ایک روز آپ شب قدر کے تعیین کرنے
لئے باہرتشریف لائے دو شخصوں کو لڑتے دیکھا تو ان کی لڑائی کی نے وست کے باعث وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ
(شب قدر) اٹھالی گئی۔ بیرائے قائم کرلی کہ لیلۃ القدر کا کوئی وجود تھی نہیں رہائی نے بات غلط ہے کیونکہ خوداسی صدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ شاید بھی بات تمہارے لئے بہتر ہو کو ۴ تاریخ میں اس کو تلاش کرؤ معلوم ہوا کہ رفع سے مرادر فع وجود نہیں بلکہ رفع علم تعین ہے۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا تمام معتمداور بھروسہ کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ اس''شب قدر'' کا وجود و دوام آخرز مانے تک رہے گا'وہ موجود ہے'دیکھی بھی جاسکتی ہے اور بنی آ دم میں سے ہرشخص ہرسال رمضان میں اس کی تقید ایق کرسکتا ہے اس کے علاوہ صلحائے امت سے غیر محصور خبریں اس کے وجود و رویت کی منقول ہوئی ہیں'اس لئے مہلب کا بیقول غلط ہے کہ در حقیقت اس کود یکھناممکن نہیں۔ وجہ اختفاء شب قند ر: زمحشری نے کہا'' شایداس کے اخفاء میں بی حکمت و مصلحت ہے کہ اس کو تلاش کرنے والا سال کی اکثر را توں میں اس کوطلب کرے تا کہ اس کو پالینے ہے اس کی عبادت کا اجرو تو اب بہت زیادہ ہوجائے دوسرے بید کہ لوگ اس کے معلوم و شعین ہونے کی صورت میں صرف اس رات میں عبادت کر کے بہت بڑا فضل و شرف حاصل کر لیا کرنے اور اس پر بھروسہ کر کے دوسری را توں کی عبادت میں کوتا ہی کیا کرتے اس لئے بھی اس کوخفی کر دیا گیا (عمدۃ القاری من ۲۱۳۴)

بحث ونظر اوجہ مناسبت باب کے سلسلہ میں علام محقق حافظ عنی نے عمرة القاری میں ارساد فرمایا کہ امام بخاری نے سب سے پہلے بطور مقدمہ باب سحیفیۃ بلدہ الوحی"کا بیان کر کے بتاب الا یمان کسی جس میں مختلف ابواب لائے ان میں امور ایمان بیان کے اور درمیان میں بائے باب ایسے بھی ذکر کرد ہے جوامورایمان کی ضد ہیں یعنی کفروشرک یاظلم ونفاق وغیرہ سے تعلق رکھنے والی یاان سے قریب کرنے والی باتوں سے احمر از کرانے کے لئے ان ابواب کو ذکر کر کے تنبید کی اور بتلایا کہ آیی چیزوں سے ایمان کو نقصان کی بنجتا ہے اس کے بعداب پھر بقیہ ابواب متعلقہ امور ایمان کا ذکر شروع کردیا مثلاً بہاں کہا کہ قیام لیا تا افقد رائی اس سے بیا تا جو جہاؤ تطوع قیام رمضان صوم رمضان وغیرہ کو امور ایمان سے گنا کمیں گے لہذا درمیان کے بطور استظر اوذکر شد پائے ابواب امور مضاوہ ایمان سے اور دیکھا گیا تو ان سے پہلے باب السلام من الاسلام تھا اور اس سے زیر بحث باب لیلۃ القدر کے اندر فرشتے بھی اور اس سے زیر بحث باب لیلۃ القدر کے اندر فرشتے بھی افشاء سلام کرتے ہیں حدیث میں ہے کہ شب قدر میں جرئیل علیہ السلام فرشتوں کی کیر تعداد کے ساتھ مزدول کرتے ہیں اور جس مردیا عورت کونماز معلوم کی تعدر ہا ہوں کا مسلام ہیں دور میاں کہا کہ دور ساری رات میں اس کو سلام وسلام کرتے ہیں اور میسلسلہ میاں دور میں میں اور میں کھا میں مورون کو سلام کو میاں کی رات سلام وسلام کرتے ہیں اور میسلسلہ می اس فرشتے بھرت میں مورون کو سلام کرتے ہیں۔

## ایمان واحتساب کی شرط

ایمان کی شرطانو ظاہر ہے کہ بغیراس کے وئی بڑے سے بڑا ممل بھی قبول نہیں ہوسکتا لیکن اختساب کیا ہے؟ اوروہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو بجھے لیا جائے۔ اس کے معنی ہیں حصول تواب کی نیت سے یا محض خدا کی مرضی حاصل کرنے کے لئے کوئی نیک عمل کرنا 'جس میں ریا نمائش یا کس کے خوف وڈر کا شائبہ نہ ہواس کا درجہ نیت سے آھے ہے کیونکہ پیلم العلم کے درجہ میں ہے لہندااس کو استحضار نیت استضعار قلب وعدم ذہول نیت سے بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔

# حضرت شاه صاحب كي محقيق

فرمایا جس طرح پہلے بھی بتلا چکا ہوں افعالی اختیار ہیہ کے وقت جودل کا ارادہ خود بخو دان کے کرنے کا موجود ہوتا ہے وہ تو نیت ہے جو صحت عمل اور حصولی اجر دونوں کے لیے کافی ہے اور اس کا زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں گویا ہرا ختیاری فعل کے ساتھ نیت موجود ہوتی ہے اور اس نعل کی شرع صحت کے لیے کسی اور نیت کی ضرور سے نہیں البت اتنی بات ضروری ہے کہ کوئی فاسد نیت موجود نہ ہوا ہا اس کے او پر امر زاکد ہے کہ اس نیت کا شعور حاصل ہو یعنی دل کی توجہ بھی اس نیت کی طرف ہواور اس سے اجروثو اب میں زیادتی ہوجاتی ہے۔ امر زاکد ہے کہ اس نیت بھتر رفعنی موجود کی میں ہے است موجود کی ہوجاتی ہوجاتا ہے بھتر چونکہ بعض مواقع میں ہے است موجود کی ہوجاتا ہے بھتر چونکہ بعض مواقع میں ہے است موجود کی بیا حسب بے بیا حسب بے احدود کی بیا مفید نہیں سمجھا جاتا اس لیے احاد بیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی تا کہ انسان کے قیمتی کھا ہے تھیں د ہول کے سبب بے قیمتی نہیں سمجھا جاتا اس لیے احاد بیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی تا کہ انسان کے قیمتی کھی جاتی ہیں۔

(۱)...... فات ساوی یا اچا تک حادثات کے وقت عموماً اس طرف خیال نہیں ہوتا کہ اس میں نقصانِ جان و مال ہوتو اس پراجر وثو اب ہے کیونکہ یہ جھولیا جاتا ہے کہ اسباب کے تحت ایسا خود بخو د ہوتا ہی تھا ہم نے جان بوجھ کرکوئی تکلیف اللہ کے راستے میں برداشت نہیں کی کہ اس کے ثواب کی تو قع کریں مثلاً آگ لگ گئی گھر نتاہ ہو گیا زلزلہ سے مکانات اور جانیں ضائع ہو گئیں عام وبا پھیل گئی جس سے دفعتاً اموات ہونے لگیں تواسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ایک عورت کا بچہ مرگیا فرمایا اس کو چا ہیے کہ صبر کرے اوراحتساب بھی کرے بعنی اس کو صرف تقدیری ونا گہانی امر سمجھ کر اللہ کے اجر جزیل اور ثوابِ عظیم سے ففلت نہ برتے۔

(۲) .....بہت ہے مشقت وجاہد کے اعمال خیرا ہے ہیں کہ خودان کے اندرتقب ومشقت اٹھانے پر آدی ان کے طاعت و او اب کوتو ضرور ہم منال ہیں قیام لیانہ القدر کہ ضرور ہم منال کی حدہ ہمی زیادہ مثلاً بہی قیام لیانہ القدر کہ خودان کی عدہ ہمی زیادہ مثلاً بہی قیام لیانہ القدر کہ بظاہرا یک رات کی عبادت ہے اور کی دوسری رات میں کوئی فخص اگراتی ہی عبادت کر کے شقت و تقب اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اجراس کا بھی بہت ہے گریہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیفر مائی کہ اگرا حساب کرے گا تو اس میں ایک ہی رات کی عبادت ہے اس کے سارے گذشتہ معاصی دُھل جا کیں گئر ایر راتوں کی عبادت ہے اس کے سارے گذشتہ معاصی دُھل جا کیں گئر اس و اتحال کے میرور سے پاک صاف ہوجا تا ہے ، پھراس رات کی عبادت کا ایک ہزار راتوں کی عبادت ہے گئر اس کی عبادت کا ایک ہزار راتوں کی عبادت ہے گئے جس خریجی دیا ہے جس کے معبور کہ اس کے لئے بھی حسبہ لللہ کرنے کی تاکید آتی ہے کیونکہ اس کا اجر عظیم بھی اس کی مشقت و تعب کے اعتبار سے ہیں زیادہ بلکہ انسانی وہم و خیال ہے بھی بلندو ہر تر ہے۔

اس کے علاوہ مشقتوں و مجاہدوں کے اعمال میں اس لیے بھی احساب ضروری ہے کہ اس سے دشوار کا موں کے لیے ہمت و حوصلہ برحت ہیں جوجوان نہیں کر کتے وہ محض خلوص و للہیت واحساب ہی کی طاقت تھی کہ حارات میں اور بوڑ ھے وہ کھی کرگذرتے ہیں جوجوان نہیں کر کتے وہ محض خلوص و للہیت واحساب ہی کی طاقت تھی کہ صابہ ہی کی طاقت تھی کہ حارات کی میں اور بوڑ ھے وہ کھی کرگذرتے ہیں جوجوان نہیں کر کتے وہ محض خلوص و للہیت واحساب ہی کی طاقت تھی کہ حارات کی اس کے خوران ہوتا ہے اور بوڑ ھے وہ کھی کرگذرتے ہیں جوجوان نہیں کر کتے وہ محض خلوص و للہیت واحساب میں کی طاقت تھی کہ حارات کی کہ اس کے دوران ہوتا کو اس کی کی کی اس کے خوران ہوتا ہوتا کی دیا کہ وہ کو کرگذرتے ہیں جوجوان نہیں کر اس کے دیا کو فتح کر لیا تھا۔

صوم رمضان کے لیے بھی احتساب کالفظ حدیث میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی جہدومشقت اور تعب نفس ہے گراس کی نیت پر تواتنا ہی ثواب ملے گاجتنا اور دنوں کے روزوں پر ماتا ہے اور رمضان کے اندرروز واگر احتساب کے ساتھ رکھا تواس کے لیے گذشتہ تمام معاصی کی مغفرت بھی موجود ہوئی۔

(۳) ..... بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کوانسان بظاہر اپنے نفس کے تقاضوں سے کرتا اس لیے اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ان پر بھی کوئی اجروثو اب مل سکتا ہے تو اس پر بھی شارع علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ احتساب کے ساتھ ان پر بھی بڑا اجر ہے مثلاً اپنے (۱) ہوی بچوں پر خرج کرنا (۲) دور سے نماز کے لیے مجد میں پہنچنا (۳) مسلمان کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاتا وغیرہ کہ اگر صرف اچھی نیت سے بی بیا عمالی خبر سے بن گئے بھراگر احتساب بھی کیا ان کا موں کوئیا یہ بچھے کر کہ اللہ کا تھم ہے یا اللہ ان کا موں سے خوش ہوتا ہے تو نیک نیت سے بی بیا عمالی خبر سے بن گئے بھراگر احتساب بھی کیا سختی اس خضار اور استضعار قلب بھی حاصل ہوا تو مزید اجروثو اب کا بھی مستحق ہوگیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس تفصیل کے بعد فرمایا کہ میں نے احتساب کی بیشرح مندِ احمد کی اس حدیث ہے لی ہے من هم بحسنة کتب له عشو حسنات اذااشعوبه قلبه و حوص النج بیا شعارِ قلب و حرص ثواب ہی میرے نزد یک احتساب ہے اور بیفسِ نیت پر امر زائد ہے نیت پر بھی ثواب ہے مگر احتساب پر اجر مضاعف ہوجاتا ہے اللهم و فقنا لکل ماتحب و توضی ہمنک و کرمک و بجاہ جیبک الموتضیٰ صلی الله علیه و سلم.

### باب الجهاد من الايمان

## (جہادایمان کا ایک شعبہ ہے)

٣٥ .....حدثنا حرمى بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابوذرعة بن عمر وبن جرير قال سمعت اباهريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انتد ب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الاايمان بي وتصديق برسلى ان ارجعه بمانال من اجر اوغنيمة او ادخله الجنة ولو لا ان اشق على امتى ما

قعدت خلف سوية سوية ولو ددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل .

ترجمہ دھنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ۔ اللہ تعالی نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہے کہ جوفض میر بے دراستے میں جہاد کے لیے نظے اوراس کے نگلنے کا باعث مجھ پرایمان اور میر بے دسولوں کی تقد لیق کے سواکو کی دوسری چیز نہ ہومیں اس کو اجر فنیمت وے کرواپس لوٹا دوں گایا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا (پھر آپ نے فرمایا) اگر بیہ بات نہ ہوتی کہ میری ہمت تعب ومشقت میں پڑجائے گی تو میں سریے (معرکہ جہاد) میں جانے سے رکتا اور مجھے بیدا مرنہایت ہی مرفوب ہے کہ میں اللہ کی رہ و میں شہید ہوجاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید ہوجاؤں۔

تشری :۔ارشاد ہے کہ جو محض اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرے گائی کے لیے تن تعالی نے دوباتوں کا ذ مہ لیا ہے اگر زندہ رہا اور سلامتی کے ساتھ گھر واپس آجیا تو اجرعظیم اور مال غنیمت کا مستحق ہوا اور اگر شہادت کے منصب عظیم سے مشرف ہواتو سیدھا جنت میں داخل ہوگیا کہ شہید خور کی گود میں گرتا ہے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوتا ہے دن بحراس کی سیر کرتا پھل میوے کھا تا ہے اور رات کے داخل ہوئے تندیلوں میں آ رام کرتا ہے بعنی این اصلی مقام اور دطن اصلی کی طرف لوٹ جاتا ہے لوٹنا تو سب مومنوں کو ہے گر شہید کے لیے بیجی خصوصیت ہے کہ اس کا دخول جنت ہوم جزاءوآخرت تک موقوف وموخر نہیں ہوتا۔ مولانا جامی نے فرمایا۔

دلا! تاکے دریں کاخ مجازی کی مانند طفلاں خاک بازی توکی آن دست پروں ازیں کاخ کے اور ازیں کاخ چازی کی آن دست پروں ازیں کاخ چازاں آشیاں برگانہ گشتی چودوناں چغدایں وہرانہ گشتی بیشنال بال وہرز آمیزشِ خاک بہرتا کنگر ایوانِ افلاک

حب تحقیق حضرت شاہ صاحب جنت کاعلاقہ ساتو ہی آسان پر ہاور عرشِ النی اس کی جہت ہے لہذا جنتیوں کے ایوان ومحلات کے کنگرے عرشِ النی کے قند بلوں سے باتیں کریں گے اور مولا ناجا می بھی اس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ فر مار ہے ہیں۔ واللہ اعلم۔

آگے ارشادِ نبوی ہے کہ میراول چاہتا ہے کہ ہر معرکہ جہاد میں ضرور شرکت کروں گا مگر غریب و نا دار مجبور ولا چارلوگوں کے خیال سے رک جاتا ہوں کہ ندان کے پاس اسلحہ ہیں ندا تنا مال کہ اس سے اسلحہ خرید سکیس نہ بیت المال ہی میں اِس وقت اتن مخوائش کہ اس سے ان کی امداد اسلحہ سواری وغیرہ کے لیے ہوسکے آگر میں نکلوں گا تو وہ کسی طرح گھروں میں ندر ہیں میر اور ہزار تکالیف اٹھا کر بھی میرے ساتھ ضرور شریک ہوں جن نہ ہیں نہ وہ ہیں شرکت نہیں کرتا۔

بحث و انظم: جہاد پرجلداول کی آخری حدیث اورای جلد کے شروع میں بھی لکھا جا چکا ہے یہاں ایک بحث بدہے کہ اس سے پہلے باب میں شب قدر کا بیان تھا اورا گلا باب قیام رمضان کا ہے درمیان میں جہاد کا باپ کیوں لائے ؟ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر آئے ہیں جہاد مع الکھار سے پہلے جہاد مع النفس کی ضرورت ہے۔

يهلي خود كمل موليس پھردوسروں كى طرف برهيس سے اول اپنى يورى اصلاح كاكام ضرورى باسينے كوكال وكمل طور سے تابع خداوندى بنا

ان کن غزوات میں حضور صلی الله علیہ و کہ مروں میں ہیں آرام نہیں الربا تھا کھوری فصل تیارتھی جس پرسال بھر کے تران اور درارتھا آلا ہے جرب اور سواریاں نہیں کر جو نہی حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کہ مروں میں ہیں آرام نہیں الربا تھا کھوری فصل تیارتھی جس پرسال بھر کے گزارہ کا دارو درارتھا آلا ہے جرب اور سواریاں بھی کم تھیں تھر جو نہی حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے سفر جہاد کا عزم واعلان فر مایا بڑی سرعت کے ساتھ تھیں بزار مسلمان ساتھ چلے کو تیار ہو گئے جتی کہ حضرت کعب ابن ما لک کے قول کے مطابق سارے مدینہ طیبہ میں بجزم عندور مریض کے کوئی مسلمان باتی ندرہ گیا تھا جو جہاد پرند گیا ہوان ہی وجوہ ہے آپ نے بعض معرکوں میں شرکت نہیں کی اورا پیٹس کر جرفر مایا۔ ساتھ اپنے زمانے میں جبے معرکہائے جہاد میں نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی وہ سب ''غزوات' کہلاتے ہیں اور جن میں شرکت نہیں فرمائی وہ '' مرایا'' کہلاتے ہیں۔

لینا ہے ہر تکلیف دمشقت کواس کی راہ میں بنسی خوثی برداشت کرنے کی عادت کرنا ہے قامتِ صلوٰ ہے کے در بعداللہ سے تعلق کو مشخصم بنا نا اوراداء ذکو ہ وصد قات کے در بعداللہ سے اللہ کی مرض کے لیے در معد قات کے در بعد حب مال کو کم کرنا غربیوں نا داروں اور ضعفوں کواپئی جیسی فراغت کی زندگی کے لائق بنا نا روزوں سے اللہ کی مرض کے لیے بھوکے پیاسے دہنے کا خوگر ہونا ہے جہاد کا مطلب دنیا سے فتنہ وفساد کی باتوں کو ختم کرنا دین اللی کے قائم کرنے یا قائم رہنے میں جو بھی رکاوٹیں پیدا ہوں ان کو ہٹانا اور منانا ہے اللہ کے سیچے دین اسلام کو غیر مسلموں پر چیش کرنا ہے اس کواگر وہ قبول نہ کریں تو اس پر جرنہیں لیکن اس کی برتری وسیادت کو ضروران سے تعلیم کرانا ہے تا کہ کفروالحاد کی بیجا دراز دستیوں سے دین فطرت اور اس کے پیرومغلوب ولاجار ہوکر ندرہ جا کیں۔

مکەمعظمہ کی زندگی میں صرف اقامت مسلوقا ورایتاء کوقا وغیرہ کا پابند بنایا گیا جب بیزندگی تمل ہوگئی تو مدینه طیبہ بیں جہاد مع الکفار کا دورشروع ہوااس کا نتیجہ سب نے دیکھے لیا کہ پھر ہر جرفدم پر کا مرانی و کا میابی نے مسلمانوں کے قدم چو ہے نہایت تھوڑے مدت میں وہ ساری دنیا پر چھا مجھے اوراعلاء کلمۃ اللہ کا فریضہ اس خوبی ہے اوا کیا کہ وہ بعد والوں کے لیے بہترین نمونہ بنا۔

بیای کے ہوا کہ پہلے ان کے نفوس مرتاض ہو چکے سے ان کی نیت میں ندخوز بر کھی ندگوئی انقامی آگ ان کے داوں میں ہورک رہی تھی ندو ہاں عصبیت تھی ند مال وزر کی حرص وطع ندعورتوں کا لا الحج تھا ندھومت کرنے کا سودا ان کے سامنے تھی اللہ کی خوشنودی تھی اور خدست خلق کا جذبہ پھر ہر معاملہ میں للہیت وغلوص مقصد زندگی وہ دن میں گھوڑ ول کے شہروار اور میدان کا رزار کے مردی اہدے اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سربع والی نفزشوں اور کوتا ہوں کی مغفرت کے لیے گڑ گڑ اتے تھے دھبان باللیل و فورسان بالنهاد ورحقیقت بدوہ اوصاف تھے کہ ان پر اللہ کے فرشتے رشک کرتے تھے ان کے قدموں کے بیچا ہے پر بچھاتے تھے۔ الدجعل فیھا من یفسد فیھا کہنے والے اپنی آئیسیس ال ال کرد کیور ہے تھے کہ وہ جود کھے رہے ہیں خواب کا معاملہ ہے یا بیداری کا ؟ غرض تی ای صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں ثار صحابہ کرام نے چھی ملک وفاقہ کے ودکھا و یا جواس نے کھی ندد یکھا تھا۔ ویفعل اللہ مایشاء.

### شب قدروجهاد میں مناسبت

دوسری وجرمناسبت حافظ نے فتح الباری صا / ۲۹ بین کھی ہے وہ بہت عمدہ ہے کہ جس طرح محت و مشقت اٹھا کرشپ قد رکو تلاش
کرتے ہیں پھر بھی وہ میسر ہوجاتی ہے بھی نہیں ای طرح مردمجا ہد بھی اعلاء کلمۃ اللہ کساتھ شہادت کا طالب وشمی ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ اس کو حاصل ہوجاتی ہے بھی نہیں ہیں دونوں باب بیں توی مناسبت مل کئی دونوں بیں کائل مجاہدہ ہے اور دونوں بیس مقعم و اصلی کا حصول وعدم مصول محتل ہوتا ہے پھر شب قدر کو تلاش کرنے والا۔ خواہ وہ نہ لے ماجور ہے اور اگر مل جائے تب تو اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے اس طرح شہادت کا طالب بھی ماجور ہے اور بھورت حصول شہادت اس کا اجر بھی نہایت عظیم ہے جس کا اندازہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے شہادت ہے بوسکتا ہے ہیں امام بخاری نے مناسبت ندکورہ کے سبب یہاں درمیان میں استعلر اوا جہاد کا باب بیان کر دیا ہے اور آگر کے پھر تیام رمضان کا باب لائے جس کی مناسبت لیکۂ القدر سے ظاہر تر ہے۔

ایک اہم شبہ: حدیث ندکورہ میں 'من اجر او غنیمة ''وارد ہے جو کل اشکال ہے کیونکہ اجر وغنیمت میں کوئی منافات نہیں بلکہ مجاہد کواجر تو ہرحالت میں ضرور ملتا ہی ہے مال غنیمت ملیے یا ند ملیے پھر تر دید کمیا موقع تھا؟

علامہ قرطبی کا جواب: علامہ قرطبی نے اس کا جواب بیدیا کہ کلام اصل میں 'من اجو فقط او اجو غنیمہ '' تھا اس میں چونکہ تکر دیا گیا ایسے مواقع میں اختصار کے لیے حذف اکثر ہوجا تا ہے چونکہ حصول اجرسب کومعلوم دمفردغ غند تھا اس کا ذکر بے ضرورت سمجھا گیا۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

اوکے استعال کے لیے خارج میں منافات یا دو چیزوں کا ایک جگہ جمع نہ ہوسکنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کانی ہے کہ ان دونوں کی صرف حقیقت ومصداق الگ الگ ہوں خواہ خارج میں جمع بھی ہوسکیں چنا نچے او کا استعال تالع ومتبوع میں بھی ہوسکتا ہے کیونکہ غنیمت اجر کے تالع ہادرغنیمت چونکہ اجر سے مغائر ہے او کا استعال بھی سیح ہوگیا۔

یکی میری دائے آ ہے ''او کسبت فی ایصانها خیوا'' میں بھی ہے جس نے زخشری نے اس امر پراستدلال کیا ہے کہ ایمان بدول اعمال کے موجب نجات شہوگا اور یکی نہ ہم معتز لہ کا ہے انہوں نے تقدیر عبادت اس طرح نکالی: لا تنفع نفسا ایسانها لم تک المست من قبل او امنت ولم تکسب فی ایسانها خیوا تاکہ مقابلہ سے ہو سکے اس کا جواب ابن حاجب نے امالی میں ابوالبقائے کمایت میں فیل او امنت ولم تکسب فی ایسانہ میں اور ابن ہشام نے مغتی میں دیا ہے آگر چہان میں سے طبی کا جواب سب سے اچھا ہے گرمیرا جواب وہ کی ہے کہ یہاں بھی او دومقابل چیزوں میں بیانِ منافات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ مگرمیرا جواب وہ کی ہے کہ یہاں بھی اور مقابل چیزوں میں بیانِ منافات کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس امر کے اظہار کے لیے ہے کہ ایمان اور کسب دوالگ الگ حقیقین میں اور مقد کسب وائیان دونوں کی نئی ہے بعنی اس محق کا ایمان نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوا در ماہ کہ کہ سبب انتفاء ایمان و کسب خیر معالم ہوں کہ ایمان و کسب خیر معالم ہوں کہ ایمان کو کئی نزاع نہیں ہے اس لیے اس آ ہے سے ان کا استدلال بھی میچے نہیں سے الم مقسطلا نی نے شرح بخاری میں لکھا کہ یہاں اور بمعنی الواد بھی ہوسکا ہے اور ابوداؤدکی روایت میں واؤئی وار د ہوا ہے ۔ (شرح ابخاری ص المرادر مقارک کی الواد بھی ہوسکا ہے اور ابوداؤدکی روایت میں واؤئی وار د ہوا ہے۔ (شرح ابخاری ص المرادر مقارک کی المولان کیاں نور د ابوار کیاں کھی الواد بھی ہوسکا ہے اور ابوداؤدکی روایت میں واؤئی وار د ہوا ہے۔ (شرح ابخاری ص المرادر میں المرادر مقارک کیا ہو کئی دوار کیا ہو کہ کو کئی تران کی کو کئی دوار کیا ہو کہ کو کئی الواد کی دوار کیا کہ کو کئی دوار کو کی دوارت میں واؤئی وار د ہوا ہے۔ (شرح حالیک کیا کو کئی دوارک کیا ہو کیا کہ کو کئی دوارک کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کئی دوارک کی دوارت میں واؤئی وار د ہوا ہے۔ (شرح حالیک کیا کہ کو کئی دوارک کیا کہ کو کئی دوارک کیا کہ کو کئی دوارک کیا کیا کو کئی دوارک کیا کیا کو کئی دوارک کیا کیا کو کئی دوارک کیا کو کئی دوارک کیا کیا کیا کہ کو کئی دوارک کیا کیا کو کئی دوارک کیا کہ کو کئی دوارک کیا کیا کہ کو کئی دوارک کیا کیا کہ کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی دوارک کیا کیا کیا کہ کو کئی کا کو کئی کی کر کیا کیا کو کئی کیا کو کئی کر کے کا کی کئی کو کئی کیا کیا کر کھی کر کو کئی کر کرانے کیا ک

### درجه نبوت اورتمنائے شہادت

یہاں یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ نبوت کا درجہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے اور تیسر ہے درجے پر شہادت ہے اور گوشہادت کا درجہ بھی اپنے ماتحت درجات سے بہت عالی ہے تاہم بظاہر صاحب نبوت کواس کی تمنا مناسب نبیں معلوم ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ حضو یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے است کو جہاد کی رغبت اور شہادت کا شوق ولانے کے لیے ایسے کلمات ارشاد فرمائے ہیں دوسر ہے یہ نبوت کے مدارج عالیہ کتنے ہی بلندسمی شہادت کی شان اس قدر پیاری اور اللہ کو محبوب ہے کہ سیدالا نبیا علی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تمنا کرنی پڑی جس طرح قیامت کے روز انبیاء علیم السلام مؤونوں کونور کی کر سیوں پر دیکھ کر غبطہ کریں مے تواس تھم کی چیزوں کو حض مراحب کی اور نجی نجی بیانوں سے تا بنا مناسب نبیں۔ واقد علم و علمه اتم و احکم.

#### مراتب جہاد

بطور بحیل بحث یہاں جہاد کے مراتب و مدارج بھی لکھے جاتے ہیں۔ جہاد کی بڑی اقسام چار ہیں۔(۱) جہادِنفس (۲) جہاد شیطان (۳) جہادِ کفار (۳) جہادِ منافقین اور جہادِنفس کے بھی چارمراتب ہیں۔

(۱) .....علم دین وہدایت حاصل کرنے میں نفس کھی کرنا، تکالیف وشقتیں اور ہرتئم کے مصائب و پریشانیوں کوعزم وحوصلہ سے برداشت کرنا کیونکہ لکل منسیء آفاہ و للعلم آفات (ہرچیز کے حاصل کرنے میں پچھد شواری ہوتی ہے مرعلم کے لیے بہت ی آفات چیش ات چیر است کرنا کیونکہ لکل منسیء آفاہ و للعلم آفات (ہرچیز کے حاصل کرنے میں پچھدشواری ہوتی ہے مروم ہوتا ہے آتی ہیں علم دین حاصل کیے بغیر کوئی بھی معاش ومعادیا دنیا و آخرت کی سعادت وفلاح حاصل نہیں ہوسکتی اور جو محفی علم دین سے محروم ہوتا ہے اس کی شقاوت دارین و بربختی میں شبہیں ہوسکتا۔

(٢) .....علم دین حاصل کرنے کے بعدمجاہدہ کا دوسرادرجہاس کے مطابق عمل کرنے کا ہے درنہ بے مل بھی محض بے سود بلکہ مزید وہال ہے۔

(۳) .....خودعلم عمل کےمجاہدہ کے بعد تیسرا درجہ دوسروں کوتعلیم وتلقین کا ہے بیٹھی ضروری، اہم اور سخت مجاہدہ ہے اس میں وقت ومال کی قربانی کے ساتھ انبیاء کیہم السلام کی نیابت کاحق ان ہی کے طور وطریق کی روشنی میں ادا کرنا ہے۔

(۴).....جو کچھ تکالیف ومشقتیں اورخلاف طبع امور دعوت و تبلیغ وین کی راہ میں پیش آئیں ان کوصبر واستقلال اوراولوالعزمی کے ساتھ بر داشت کرنااور کسی وقت بھی مایوی و کم حوصلگی کا شکار نہ ہونا۔

ان چارمراتب کی پخیل کے بعدا یک مسلمان''ربانی''لقب پانے کامستحق ہوجا تا ہےا یےلوگ سیجے معنی میں'' نائب رسول'' ہیں اور وہی امت کی صلاح وفلاح کے ذمہ دار ہیں پھر جہادِ شیطان کے دومراتب ہیں۔

(۱)....جس شم کے بھی شکوک وشبہات ایمان ویقین کو مجروح کرنے والے شیطان کی طرف ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں ان کو دفع کرنے کی پوری سعی ومجاہدہ کرنا۔

(۲) .....جس فتم کے بھی برے ارادے، شہوانی جذبات اور خلاف دین واخلاق وغیرہ خیالات شیطان کی طرف ہے دلوں میں آئیں ان کوعملی زندگی سے دورر کھنااس کے لیے بھی پورے مجاہدے کی ضرورت ہے۔

ان میں سے سم اول کو یقین گی قوت سے اور شم دوم کو صبر کی طافت سے شکست دیتارہے خوب سمجھ لوکہ شیطان اپنے مشن سے ایک لمح بھی غافل نہیں ہے وہ ہروفت تاک میں رہتا ہے کہ جیب کتروں کی طرح آپ کی اونی ترین غفلت سے بھی فائدہ اٹھا لے اس لیے یقین وصبر کے ہتھیاروں سے ہروفت سلح اور اپنے نہایت بخت جان، بے حیاو بے ایمان دشمن شیطان سے ہوشیار رہیے آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے اگر اس میں کوتا ہی نہیں کی تو مخلص بندوں میں آپ کا شار ہوچکا جن کی امداد و نصرت اور شیطان سے بوری حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہوچکا ہے۔ و کان و عداللہ مفعو لا .

پھر جہادِ کفار ومنافقین کے بھی چار درج ہیں اول ہے، زبان ہے، مال ہے اور جان ہے کین کفار ہے جہاد ہیں قوت بازو ہے جہاد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور منافقین ہے جہاد ہیں اسان قلم کے ذریعے جہاد کا خاص مرتبہ ہے اس کے بعد ظالموں اہل منکرات اور اہل بوعت سے جہاد کا نمبر ہے جس کے بین درجات ہیں سب سے پہلے تو بشرط قدرت ہاتھ ہے روکنا ہے پھر زبان ہے روکنا اور آخر درجہ بیہ کہ دل سے جہاد کا نمبر ہے جس کے تین درجات ہیں سب سے پہلے تو بشرط قدرت ہاتھ سے روکنا ہے پھر زبان سے روکنا اور آخر درجہ بیہ کہ دل سے براجانے اور اس کی تکلیف ہی کوخود ان کو یا درجو ہے۔

غرض ان متنوں صورتوں میں ہاتھ، زبان اور قلب ہے جہاد کے درجہ کی ممکن کوشش کرڈالے، کمی نہ کرکے بیرسب مراتب و مدارج اس جہادِ اسلامی کے ہیں جن کو حدیث میں اسلام کے کو ہان اور قبہ کی سب سے اوپر کی چوٹی فر مایا گیا ہے اس پڑمل کرنے والوں کے ایوان ومحلات جنت میں سب سے اعلی وار فع ہوں گے وہ لوگ دینا میں بھی سر بلندر ہتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑی عزت یا ئیں گے اور حدیث میں بید بھی ہے کہ جواس طرح مرجائے کہ نہ بھی اس نے جہاد کیا اور نہ دل میں اس کا ارادہ کیا تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبہ پر ہوگی۔

#### هجرت وجهاد

پھر بیام بھی قابل ذکر ہے کہ جہاد بغیر بجرت کے کمل نہیں ہوتا اور جہاد و بجرت بغیر ایمان کے سود مند نہیں اللہ کی رحمت ورافت کے صحیح مستحق و بی بیں جوان تینوں سعاد توں سے بہرہ ور ہوں گے۔قال تعالیٰ " ان الذین امنو او الذین ها جرو او جاهدو افی سبیل اللہ اولئک پر جون رحمة الله والله غفور رحیم.

## باب تطوع قيام رمضان من الايمان (تطوع قيام رمضان بھی ايمان كاشعبہ ہے)

227

٣٢ ..... حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرةٌ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسا باغفرله ماتقدم من ذنبه

تر جمیہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جوشخص رمضان میں ایمان واحتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے گذشتہ گمناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

تشریک: تطوع قیامِ رمضان سے مراد تر اوت کی نماز ہے جو رمضان المبارک کی را توں کا مخصوص عمل ہے اس کے علاوہ دوسرے نوافل تبجد وغیرہ کی نماز بھی جو رمضان میں ادا ہوں قیامِ مذکورہ کی فضلیت میں داخل ہیں یانہیں؟ محدثین کا اس میں اختلاف ہے علامہ نووی اور کر مانی کی رائے ہے کہ اس حدیث میں فضلیت صرف تر وات کی بیان ہوئی جو رمضان کی را توں کا مخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو رمضان کی را توں کا مخصوص عمل ہے تبجد وغیرہ نوافل جو رمضان کے ساتھ فاص نہیں اس سے مراد نہیں حافظ ابن حجر اور علامہ عینی حنفی کا خیال ہے کہ رمضان میں اوا کئے ہوئے تمام نوافل اس میں داخل ہیں اور قیام رمضان کی فضلیت سب کو حاصل ہوگی۔

بحث وتنظم: بیاختلاف توشرح حدیث کےسلسله کا تھاجس میں دوجلیل القدرشافعی المذہب شارحین بخاری نے ایک شرح اختیار کی اور حافظ ابن حجرشافعی و حافظ بینی حنی نے بالا تفاق دوسری شرح کی دوسرا مسئلہ شوافع واحناف کااختلافی ہے۔ .

كنوافل كوجماعت عاداكرنا كياب؟

امام شافعی نے فرض پر قیاس کر کے نوافلِ جماعت کو بلا کراہت جائز کہا ہے اور ظاہر ہے کہ حافظ ابن جربھی کٹرشافعی ہیں فعنہی مسائل ہیں وہ امام شافعی کی حمایت حدے زیادہ کرتے ہیں دوسری طرف حافظ بینی رحت الله علیہ ہیں جومتصلب حنی ہیں اور امام صاحب جماعت نوافل کو کروہ فرماتے ہیں ان کا استدلال بیہ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام وتا بعین ہے جماعت نوافل کا جوت نہیں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم اور محابہ کرام کی عادت مبارکہ 'نوافل وسنن کھروں ہیں اداکرنے کی تھی' مجد میں وہ صرف فرض پڑھتے تھے چنا نچائی سے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز کی ادائی مجد میں افضل ادائی مجد میں افضل ہے خواہ منفر دائی ہواور جماعت کے ساتھ ہو اور ایما گنا تواب ملے گائی کہ مجد میں افضل اور میں ہواور جماعت کے ساتھ ہو گائوا ہو گئا تریادہ ہو کہ کا اس کے برعش نوافل وسنن کی ادائی گھروں میں افضل اور مجد میں مفضول ہے اور بینسبت مجد کے ان کو گھروں میں پڑھنے کا تواب ہو گئا زیادہ ہے (کمانی المصند لابن آب ہو جہ بانا ذوی قال اپنے قادنور)

پھراحناف نے یہاں تک کہاہے کہا گرنفل کی جماعت دو تین آ دمی بھی ل کرلیں (جو صدِ کراہت میں نہیں ہے) تب بھی ان کو جماعت کا تواب نہیں ملے گا۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ احتاف کا یہ فیصلہ شدت لیے ہوئے ہے گر ذرا دفت نظرے کام لیا جائے توا یک ای مسئلہ سے امام اعظم اور حنفیہ کی دقیع نظراور ان کے غرب کے احقیت وافضلیت بھی واضح ہوتی ہے کیونکہ ''الل صدیث' شوافع جو ہمیشہ احتاف کوعدم اتباع سنت اور قیاس پہندی وغیرہ کے طبحے دیا کرتے ہیں۔

انہوں نے محض جماعب فرض پر قیاس کر کے جماعب نوافل کومتخب تک کہددیا ہے ان کے مقابلہ میں 'اصحاب الرائے''احناف کا انتاع سنت ملاخط سیجئے کہانہوں نے یہاں کوئی قیاس نہیں کیا نہ تقلی محوڑے دوڑائے بلکہاؤل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پرنظر کی اس کے لیے کوئی قول نہیں ملاتو عمل کودیکھا تو وہ بھی نہیں اور جہاں کہیں پچھ ملابھی تو صرف اتنا کہ مثلاً حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول بیچے میں آپ کے بائیں جانب پہلو میں کھڑا ہوکر مقتدی بن گیا حضور نے میرا کان پکڑ کر گھمایا اوراپنے دائیں پہلو پر کھڑا کر دیاغرض ایسی ایک دوروایت اگر ملتی ہیں تو ان میں فرضوں کی طرح اہتمام یا زیادہ جماعت کا ثبوت نہیں ملتا۔اسی لیے احناف نے دویا تین مقتدی تک بلاکراہت جماعت نفل کو جائز مان لیا اور آ گے رک گئے کہ اس سے آ گے نہ تو نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کی روشنی ملی اور نہ صحابہ و تابعین کے ممل سے ثبوت ہوا۔

حدیث میں آتا ہے کہ رسول کر میم سلی اللہ علیہ وسلم بجر تحیۃ المسجد، نماز اسوف، نماز احرام، نماز طواف، نماز والسی سفر کی دونفلوں کے تمام سنن ونوافل اپنے حجرہ مبارکہ میں ادا کرتے تھے اور کسی حد<sup>ا</sup>یث سے میڈ ہوت نہیں ماتا کہ آپ کی افتداء تہجد ونوافل میں مردوں میں کسی نے یا از وارِج مطہرات نے کی ہو پھر رمضان شریف کے عشرہ آخیر میں اعتکاف کا ہرا ہر معمول رہا ظاہر ہے کہ پورے عشرہ میں رات دن مسجد میں ہوتے اور اس نمانے میں پورے نوافل وسنن مسجد ہی میں ادا فرماتے تھے کہیں ٹابت نہیں کہ مردوں میں کسی نے یا از وارِج مطہرات ہی نے آپ کی افتداء تہجد وغیرہ میں کی ہوالبت تراوی کی صرف دو تین روز جماعت ہوئی ہے پھر خودراوی حدیث (امام مالک سے استاذا این شہاب زہری ہی کے قول کے مطابق ) حضور کے زمانے میں ظابق ) حضور کے زمانے میں ظابق کے دمانے میں اور شروع زمانہ خلافتِ فاروق میں بھی تراوی کی جماعت موقوف رہی ہے۔

اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ زمانہ رسالت دورخلافت صدیقی اور ابتداء دورخلافت فاروتی تک تراوت کی جماعت نہ تھی تبجد وغیرہ نوافل کی جماعت کے ساتھ جاری کیں ایک زمانے کے بعد چونکہ معظمہ میں ہر دوتر و بحد کے درمیان زیادہ ثواب کے لیے طواف کرنے گئے تو مدینظیبہ کے لوگوں نے اس کا بدیدل کیا کہ ہر طواف کی جگہ چار رکعت درمیان میں بڑھالیں اس طرح وہ تروات کی ۳۱ رکعات پڑھنے گئے ایک قول چالیس کا بھی ہے گراس کے بارے میں کوئی موثق روایت نہیں ہے کہ مالکیہ جو ۳۱ یا ۴۰ رکعت پڑھتے تھے وہ سب جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے یا ۲۰ رکعت جماعت سے اور باتی انفرادی طور پراگر پہلی صورت ہے تو یکل محققین حفیہ شخ ابن ہمام، حافظ عنی وغیرہ کے نزدیک قابل اعتراض اور سدتِ صحابہ کے خلاف ہے اور اہل مکہ جو ہرتر و بحد پر طواف کرتے تھے اور دورکعت طواف پڑھتے تھے وہ اسلی پڑھتے تھے نہ کہ جماعت سے۔ اور اہل مکہ جو ہرتر و بحد پر طواف کرتے تھے اور دورکعت طواف پڑھتے تھے وہ اسلیے پڑھتے تھے نہ کہ جماعت سے۔

حافظا بن جرک عبارت فتح الباری ص ۱/ ۱۹ استراوی کی وجہ تسمیہ کے ذیل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک آٹھویں صدی جری تک نماز تراوی کے علاوہ رمضان میں کوئی دوسری نفل نماز جماعت سے نہ ہوتی تھی اور حافظ عینی حنی نے بنایہ شرح ہدایہ سالا ۱۸ میں لکھا کہ اگر کوئی شخص امام مالک کے مسلک پر ۳ سار کھات پڑھنی چاہتو اس کو چاہیے کہ امام اعظم سے تول کے موافق ۲۰ رکعات جماعت کے ساتھ پڑھے اور باقی ۱۲ ارکعات بلا جماعت پڑھے کیونکہ وہ تراوی نہیں ہیں الگ ہے مستقل نوافل ہیں جن کی جماعت مکروہ ہے معلوم ہوا کہ شرح حدیث قیام رمضان کے سلسلے میں جو تحقیق ان دونوں حضرات حافظ ابن ججر اور حافظ عین کی منقول ہے اس کا تعلق نوافل کی جماعت کے مسللہ سے پہر بھی مسللہ سے پہر بھی مراد تعلق نوافل کی جماعت جائز ہے کیونکہ اس کے بہتر جماعت کہ مولا ناعبدائی صاحب لکھنوی نے حاشیہ میں لکھا اور دلیل بھی موز براجماع مسلمین ہو چکا ہے وہاں بھی مراد تطوع سے تراوی کی ہوئی کو باعث مکروہ نہیں گے کیونکہ اس کا مشقل خود بٹلار ہی ہے کہ اجماع کس پر ہوا ہے امام مجمد کا مقصد میں ہے جو بیا کہ مولا ناعبدائی صاحب لکھنوی نے حاشیہ میں کے کیونکہ اس کا مشقل شوت گوت گوت گوت کی جانب کے کیونکہ اس کا مشقل شوت گاری علی ہو جگا ہے۔

ای طرح صاحب بدائع نے امام محمد کا قول باب الکسوف میں کتاب الاصل نے قل کیا ہے کہ کوئی نماز نفل جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے لے حضرت گنگوہ ٹی نے تی برفر مایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم تہجد کو ہمیشہ منفر دا پڑھتے تھے بھی بتداعی جماعت نہیں فرمائی اگر کوئی شخص آ کھڑا ہوا تو مضا لکتہ نہیں بخلاف تراوی کے اس کو چند بار تداعی کے ساتھ جماعت کر کے ادا کیا۔ (فقاوی رشید میں ۳۰۷)

بجزتیام رمضان اورصلوق کسوف کے پھرآ کے پل کرصاحب بدائع نے لکھا کہ ام مجد نے صلوق کسوف کا تیام رمضان بعنی تر اوت کے ساتھ طاکر یہ بتلایا ہے کہ وہ بھی سنب موکدہ ہے واجب نہیں ہے (ص ا/ ۲۸۰) صاحب بدائع ایسے بلیل القدر مقل کا بعنی تر اوت کہ بہامعمولی بات نہیں ہے۔
معلوم ہوا کہ فقہا حنفیہ قیام رمضان سے تر اوت کی مراد لیتے تھے اور فتح القدیر میں جوامام محمد کا قول حاکم کی کافی باب صلوق الکسوف معلوم ہوا کہ فقہا حنفیہ قیام رمضان و صلواۃ الکسوف وہاں بھی حب تصریح صاحب بدائع قیام رمضان سے مراد نماز تر اوت کی ہوئیہ حاکم کی کافی امام محمد کی کتاب الاصل ہی کا مختصر ہے اور مزحی کی مبسوط ای کافی ہے کی شرح ہے۔

صاحب بدائع ملک العلما و کاسانی نے لکھا ہے کہ''جماعتِ تطوع سنت نہیں ہے بجز قیامِ رمضان کے' یہاں بھی قیام رمضان سے علامہ موصوف کی مراد عام نوافل نہیں ہے بلکہ صرف تراوت کی جماعت ہے چنانچہاس کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا جماعت شعائرِ اسلام سے ہاور فرائف وواجبات کے ساتھ خاص ہے نوافل کے ساتھ نہیں اور تراوت کی میں جوہم نے جماعت کواختیار کیا ہے وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل اللہ علیہ مسلم کے ملاقعت کی اللہ عنہم کے سبب کیا ہے۔

ا مام سرحتی نے فرمایا ۔ امام شافعی کے نز دیک نوافل کی جماعت مستحب ہے اور ہمارے یہاں مکروہ ہے ہماراحق پر ہونااس بات سے خلابر ہے کہا گر (تراوح کے علاوہ) دوسر بے نوافل کی رمضان وغیر رمضان میں جماعت مستحب ہوتی تو ہمارے اسلانے

جوعبادت میں نہایت ہی جفائش اور غیر معمولی مشقتیں بر داشت کرنے والے تنے وہ ضروران نوافل کو جماعت ہے ادا کرتے اس کے کہ جونمازا کیلے اور جماعت کے ساتھ دونوں جائز ہے اس میں جماعت افضل ہے محرعمر نبوی یا عہد صحابہ بیاز مانہ تابعین کسی میں بھی ان نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا منقول نہیں ہوالہذا تراوت کے علاوہ کسی بھی نفل کی جماعت کو کراہت سے خالی یا مستحب کہنا ساری امت کے خلاف ہے اور بیام باطل ہے (مبسوط ص ۱۳۳)

ان تمام تصریحات ہے معلوم ہوا کہ نوافل کی جماعت کے مسئلہ میں محد دانہ دیٹیت ہے احناف ہی کا نہ جب قو کی وتحکم ہے اس لیے اگر شوافع کو اہل الرائے اور احتاف کو اصحاب الحدیث کہا جائے تو نہایت موزوں ہے اور یہ بھی جائیت ہوا کہ جن حضرات نے یہ مجھا کہا حتاف ہے اس بارے میں دو قول رائے ومرجوح جیں ان کو کسی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے احتاف میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو کیے خلاف ہے وہ احتاف وشوافع کا ہے پس نماز تہد کی جماعت اور وہ بھی خاص طور سے مساجد میں رائج کر ناسد ہے نبوی وتعامل صحاب وتا بعین کی روشنی میں درست نہیں اس کے اگر کسی غلط نبی سے پہلے بھی اس کا رواج ہوا تو اس کو جمارے اکا ہر وسلف نے رکنے کی سعی فر مائی ہے چنانچے حضرت امام ربانی مجد دصاحب الف نانی قدس مرہ کے ذبائے میں بھی اس کا رواج ہوگیا تھا اور یہ جیب بات تھی کہ دوم سے سلاسل طیب میں بھکہ سلہ علیہ تقشید میرہ کے بھی حضرات نے اختیار کیا تھا جس پر حضرت بجد دصاحب نے اپنے مکا تیب میں اس میں اور کر افسوس اجران افسوس کی بعض وہ بدعتیں جو دومرے سلاسل میں قطعانہیں جی ممارے طریقہ علیہ میں بیا ہوگئی جی ما تیب میں از تبجد کو جماعت سے اداکرتے جیں اطراف و جوانب سے اس وقت جو دومرے سلاسل میں قطعانہیں جی مامرے میں تھی کہ جو تو جی بیں اور بردی جمعیت فاطر کے ساتھ نماز تبجد اس کر اداکرتے جیں حالا تکہ بیٹل کروہ برکر است تحریرے۔

دوسر کولگ اگراس طرکیقه کوالتزام بدعت اوراجتناب سنت بھی کہیں تو ان کولی پہنچتا ہے کیونکہ اس بدعت کوسنت تر اور کے رنگ میں رونق دے کرمروج کیا جارہا ہے اس عمل کو نیک سمجھا جاتا ہے اوروسروں کواس کی طرف ترغیب دی جاتی ہے حالا نکہ نوافل کی جماعت کو فقہا نے مکروہ اور شدید الکرا ہت قرار دیا ہے اور جن فقہانے تدائی کوشرط کرا ہت قرار دیا ہے انہوں نے فعل نماز کے جواز کومجد سے الگ حصہ کے ساتھ مقید کیا ہے اور تین شخصوں سے زیادہ کی جماعت کو بالا تفاق مکروہ کہا ہے۔''

اں معرت امااعظم خود حافظ تھے اور رمضان میں ایک قرآن مجیدنو افل شب کواور ایک دن میں ختم فرماتے تھے اور عید کی رات میں ووقر آن مجید ختم کرنے کامعمول تھا محرکہیں ٹابت نہیں ہوا کہ آپ کے بیچھے کسی نے اقتداء کی ہوائ طرح دوسرے اکابروائمہ مجتبدین کے بارے میں بھی ایسامنقول نہیں ہوا۔

# جماعت نوافل اورا كاير ديوبند

اس سلسله میں اکابرعلماء دیو بندّ میں سے حضرت مولا نارشیداحد کنگو ہی رحمتہ انڈینلیہ کا جواس جماعت میں حدیث وفقہ دونوں کے مسلم امام تھے ارشاد ہے۔

''نوافل کی جماعت بجزان مواقع کے جوحدیث سے ثابت ہیں اگر تداعی کے ساتھ ہوتو فقہ میں مکروہ تحریمی ہے اور تداعی سے مراد چار مقتذی کا ہوتا ہے لہٰذاصلوٰۃِ کسوف، تراوت کے ، واستیقا و درست ہیں ہاتی سب مکروہ (کذانی کتب الفقہ فتاوی رشید بیس ا/ ۱۲۸)

مندرجہ بالاعبارت مطبوعہ' فقی نے متعلقہ جماعتِ تہجد ورمضان' سے نقل کی گئے ہے جوادارۃ المعارف لسبیلہ چوک کراچی سے شائع ہوا ہے اس میں مولانامفتی محرسہول صاحب عثانی سابق صدرمفتی وارالعلوم دیو بند کا فتویٰ بھی بابتہ کرا بہت جماعتِ تہجد درج ہے جس میں تفصیلی دلاکل چیش کئے ہیں۔

تحکیم الامت معزت علامہ تھا توگ نے جوحدیث وفقہ کے تبحر عالم تصامداد الفتادی جلدادل میں نوافل کی جماعت کوعلاوہ تر اور کے کے تحروہ قرار دیا ہے الا مید کہ مرف دومقتری ہوں اور تین میں اختلاف کھا ہے نیز دوسری جگہ شبیندر مضان کے سلسلہ میں کھھا کہ اگر دہ تر اور کے کروہ تر اور کے کروہ ہے۔'' کے بعد نوافل میں ہوتو بوجہ جماعت کثیر کے کمروہ ہے۔''

حضرت مولا ناظیل احمد صاحب سہارن پوری مہاجر مدنی قدس سرہ حافظ تنے اور تہجد میں قرآن مجید تلاوت فرماتے اور دوحافظ مقندی ہو کرسنتے تنے مولا نااسعداللہ صاحب مدظلہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مقندی بن گیاتو حضرت نے نماز کے بعد میرا کان پکڑ کرا لگ کردیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے علم و تبحر کا کیا کہنا! درسِ بخاری شریف میں ' باب طول السبجو د ملی قیام اللیل'' پرعجیب تحقیق فرمائی جویبال قابل ذکر ہے:۔فرنایا کہ یبال حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طول بجود کا اندازہ بتلایا گیا ہے جتنی دیر میں کوئی پڑھ لے اس میں فرض نمازی طرح ضعفا بچاس آبیتیں پڑھ لے اس لیے آپ نے صحابہ کوا پنے ساتھ تبجد کی نماز میں افتداء کرنے سے روک دیا تھا کہ اس میں فرض نمازی طرح ضعفا ومریضوں کی رعابت نہیں فرما سکتے تھے پھر فرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز تنہا بغیر جماعت کے بی پڑھنے کی چیز ہے اور اس کی طرف قرآن موجود ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو'' نافلہ لک '' فرما کر پانچ فرض نماز وں سے الگ کردیا جن کو اقدم الصلونة لد لوگ الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجو سے بیان فرمایا تھا۔

ان پانچوں نمازوں کے لیے اقامت کا تھم فرمایا جس کا مشاءیہ ہے کہ کی الاعلان مساجد میں نداء وا قامت کے ساتھ اوا ک
جا کیں پھر تبحد کا ذکر فرمایا تو من الملیل فتھ جعد به مافلة لک بیں اس کونافلہ ہے تبییر فرمایا کیونکہ اس بیں جماعت کی شرکت نہیں ہے اور
یا نج فرض نمازوں میں دومرے سب آپ کے ساتھ شریک ہیں جس طرح مال غنیمت میں تمام مجابدین کے جھے لگتے ہیں اور نفل (خصوصی
عطیہ میں) سب کا بچھ تی نہیں ہوتا اس طرح تبجد کی نماز آپ کے لیے نافلہ ہے لہذا دوسرے لوگ آپ کے ساتھ داخل نماز نہوں گے پس وہ
عطیہ میں) سب کا بچھ تی نہیں ہوتا اس طرح تبجد کی نماز آپ کے لیے نافلہ ہے لہذا دوسرے لوگ آپ کے ساتھ داخل نماز نہوں گے پس وہ
تاب کی ایک الگ حالت اور آپ کا انفرادی وظیفہ ہے در حقیقت ان ہی امور پر نظر فرما کر ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے بیا فیصلہ کیا کہ
رات کے نوافل میں تدائی مکروہ ہے اور میرے نزد کی تدائی سے مرادو ہی معنی ہے جو عرف عام میں سمجھا جا تا ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے بلایا
جائے اور جو پچھ مفتیان کرام نے دویا تمن مقتدی کھے ہیں وہ بغرض تحدید مگل کھا ہے اس لیے نہیں کہ وہ صاحب نہ ہب ہے منقول ہے۔
اس طرح حضرت شاہ صاحب نے نزد کیا ہے اس طرح دی میں فرمایا کہ جنفیہ کے بہاں نوافل کی جماعت نہیں ہے اس لیے اس

کے واسطےلوگول کو بلانا بھی مکر وہ ہے پھرفر مایا کہ فقہا حنفیہ کی اس عبارت ہے کہ'' نوافل کی جماعت مکروہ ہے بجز رمضان کے'' بعض لوگوں نے سیجھ لیا کہ رمضان میں ہرنفل کی جماعت جائز ہے حالا نکہ فقہا کی مراداس سے صرف تراویج کے نوافل تتھے دوسرا پچھ بیس تھا پھرفر مایا اس کو اچھی طرح سمجھ لوکیونکہ علم بہت ہی شخقیق ، دیدوریزی کا وش وتجربہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

سیمیل بحث او پری تغییات سے صدیث الب اور سئد تطوی رمضان پرکافی روثی پڑی کی ہا ہا باتی چنداہم امورکا ذکر مناسب ہے جن سے مزید کی فائد ہوگا یہ بچی طرح سے واضح کیا جاچکا کہ فی مسلک ومکس خیال کی رو سے نوافل کی جماعت روح شریعت سے بل نہیں کھاتی اورنوافل میں پوری طرح افغان وعدم اشتہار ہی شریعت کے پہناں تک کہ اذان کو شعار سب ہی مانتے ہیں اور جماعت فرض کو بھی ایک نے واقامت ، اہتمام ومظاہرہ کو خصرف بہتر بلک ضروری قرار دیا ہے یہاں تک کہ اذان کو شعار سب ہی مانتے ہیں اور جماعت فرض کو بھی ایک نے واقامت ، اہتمام ومظاہرہ کو خصرف بہتر بلک ضروری قرار دیا ہے یہاں تک کہ اذان کو شعار سب ہی مانتے ہیں اور جماعت فرض کو بھی ایک نے دوبرہ سے بور جماعت فلل کو بالا تفاق کر وہ ترکی ہے۔ کہتے ہیں البت روح شریعت کو بالزوست مولکہ وہ ترکی ہے۔ اس البت روح شریعت کو اس طرح سے موادرہ ہے تھا کہ ہوئی نہیں گئی جہدی ہے دیا۔

اس سلسلہ میں صفیا کا مسلک اس قدر واضح تھا کہ اس کو پوری طرح بچھنے کے بعد کوئی دوسری رائے تائم ہوئی نہیں موقع ہے وہد سے موقع ہے اس کو دوسرک کا اہتمام کیا ہے کہ جہاں نوافل کی جماعت کا زیادہ اہتمام عام لوگ کر سکتے تھے یا کرتے تھاس موقع پر اور بھی زیادہ تی صفید یا نوافل کی جماعت کا زیادہ نوان میں شہینہ یا نوافل کی جماعت کا زیادہ نوان میں عبادت کی رائیں ہونے کی جب سے دمضان کے آخر عشرہ کی راتوں میں شہینہ یا نوافل کی جب سے موادرہ کو بی التواب میں شہینہ یا نوافل کی راتوں میں جبار کہا کہ کہ المحاوم القدسی و قال ماروی عن الصلوات فی ھلمہ الاوقات یصلی فور ادمی غیر التو اوبرہ کی راتوں میں عبادت کے لیے مساجد میں اجتماع کرنا مگروہ ہا ادروادی قدی میں بھی اس کی کر اہت پر تھرت کی در اس میں کہاں اور کی میں اوبرہ کی کر اتوں میں عبادت کے لیے مساجد میں اجتماع کرنا مگروہ کو ادادی فری کی کر اتوں میں عبادت کے لیے مساجد میں اجتماع کرنا مگروہ کو اور کی کر گئر کر اوب کر تھر کو اور کر کر گئر کو کر راتوں میں عبادت کے لیے مساجد میں اجتماع کرنا مگروہ کو کر کو کر راتوں میں عبادت کے لیے مساجد میں اجتماع کرنا مگروہ کو کر کر توں اور کی کر کر گئر کو کر راتوں میں عباد میں کر کر ہور کر کر ان کر کر گئر کر گئر کو کر راتوں میں عباد میں کر کر گئر کر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کر گئر کی دو کر کر گئر کر گئر

وعبادت کامستحب ہونامعلوم ہوتا ہے توان میں نوافل تنہا تنہا پڑھنا چاہیے بجز تراوت کے کہوہ اخیرعشرہ رمضان کی اس سے مشتنیٰ ہیں ) یہاں علامہ شامی نے حاوی قدمی کا حوالہ دیا ہے جس کا مصنف حدود منت سے میں گز را ہے بعنی بہت متقدم اور لائق استناد فقیہ ومحدث ہیں جوعلامہ شامی کی نظر میں بھی بہت معظم ہیں ۔

یہاں ذراتو قف سے گزریئے اورشریعتِ غراء کے مزاج کو تبجھ کرآ گے بڑھیئے! تا کہ عجلت میں آپ فقہا کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں بیہ بات تو حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ثابت ہے کہ کسی بدعت کے رواج کی بیٹھوست لازمی ہے کہ اس کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہونے والے کسی محبوب سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوجاتے ہیں۔

یا خدا کی طرف سے بطور سزامحروم کردیے جاتے ہیں اس لیے شریعت کی نظر میں بدعت سے زیادہ فتیجے وقابل نفرت سے دوسری چیز نہیں ہے جو بظاہر ہم رنگ احکام شرعی ہے اور حقیقت میں اس کوشریعت کی روح سے کچھ بھی تعلق نہیں لیکن اس کے بعد ای نظر ہے دیکھئے کہ جولوگ جس درجه میں بھی خودا پنے غیر شرعی مقیاس ونظر سے فیصلہ کر کے اہم کوغیرا ہم یا برعکس کر لیتے ہیں وہ بھی جاد ہ حق واعتدال سے بہت دور پڑ جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جولوگ جمعة الوداع اورعیدین کی نماز کا ہمیشہ کی نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان کے دل میں دوسری فرض نمازوں کی بہت کم اہمیت ہوتی ہے ای طرح بہت ہے لوگوں کودیکھا کہ نوافل کا اہتمام زیادہ اور فرض نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں دہلی کے زمانہ قیام میں دیکھا کہ ستائیسویں شب رمضان میں اردوبازار کی ایک مسجد میں شب کو بردااجتماع ہوتا تھااس وفت حضرت مولا نااحمہ سعید جھی حیات تھے موصوف وعظ فرماتے تھے اوران کے وعظ کی تا ثیر کا کیا کہنا؟ آخر میں بجلی گل کر کے کمل اندھیرا کر کے ہرشخص کوموقع دیا جا تا تھا کہاس اندهیری میں اپنے اپنے دلوں کی اندهیر کی کوٹھریوں کا جائزہ لے اور اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کرکے خوب روئے گڑ گڑائے اور توبۃ النصوح کرے یقینا یہ نہایت مفید طریقہ تھا مگر جہاں ایسے لوگوں کے لیے اکسیرتھا جو پہلے ہی پابندِ شریعت تھے وہاں آ زادفتم کے ناپابند شرع لوگوں میں پیغلط پندار بھی پیدا کرتا تھا کہ پیعی برادران کی طرح سال میں ایک دفعہ ماتم حسینؓ اور گریدوزاری یا صحابہ کرام پرتبراء کر لینے ہے سال کے سال گناہ دھل جاتے ہیں غرض بدعت وسنت میں ایک بہت بڑا فرق اس لحاظ ہے بھی ہے کہ ایک ایک بدعت کرنے سے دوسری بہت سی غیرشرعی باتوں کی طرف رغبت بردھتی ہے اور اتباع سنت سے شریعت کے دائرہ میں پابندہ وکر طاعات عبادات کی توفیق ملتی ہے اس لیے اصول یہی ہے کہ شریعت کے تمام احکام کی رعایت درجہ بدرجہ کی جائے اور اس کے دائرے سے نکلنے کو کسی طرح جائز نہ سمجھے کہ وہ ہی غلطی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت مجد دصاحب قدس سره نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر فرضوں میں دل کم سکھا ورنوافل وستحبات میں زیادہ توسمجھاو کہ دل میں غیر شرعی ر جحان کی بنیاد پڑگئی تو عرض بیکیا جار ہاتھا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں' جن کی عبادت اوران کو بیدار ہوکر ذکراللہ میں گزار ناشریعت کانہایت ہی محبوب عمل ہے۔ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہتمام فرما کراپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے اور پوری پوری رات جاگ کرعبادت میں گزارتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ فقہا کی نظر شریعت غرائے مزاج ومقصد کو پچانے میں کس فدر تیز اور خرد بین ہے کہ ایسی راتوں میں بھی بطورابل بدعت اجتماع و ہنگامہ کرنے کو مکروہ فرما دیا' صرف اس لئے کہ زمانہ رسالت اورعہد صحابہ وتابعین میں اس قتم کے اجتماع کا کوئی ثبوت نہیں ملائنے مقلدین زمانہ محبّ سنت ونتبع حدیث ہونے کا بڑا ڈھونگ رجاتے ہیں اوراحناف کو بدعات ورسوم غیرشرعی کا مرتکب بتلایا کرتے ہیں کیا فقہاءاحناف کی مندرجہ بالاقتم کی ہدایات پران کی نظرنہیں ہے؟ کیا سنت کے اتباع کا اس ہے بھی زیادہ کوئی درجہ نکل سکتا ہے کہ بجز تراوت کی ماسلوۃ کسوف وغیرہ کے (جن میں جماعت کا ثبوت خود شارع علیہ السلام سے مل گیا) انہوں نے ہرنفل کی جماعت کو بدعت ومکروہ تحریمہ قرار دے دیا جبکہ شوافع تک نے اس کومٹ قیاس کے ذریعے جائز ومتحب کہہ دیا پھرغیر مقلدین کا مزیدظلم د يکھئے کہ وہ اپنی تصانیف میں احناف کے مقابلہ میں شوافع کواہل حدیث کہتے ہیں اور احناف کواہل الرائے اور اہل قیاس ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔اس کےعلادہ فقہا حنفیہ بی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اگر ایک ہارتر اور کی پڑھنے کے بعد دوبارہ تر اور کے ہی کی نیت سے نوافل پڑھنا جا ہیں تواس میں بھی جماعت نہیں کراسکتے بلکہ تنہا پڑھیں سے (کذانی عالمگیری فصل التر اور کے ص ۱۱۱/)مطبوعہ معرونقلہ عن التتار خانیہ)

پھرعلامہ شامی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جوہات صدراول (بین عہدرسالت وصحابہ) ہیں نہیں ہوئی اس کو بہ تکلف لازم کر لینا جیسے نوافل کی ادائیگی جماعت کے ساتھ بطریق مدائی (لوگوں کو بلاکراور ترغیب دے کر متاسب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص ہے ویں شب رمضان کی لفل نمازوں کو اس خیال سے ترک بھی کردے گا تو اچھا کرے گا کہ عام لوگ ہے بات سجھ لیس کہ بیکوئی شعاراسلام کے درجے کی چیز نہیں ہے لفل نمازوں کو اس خیال سے ترک بھی کردے گا تو اچھا کر ہے گا کہ عام کوگ ہے بات سجھ لیس کہ بیکوئی شعاراسلام کے درجے کی چیز نہیں ہے (شامی جلداول قبیل ادراک الفریعنہ میں ہے جو بلاکر اہت کا محالے کہ اورای موقع پر یہ ہی تکھا کہ فل کی جماعت اگرایک دوآ دمی کے ساتھ ہور ہی ہے جو بلاکر اہت ہے بھردوسرے لوگ آ کرش کیا ہوئے ہیں 'پہلے لوگوں پر نہیں ہے۔ ہے بھردوسرے لوگ آ کرش اللہ ہوجا کیس تو کر اہت کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہوگا جو بعد کو آ کرش کیا ہوئے ہیں 'پہلے لوگوں پر نہیں ہے۔

ہے ہورور سے دیں ہوتا ہے۔ میں موج ہیں و کو ہوں ہوتا کہ دمضان شریف میں تہجد کی نماز جماعت اگر تمن اشخاص سے زا کہ مقتدی ہوں ا عرض فقد خفی کی کسی معتبر کتاب سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ دمضان شریف میں تہجد کی نماز جماعت اگر تمن اشخاص سے زا کہ مقتدی ہوں ا بلاکراہت جائز ہے بلکہ ایسی جماعت نہ ہب حنی میں بدعت و کمروہ تحریمہ ہے اور تمام انکہ احتاف و فقہاء اس بار سے میں متفق ہیں اس مسئلہ میں جو پچھ اختلاف ہے وہ شوافع کے ساتھ ہے اور اوپر کی تفصیل ہے واضح ہو چکا کہ احتاف کا فہ ب اس بار سے میں کس قدر تو ی اور مؤید بالسقت ہے دوسر سے
یہ جن محد ثین احتاف علامہ بینی وغیرہ نے شرح صدیت قیام رمضان کے ذیل میں میتحقیق کی ہے کہ قیام رمضان کی فضلیت تہجد و دیگر نو افل کے
یار سے میں بھی ہے صرف تر اوت کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کا تعلق جماعت نو افل کی کراہت وعدم کراہت کے مسئلہ سے پہوئیں ہے۔

اکابرد ہو بند میں سے استاذ ناالعلام معزت الاسلام مولا نامدنی قدس سرہ کا جو پھے معمول اس بارے میں تھا ہم بچھتے ہیں کہ اس کا تعلق تربیت واصلاح سالکین سے تھا' بعض معزات کے عرض کرنے پر کہ آپ کے اس عمل کولوگ سند بنا کیں مے۔ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ'' میں خود ہی تو کرتا ہوں 'دوسروں کوتونہیں کہتا''۔

افاوہ مزید:باب تعلوع قیام رمضان کے ذیل میں ذکر ہو چکا ہے کہ شارعین بخاری کے اقوال نفس شرح مدیث کے بارے میں مختلف ہیں اوراس کا ذکر مطبوعہ فنوی وغیرہ میں بھی آیا ہے مگر اس کے بیان میں پھی تسامج ہوا ہے چونکہ ہماری کتاب انوارالباری کا موضوع محدثین کے اقوال کو بھی پوری محت ووضاحت کے ساتھ چیش کرنا ہے اس لئے شروح بخاری شریف سے ان کوفل کرتے ہیں۔

(۱) علا متحقق حافظ عینی نے تکھا حدیث کے جملہ من قام رمضان سے مراویہ ہے کہ جوشکس ایل رمضان میں طاعات وعبادات کرے گا الخے ۔ کہا گیا ہے کہ شارع علیہ السلام کی اس سے مراد نماز تراوی ہے اور بعض نے کہا کہ بینی از تراوی کے ساتھ خاص نہیں ہے 'بلکہ جس وقت بھی جونو افل پڑھے گا اس حدیث کی بیان کر دہ فضیلت حاصل کر لے گا' پھراس امر پرسب علیا کا انقاق ہے کہ نماز تراوی مستحب ہے لین اس امریس اختلاف ہے کہ اوائے تراوی کی افضل صورت کیا ہے؟ امام ابوطنیف امام احمر جمہورا محاب بشافعی اورا محاب امام مالک میں سے ابن عبدالحکم نے فیصلہ کیا کہ تراوی کی افضل صورت کیا ہے؟ امام اجد میں اواکر ناافضل ہے جس طرح کہ حضرت عمراور دوسرے حابہ نے اس کو قائم کیا اوران کے بعد مسلمانوں نے برابراس بھل کیا۔

# بعض كبارائمه حديث تراوح كوبهي مساجدين غيرافضل كهتيه بين

امام مالک امام ابو پوسف امام طحاوی بعض اصحاب شافعی وغیر ہم کا فیعلہ بیہ ہے کہ نماز تراوی کو بھی ( دوسر بے نوافل ومستحبات کی طرح محمروں میں ننبا ننبا بغیر جماعت کے پڑھناافضل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' سب سے بہتر وافضل نماز وہی ہے جواپے تھر میں اداکی جائے بجرفرض نماز کے'' (عمدة القاری ص ا/ ۲۷۱)

یبال بیام بھی قابل ذکر ہے کہ بیضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کہ تیسر سے یاچو تھے روز بڑی کثرت سے محابہ تر اورج بھی قابل ذکر ہے کہ دینوں میں جمع ہو گئے تھے بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے ہرروز جمع بڑھتار ہااور تیسر سے یاچو تھے روز استے ہو گئے کہ مجد نبوی میں جگہ نہ دری اس وقت آپ نے دوبالوں پر خاص طور سے زور دیا ایک تو وہی مشہور ہات کہ میں اس نماز تر اورج کو اسب کے قائم نہیں کرتا کہ کہیں اس کی فرضیت تازل نہ ہوجائے اور پھر بعد کے لوگوں سے سنجالی نہ جاسکے دوسر سے آپ نے فرمایا کہ تہمارے کے حروں میں اواکرو۔ سوائے فرض نماز وں کے۔

یہاں آپ نے ویکھا کہ خود علامہ بینی کی ہی تصریح سے کتنے بڑے بڑے محدثین وفقہا نے نماز تراوی کو بھی مسجد ہیں اور جماعت
سے افضل نہیں سمجھا اور گھروں ہیں تنہا پڑھنے کو افضل قرار دیا چھر تنجد وغیرہ نوافل کو مسجد وں ہیں اور جماعت واہتمام سے اواکرنے کا کیا موقع
رہا؟ نیزیہ بھی ظاہر ہوا کہ جن حضرات نے تراوی کی جماعت کو مساجد ہیں افضل کہا وہ سنت فاروتی 'تعامل صحابہ اور استمرار عمل مسلمین و تلقی
امت کے سبب کہا ہے ور نہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فہ کور کے بعد وہ بھی اس کو افضل قرار دینے کی جرات نہ کرتے۔

لبذا تبجد رمضان کی جماعت کا جراء کرنے کی جرات بھی اسی وقت ہونی چاہئے کہ اس درجہ کا تعامل محابہ وسلف ثابت ہو حالا نکہ ہم خود سیسیں میں میں سیسیاں

شوافع کوای امر کے عدم ثبوت کے باعث ملزم بنارے ہیں۔

اس تفصیل کی روشی میں ظاہر ہے کہ شواقع کا فیصلہ کرنا کہ ہر نظل کی جماعت جائزیا مستحب کے درجہ میں آسکتی ہے ایسا قیاس ہے کہ ان کی محد ثانہ رفعت شان اور بلندی مرتبت کے پوری وسعت حوصلہ کے ساتھ معترف ندونت شان اور بلندی مرتبت کے پوری وسعت حوصلہ کے ساتھ معترف ومعت معترف اس کے بہال بھی ہے اور سر دست جو پھر تا میں ندا مت ہے بلکہ ایک شم کا ضلجان بھی ہے اور سر دست جو پھر تا ویا ان کے سرائی میں نہیں ہے جو ہونی جا جواحناف جو پھر تا ویا ان کے سرائی میں نہیں ہے جو ہونی جا جواحناف کے بہال ہے ان کے بہال میں فیصلہ کے بہال میں خور سے اور کی ان کے بہال امام کی نماز فاسد بھی ہوجا نے تو معتدی کی صحیح رہ سے بال میں خور سے اور کی اور سے بینی اگر نماز کے بہال امام کی نماز فاسد بھی ہوجا نے تو معتدی کی صحیح رہ سے بینی اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ سی وجہ سے امام صاحب کی نماز درست نہیں ہوئی مثلاً وہ بے دوشو تھا او جنبی تھا تو وہ امام تو اعاد کرے گا کھر مقتدی پر اس نماز کا اعاد و نہیں اس کی درست ہوئی بلکہ فتح الباری میں رہ بھی ہوگئی (العرف العذی میں اس) ا

ای طرح شوافع کے بہاں فرض نماز پڑھنے والا مقتدی نظل نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے اقتداء کرسکتا ہے اور امام کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے پیچھے مقتدی دوسر ہے کسی فرض کی نیت سے اقتداء کرسکتا ہے وغیرہ فرض شوافع کے بہاں جماعت وانفرادی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے بہاں جماعت وانفرادی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے اور حنفیہ کے بہاں حدیث نبوی ' الا مام ضامن' کی وجہ ہے تمام احکام ہی دوسرے ہیں جن کو احتاف اچھی طرح جانتے ہیں ' دوسرے ہیں جمن کو احتاف اچھی طرح جانتے ہیں ' دوسرے ہیں مساجد میں فرضوں کی طرح اہتمام کر کے علاوہ تر اور کے کے دوسر نے نوافل کی جماعت ممکن ہے شوافع کے بہاں بھی مستحب نہ ہوا گر چالی تقریح ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزری اور اکر احتاف و علمہ اتبہ ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزری اور اکر احتاف و علمہ اتبہ ابھی تک ہماری نظر سے نہیں گزری اور اکر احتاف و علمہ اتبہ

(۲) ..... فتح الباری ص ۱/ ۱۷۸ میں حافظ این حجرؒ نے کماب صلوٰ قالتر اور کے کے تحت باب فضل من قام رمضان میں لکھا ہے کہ'' اس سے مرادرمضان کی راتوں میں نماز کے لئے کھڑا ہونا ہے'' (جس میں نہجد وغیرہ شامل ہے' امام نووی نے ذکر کیا کہ مراد قیام رمضان سے نماز تر اور کے ہے۔ کہ اس سے قیام مطلوب کا تحقق ہوجا تا ہے یہ مطلب نہیں کہ قیام رمضان کی اس کے بغیراور صورت ہی نہیں اور علامہ کر مانی نے عجیب بات ذکر کی ہے کہ تمام علاء نے اس امر پراتفاق کیا کہ حدیث میں قیام رمضان سے مراد نماز تراور کے ہے'۔

(۳) .....امام نووی نے خود شرح بخاری میں صدیت الباب پراس طرح لکھا۔ ہمارے اصحاب اور دوسرے علماءنے قیام رمضان کونماز تراوی کے مرحول کیا ہے اور نہ کے مرحول کیا ہے اور نہ کے دخود شرح بخاری میں صدیت کی مردول کیا ہے اور نہ کے دخور سے اندر منحصر نہیں ہے اور نہ صدیث کی مردواس کے ساتھ خاص ہے بلکہ رات کے جس وقت میں بھی نماز نفل پڑھے گااس کو یہ فضیلت بل جائے گی (شروح ابنخاری ص ۲۰۲/۱)

تطوع قیام رمضان کی ایک اور حیثیت سابقہ صورتوں سے الگ بھی ہے جب اتن طویل بحث اس سلسلہ کی ہوچکی تو اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو خص خود حافظ قرآن ہواس کے لیے ایک جماعت علاء حنفیہ نے انصل اس امرکوقر اردیا ہے کہ گھر میں اداکر ہے (معجد میں نہیں) بلکہ اس صورت میں امام شافعی کا مختار مذہب یہ ہے کہ ایسا شخص تنہا بغیر جماعت کے پڑھے تر مذی شریف باب قیام شہر رمضان میں اس کا ذکر ہے وہاں دکھ لیاجائے امام طحادی حنگ بھی تراوت کی کماز گھر میں افعنل فرماتے تھے۔

۔ ہارے حضرت شاہ صاحب نے باب فضل من قام رمضان کے درس میں فرمایا تھا کہ دائج بھی بھی قول معلوم ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ دہ گھروں میں تراوح کی بڑھا کرتے تھے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جنہوں نے جماعت تراوح کائم کی ہے وہ بھی خود جماعت کے ماتھ میں بڑھتے تھے حالانکہ اس وقت تک دستور کے مطابق امیر المونین اور خلیفہ وقت کی حیثیت ہے بھی وہی امام سجد تھے۔

لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مسئلہ تحقیق اگر چہاسی طرح ہے مگر اس زمانے میں علماء کواس کا فتو کی نہیں دینا جا ہے خطرہ ہے کہ جماعت میں نہ آنے والے سرے سے نماز تراوت کا بہی ترک کر دیں جس طرح سنن کی ادائیگی گھروں میں افضل ہے مگر اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جماعت میں اداکریں تا کہ بتسائل و معتکاسل لوگ سنتوں کو چھوڑے کا بہانہ نہ بنالیں۔

## حديث الباب كااوّلى مصداق

تفصیل بالا سے بیہ بات منتح ہوتی کہ اس بارے میں سب ہی متفق ہیں کہ حدیث کا اولی مصداق تو نمازتر وا تیج ہے اور ضمناً دوسرے نوافل وطاعات بھی اس کا مصداق بنتے ہیں صرف علا مہ کر مانی کار جھان ادھر معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز تر او تی مراد ہواوراس کے لیے انہوں نے اتفاق بھی نقل کیا ہے جس برحافظ نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔

بات بہت طویل ہوگئ گرناظرین کوائل ہے اندازہ ہوگا کہ بغیر مراجعتِ اصول اور بغیر حوالوں کی تھی کے جوبات چل جال ہیں بڑے بروں ہے بھی مسامحت ہوجاتی ہے اورزیر بحث مسائل کی تیجے نوعیت کھل کرسا منے نہیں آتی جس کی وجہ سے تحقیق ناتمام ونا کھمل رہ جاتی ہے۔

اظرین واقف ہیں کہ ہم کسی بحث کو تھے نہیں چھوڑ نا چاہتے اور علم نبوت کی ایصناح و بیان کے لیے جتنی تحقیقات بھی ائکہ مفسرین ،
محدثین وفقہا وغیر ہم کی ہمارے سامنے ہاس کوموقع ہموقع بیش کرنے کی کوشش کریں گے خواہ اس میں کتنا ہی وقت صرف ہویا کتا ہی کا جم
بڑھ جائے۔ امید ہے کہ ہمارے محترم ناظرین اس طرز کو پند کریں گے اور اگر اس سلسلے میں کوئی مفید اصلاحی مشورہ ملے گا تو اس کی رعایت ہیں آئندہ حصوں میں کی جاتی رہے گی۔ انشاء اللہ تعالمیٰ۔

إب صوم ومضان احتساباً من الايمان (حسبة للدمضان كروز ركمناايمان كاشعبه)

٣٧ حدثنا ابن سلام قال انا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه

ترجمہ: ۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جو شخص ایمان کے ساتھ محض اللہ سے اس کی خوشنو دی وثو اب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گااس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔

تشرت : حدیث مذکوراور دوسری اس قتم کی احادیث ہے جن میں کسی عمل خیر کے لیے ایمان واحتساب کی شرط لگائی گئی ہے یہ ہتلانا مقصود ہے کہ ہر عمل طاعت کے لیے ایک مبدااورایک نہایت وغایت ہونی چاہیے ہر عمل کی صحت کے لیے ایمان تو شرط اول ہے بغیراس کے تو کوئی بڑی ہے بڑی طاقت وقر بت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں یعنی آخرت کے اجروثو اب کے لحاظ ہے ورنہ یوں تو کفار ومشرکین کو بھی ان کی بھلا ئیوں اورنیکیوں پر دنیا کی ہی کوئی خیروفلاح دے کر معاملہ چکا دیا جاتا ہے یعنی آخرت میں کا فرومشرک کی کسی بھلائی و نیکی پر کوئی اونی حصہ خیروفلاح کانہیں ملے گایہ فیصلہ شدہ چیز ہے۔

علامہ نووی علامہ قسطلانی وحافظ عینی ؓ نے شرح بخاری شریف میں اس کا بیہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کسی ایک عمل یا تو بہ وغیرہ سے دھل چکے تو دوسرے اعمال فہ کورہ سے بجائے مغفرتِ ذنوب کے اس کے لیے نکییاں کھی جا کیں گاوراس کے درجات بلند کئے جا کیں گے بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ ہوں گے تو ان میں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے وسیع فضل وانعام سے ایسی امید بجا ہے (شرح ابخاری ص ا/۲۰۳ عدۃ القاری ص ا/۲۷٪)

یہاں دوسری قابل ذکر بحث میہ ہے کہ جن احادیث میں مغفرتِ ذنوب کا وعدہ ہے وہاں کون سے گناہ مراد ہیں؟ صغیرہ یا کبیرہ بھی ؟ علامہ نووگ نے لکھا کہ علاء کامشہور ند بہ تو بہی ہے کہ صرف صغیرہ گناہ مراد ہیں کیونکہ وضووالی حدیث میں مالم یوت کبیر ۃ (جب تک بڑے گناہ نہ کرے گناہ نہ کرے اور مااجتنب الکیائو (جب کہ بڑے گناہ وں سے پر ہیز کرے) قید وشرط لگی ہوئی ہے دوسرے اس امر پر بھی علاء کا اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر تو بہ یا حد شرعی کے ساقط نہیں ہوتا! تا ہم (محولہ بالا احادیث میں سے اکثر کے اطلاقات وعموم پر نظر کرتے ہوئے) مخصیص کا تھم لگادینا محل نظر ہے (شروح ا ابخاری سے ۱/۲۰۳)

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اگر چہ بعض احادیث کی تقلید ہے صفائر کی تخصیص مغہوم ہوتی ہے لیکن اللہ کے فضل وسعیت کرم سے دوسری احادیث کے اطلاقات پرنظر کرتے ہوئے کہائر کی مغفرت بھی متوقع ہے (شروح ابناری ص ۲۰۳/)

اس کے بعد گذارش ہے کہ بہت ہی احادیث کے اطلاقات وعوم اور اللہ کی رحمت واسعہ پرنظر کرتے ہوئے تو واقعی شخصیص صغائر مرجوح معلوم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ بعض احادیث سے ستو و کہاڑکا ہوت بغیرتو ہہ کے بھی وارد ہے مثلاً قل وشہادت فی سبیل اللہ کے بارے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ سواء دین وقرض کے ہرگناہ کا کفارہ ہے کہ یہ یکھو کل شہی ، الاللہ بن میں صغائر کی تخصیص عبر کا ہوا کے جو کے ہاں کے حد ثین نے لکھا کہ شہداء کا دخول جنت بغیر حساب وبلا عذاب ہوگا اور ان سے گناہوں پر بھی کوئی مواخذ ہنیں ہوگا (ویکھو عمرة القاری صافر ۲۲۹ ) تو جو حدیثیں کفارہ ذنوب وسیئات اور مغفرت کے بارے میں مطلق وارد ہیں ان کواطلاق ہی پر رکھنا بہتر ہوگا تا ہم احتیاط کا پہلویہ ہے کہ بڑے گنا ہوں پر تو بدواستغفار کی طرف سے غفلت نہ کی جائے اس کے بعد حقوق العباد (وین وقرض واخذ مال غیر حق شبت ایڈ اسلم وغیرہ) کا معاملہ ہے ان کی اور کی ووالیس کی استطاعت نہ ہوتو صاحب حق سے معاف کرانے کا نہا ہے اس میں بھی خمارہ ہی کی گئر بغیرا سے اخروی نجات دشوار ہوگی یا اگر اپنے لیتی اعمال دے کر اصحاب حقوق کو رامنی کرتا پڑا تو اس میں بھی خمارہ ہی کی صارہ ہی کی صورت ہے اول تو اعمال ہی کہاں پھران میں سے مقبول ہی گئے اور رہے سے میں بھی ووسرے حقوق کو رامنی کرتا پڑا تو اس میں جی خمارہ ہی کی صورت ہے اول تو اعمال ہی کہاں پھران میں سے مقبول ہی گئے اور رہے سے میں بھی ووسرے حقوق کو رامنی کرتا پڑا تو اس سے زیادہ تکون ور کے خوادر کے اور کی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعمالی مطابق شریعت کرے تمام معاصی خصوصاً حقوق العباد کے فقند و آز ماکنش سے سے خفوظ در کے اور کما ورکم از کم بقد رنجا سے اعراض کی جمال کی تو فی بھی انگر اور نی تو بھی ۔ میں ۔

ایک سوال بیہ کہ قیامِ رمضان سنت ہاور صیامِ رمضان فرض ،امام بخاریؒ نے فرض کابیان مؤخر کیوں کیاج نب کہ اس کا مرتبہ نقذم
کا مقتفنی تھا؟ اس کا بہتر جواب بیہ ہے کہ رمضان کا جاند دیکھ کرسب سے پہلاشر کی مطالبہ خواہ و ونقل وسنت ہی کے درجہ کا سہی تر واتح کا ہے جو
رات میں ادا ہوگا۔ پھردن کو مطالبہ روزے کا متوجہ ہوگا اور اس طرح ہرروز قیام رمضان مقدم اور صوم رمضان مؤخر ہوتا رہے گا اس لیے امام
بخاری نے زمانہ کی تقدیم و تاخیر کی رعایت فرمائی ہے۔

یہاں سے بیہ بات ثابت کرنا کہ چونکہ امام بخاری نے فرض پرسنت کے ذکرکومقدم کیا تو بدایک اصول بن گیا ' فریفنہ ہل سنت کے دکرکومقدم کیا تو بدایک اصول بھی ہوتو وہ دو ہروں پرخصوصاً باب مسائل ہیں جت نہیں ہو نکات بعد الوقوع کا درجہ رکھتی ہیں پھراگر واقعی امام بخاری کے نزد یک بیکوئی اصول بھی ہوتو وہ دو ہروں پرخصوصاً باب مسائل ہیں جت نہیں ہو سکتاس لیے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیسے صاف ہوگیا کہ حاتی اوّل مکہ معظمہ حاضر ہو یا مدینہ طیبہ؟ اور امام بخاری کی صرف فہ کورہ بالا وَکری سکتاس لیے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیسے صاف ہوگیا کہ حاتی اوّل مکہ معظمہ حاضر ہو یا مدینہ طیبہ؟ اور امام بخاری کی صرف فہ کورہ بالا وَکری تعقد یم وتا فیر سے نوابت کرنا کہ اول مدینہ طیبہ کی حاضری اولی واضل ہے ہماری بجھ سے باہر ہے خصوصاً جب کہ اس مسئلہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے دیگر مدحاضر ہو اللہ علیہ ہوتو وہ کہ ''اگر بچ فرض کر رہا ہوتو بہتر ہیہ ہے کہ پہلے بچ فرض کر رہا ہوتو بہتر ہیہ ہے کہ پہلے بچ فرض کر رہا ہوتو ہوتا ہے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کوچا ہے مقدم کر رہا ہوتو ہو کہ کہ اس کواحتیار کیا اور کھا کہ پہلے بچ فرض کر رہا ہوتو ہو کہ کہ کے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کوچا ہے مقدم کر رہا دیا درسادالہ اربی الی مناسک الملاعلی قاری ص ۱۳۳۳) سطیعہ مصطفاح مرصور

باب الدين يسر. وقول النبى صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله المحنيفية السمحة (دين آمان برمول الله عليه والله عليه وسلم احب الدين الى الله المحنيفية السمحة (دين آمان برمول الله عليه والمراكز الله كالشركة عليم الله كالشركة عليم الله كالمراكز المراكز المراكز

سعيدن المقبرى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.

ترجمہ:۔حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹک دین آسان ہے اور جو مخص دین کے کاموں میں شدت اختیار کرے گا، دین اس پرغالب ہی رہے گا، پس دین کے اعمال میں میاندروی اختیار کرو، اور قریب قریب رہو،خوشخری حاصل کرو، اور منج وشام، وآ فرشب کے اوقات نشاط ہے (اپی طاعت وعبادت کیلئے) مددوقوت حاصل کرو۔

تشرت: دین فطرت (اسلام) کی بنیاد بہولت و آسانی پر ہے، دوسرے نداہب میں بھی جق تعالیٰ کی طرف ہے ابتداء سختی نقی بھرائل ماہب کے غلط طریقوں یا ان کی بدکروار یوں نے خت احکام عائد کرائے ، یا بہت کی سختیاں انہوں نے خود بغیرتکم خداو ثدی افتیار کرلیں ، جیسے ''رہا نیت' کہا ہی کوخود گھڑ کردیں بھے لیا ، حالا تکہا ہی کو خدانے ان پرفرض نہیں کیا تھا ، بہر حال! دوسرے تمام اویان عالم (خواہ وہ تحریف شدہ بول یا دین اسلام کی وجہ ہے منسوخ شدہ ) کے مقابلہ میں بیدین اسلام بہت بی آسان و بہل ہے، چونکہ بید دین مع اس کے احکام کے قرآن مجید حدیث رسول اور آئمہ جمہتدین کے در بعید ون و محفوظ صورت میں موجود ہے، اور قیام قیامت تک بی امل مسجع حالت میں محفوظ رہے گا۔ ( کیونکہ ایک جماعت اہل حق علا ور بانیین کی حسب پیش کوئی رسول اکرم مسلی الشعلیہ وسلم اس کی حفاظت برابر کرتی رہے گی ، اور دین کے اندر فلط چیزیں ملانے والوں کا پردہ فاش کرتی رہے گی وغیرہ ، اس لیے بید ین اور اس کے احکام حق تعالیٰ کی رضاء و پہندیدگی کا صحیح ترین نمونہ ہیں۔

اب چونکہ اس دین پڑمل کا سب سے اعلیٰ نمونہ خود سید المرسلین علیہم السلام کی زندگی ہے جس کا ہر لمحہ اللہ کی طاعت عبادت و یاد سے معمور تفاحتی کے سونے کی حالت میں بھی صرف آئکھیں سوتی اور دل بیداررہ کراللہ کی یا دمیں مشغول ہوتا تھااورآ بھموں نے بھی عالم غیب، عالم ارواح، عالم اجسادوعالم مثال وغیرہ کے وہ سب امور پرمشام وفر مائے جوآپ سے قبل وبعد کسی پرمنکشف نہیں ہوئے۔

آپ کے اعمال کود کھے کر پھر شریعت میں اعمالی صالحہ کے ہزار ہافضائل وتر غیبات پر نظر کر کے کون مسلمان نی امی صلی الله علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوگا جس کے دل میں زیادہ سے زیادہ اعمال شاقہ اور عبادت وریاضت میں انہاک کا جذبہ وشوق پیدا نہ ہوگا پھر کسی ممل خیر پر بینتگی ودوام ہو سکے بیانہ ہو سکے عبادت وریاضت میں زیادہ انہاک سے خوداس کی صحت الل وعیال کی گلہداشت اور و نیا کے دوسرے مشاغل پر کیسا ہی برااثر بڑے ممرول کے ایمانی تقاضوں سے مجبور ہوکروہ سب کھے تج دینے کو تیار ہوگا۔

ے بھروسہ پرکوئی بھی جنت میں نہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا کیا آ ب بھی یارسول اللہ! ؟ فرمایا ' اس میں بھی نہیں جاسکوں گا بجز اس کے کہ اللہ مجھ کواپٹی مغفرت ورحمت ہے ڈھانپ لے''

نیز فرمایا درمیانی راہ پکڑو تمہارا عمل بھی موجب بٹارت وخوشخری ہے حصرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں بید کلمات مروی چیں:۔''میاندروی کرو قریب اس سے رہوسے وشام اور آخر حصد شب کے نشاط کے اوقات میں اپناسفر کرواور درمیانی رفتار سے چلومتو سواقد م اشحاؤ! ای طرح منزل مقصود پر پہنے جاؤ گے' بیسب احادیث امام بخاری نے باب القصد و المعداو مدہ علی المعمل کے تحت ص ع۵۵ میں وکرفر مائی جی چونکہ ان سب سے حدیث الباب پرروشن پڑتی ہے اس لیے یہاں ان کا ترجمہ چیش کردیا گیا ہے بات بھی قابل و کرے کہ حدیث الباب کوام حاج ست میں سے صرف امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

شارع علیه السلام کامقصد میہ کردین میں تشدد برتا عبادت ونوافل میں حدے بڑھ جانا جو برداشت سے باہر یا دوسر مے خروری کاموں میں نخل ہواللہ کو پہند نہیں ہر مخض اپنی استطاعت اوراحوال وظروف کی رعایت سے جتناعمل خیر مداومت سے کر سکے وہ نہ صرف محبوب و پہندیدہ ہے بلکہ استے تھوڑے عمل پر بھی بڑے تواب کی بشارت اور منزل مقصوداللہ کے قرب خاص تک رسائی کی یقین دہائی ہے اس سے ذیادہ اور کیا جا ہے؟!

صدیت الباب میں پانچ جملے ہیں۔ علام تحقق عافظ عنی نے فرمایا کہ ان اللدین یسر جملہ مؤکدہ ہے کہ بیٹک وین اسلام سرایا سہولت و آسانی ہے لن یشاداللدین کہ دین کے معاملہ میں جو بھی تعقی یا کلال کاری کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دے کردین پر غالب آجاؤں گا تو ہر گزاس میں کامیا بی نہ ہوگی بلکہ دین ہی اس کا غالب ہوگا اور وہ تھک کر عاجز ہو کر بیٹھ رہ گا۔ فسد دو او قار ہو اکہ امرصواب اور درمیانی تول وگل کو اختیار کرواگر تم میں اکمل پر عمل کی طاقت نہ ہوتواس سے کم اس سے قریب پر قناعت کرویا عبادت کے معاملہ میں بہت دور تک ہاتھ یاؤں مت پھیلاؤاس طرح تم منزلِ مقصود تک نہ پہنچ سکو کے یا امور خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ البشرو و میں بہت دور تک ہاتھ یاؤں مت بھیلاؤاس طرح تم منزلِ مقصود تک نہ پہنچ سکو کے یا امور خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ البشرو و تمہارے لیے تعور نے مل پر بھی بیثارت ہو استعینو ایعنی اعمال خیر کیلئے اِن اوقات نشاط سے مدد طلب کرو ( کیونکہ دوامی طور پر ہمہوت تو ممل خیر میں لگار ہائتہاری استطاعت سے باہر ہاس لیے اللہ کو پہند بھی نہیں )

لہٰذا جس طرح دنیا کے سفر کوان ہی اوقات نشاط میں آ سانی ہے طے کرنے کے عادی ہوآ خرت کے سفر کوبھی ( جس کی منزلِ مقصود قربِ خداوندی ہے )ان ہی اوقات ِنشاط میں عبادت بجالا کر پورا کرو۔

علامہ خطائی نے فرمایا کہ مقصد شارع علیہ السلام ہے ہے کہ دن ورات کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہ کردو، بلکہ سہولت ہمادت کے سامہ خطائی نے فرمایا کہ مقصد شارع علیہ السلام ہے ہے کہ دن ورات کے سام میں بھی پھے حصہ دلجمعی سے عبادت کرنے کا عبادت کے لیے رات کے ایک حصہ بحد کے ساتھ ملا نواوران دونوں کے درمیان میں ظہر وعصر اس طرح کرنے کا اول حصہ میں مغرب دعشاء ہوئی اور دونوں کے درمیان میں ظہر وعصر اس طرح کرنے سے جتنی عبادت ہوگی اس میں نشاط رہے گا۔

حفزت محقق محدث ابن انی جمراً نے بہت النفوس شرح مخضر ابناری میں اس حدیث الباب پرنہایت تفصیلی کلام کیا ہے اور حدیث کے پانچوں جملوں میں سے ہرایک جملہ کی توضیح وتشریح ۲۵ ۱۳۱۱ وجوہ ہے کی ہے جوص ا/ ۲۷ سے ص ۱۹۳/ تک پھیلی ہوئی ہیں بہتر تو بیتھا کہ ہم ان سب کو یہاں ذکر کردیے مگر بخوف طوالت صرف چندہ وجوہ پیش کرتے ہیں۔

آ زادکردو کیونکہ ایمان والی ہے معلوم ہوا کہ ایمان وتقیدیق کے لیے بعض صفات خداوندی کاعلم بھی کافی ہے جس طرح اس باندی نے آسان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی عظمت و جبروت کا اقرار کیا ای لیے بعض علاء الل سنت نے کہا کہ بعض صفات سے جامل کو کافرنہ کہیں گے ورنہ بہت عوام جامل مسلمانوں کی تکفیر کرنی پڑے گی حالانکہ صحابہ وسلف کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ بخے اوران سب کومومن سمجھا گیا البتہ جولوگ اللہ کی ذات وصفات کے بارے میں غلط باتوں کاعقیدہ رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔

اسلام کے آسان وہل ہونے کا ثبوت ہے کہ حضرت ضام صحافیؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھناعرض کیا ان کے علاوہ بھی پچھنماز ہے؟ فرمایا نہیں ہاں نفل پڑھوتو اختیار ہے پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے عرض کیا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی روزے رکھوتو اختیار ہے پھر آپ نے ذکو ہ کا فریضہ بھیا یا عرض کیا اس کے سوابھی پچھ دینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو اختیار ہے بین کر حضرتِ ضام ہے کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ واللہ! نہ اس کے سوابھی پچھ دینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نفلی صدقہ دوتو اختیار ہے بین کر حضرتِ ضام ہے کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ واللہ! نہاں سے زیادہ کروں گانہ اس سے کم کروں گانہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیخض فلاح پانے والا ہے اگر سچا ہے۔

جب اسلام کاصرف اس قدر حصہ بھی فلاح ونجات آخرت کے لیے کافی ہوگیا تو اسلام کے آسان ہونے میں کیا شک وشہرہا۔
(۲) .....دین اسلام بہ نسبت دیگرادیانِ عالم کے آسان اور بہل الحصول ہے پہلی امتوں کے بخت احکام اس امت سے اٹھادیے گئے ہیں مثلاً پہلے کی کبیرہ گناہ کی معافی قتل سے ہوتی تھی اس امت میں تو بہ سے ہوجاتی ہے جو اقلاع ندم و عزم علی الترک کا نام ہے پہلے نہاست کا ملے چھانٹ سے پاک ہوتی تھی اب دھونے سے ہوجاتی ہے پہلے بیین باللہ سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اب کفارہ کیمین کی سورت جائز قرار پائی پہلے حالتِ اضطرار میں بھی اکل میتہ کے در بعد زندگی نہیں بچائی جاست تھی اب جائز ہے وغیرہ۔

اسلام میں کسی کوقند راستطاعت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دی گئی ہی جھی یسروسہولت ہی کی شان ہے خطاونسیان اور دل کے خطرات ووساوس پراسلام میں کوئی مواخذہ نہیں۔

نماز جیسے مہتم بالثان فرض کی ادائیگی میں بیہ ہولت دی گئی کہ کسی بیاری ومعذوری کے سبب قیام نہ ہوسکے تو بیٹھ کر وہ بھی نہ ہوسکے تو لیٹ کر پڑھ لے اور زیادہ حرکت نہ کر سکے تو سر کے اشارے ہی ہے پڑھ لے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے تیم کر لے بحالت سفرنما زمیں قصر اور روزہ کا افطار مشروع ہوا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خدا کو جس طرح عزیمتوں پڑمل کرنا پسند ہے یہ بھی اس کومجبوب ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۳ .....دین کاعلم رکھنے والے اس کی سہولتوں ہے واقف ومستفید ہوتے ہیں' جاہل نا واقف محروم رہ کرتنگی وختی محسوس کرتے ہیں' لہٰذا علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

٣ ..... ١٣ جملہ سے بيجى مراد ہوئتى ہے كہ تم جن اعمال دين كے بنص صرح بتا ويل مكلف كئے گئے ہؤوہ سببل ہيں اوران كى تعداد بھى كم ہے اورا كثر اعمال وہ ہيں جن ميں تاويل كا اختال ہے لہذا بيجى خدا كی طرف سے تيسير و تسهيل ہى ہے اس كی مثال مشہور حديث بن قريظ ہے كہ حضورا كرم صلى اللہ عليه وسلم نے صحابہ سے فرمايا كہتم سب جاؤاور عصركى نماز بنى قريظ ہى پہنچ كر پڑھنا پران لوگوں كو مديث بنى قريظ ہے كہ حضورا كرم صلى اللہ عليه وسلم نے صحابہ سے فرمايا كہتم سب جاؤاور عصركى نماز بنى قريظ ہى پہنچ كر پڑھنا كا وران لوگوں كو نماز عصر كا وقت راستہ بى ميں ہوگيا كہتے نے كہا ہم راستہ ميں نماز عصر نہيں پڑھيں گے بحض نے كہا ہم پڑھيں گے حضور سلى اللہ عليہ وسلم كا بي مقصد نہيں تھا جوتم سمجھے ہووا پس ہوكر سارا واقعہ آپ كى خدمت ميں عرض كيا' آپ نے كئى كونطى پڑئيس بتايا ( كونكہ ہرايك جماعت نے قابل تاويل حكم سے ايک ايک بات سمجھ كراس پر عمل كرليا تھا' غرض بہت كي آ يات واحاد بيث پر عمل ميں بہت توسع ہے كونكہ ان ميں احتمال

تا ویل موجود ہے اور ایسے ہی مواقع میں اختلاف امت رحمت ہے۔ (اس تتم کے مسائل نیز قیاس واجماع کے ذریعہ ٹابت شدہ مسائل ائر۔ مجتمدین کی فقد میں مدون ہو چکے ہیں جس فقد پر بھی کسی کاعمل ہوگا' وہ قر آن وسنت ہی پڑمل سمجھا جائے گا'کیکن بیدرست نہیں کہ کوئی فض اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کچھ مسائل ایک فقد کے افتیار کر لے اور پچیددوسری کے )۔

ه .....دین سے مراداذ عان واستنسلام ہے کیعنی ایمان ویقین محکم اوراپنے کو کلی طور پر خدا کے سپر دکر دیتا' اس میں کوئی دشواری نہیں ہے نہ بیکوئی جوارح کا دشواروشاق عمل ہے صرف عمل قلب ہے۔

۲ ..... دین آسان ہے اس حیثیت سے کہ آ دی اس کے مقتصیات پڑ مل کرے اور دنیا کے کاموں کی حرص اور بڑی کہی امیدیں نہ باندھے'جن کی وجہ سے دین پڑ مل میں بھی دشواریاں آتی ہیں' بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب صبح کروتو شام کی فکر مت کر واور شام کرو توضیح کی فکر میں مت پڑ و' یعنی خواہ مخواہ کمی امیدیں مت باندھو' مختصر علائق زندگی کے ساتھ زبدو تدوین کا حصول آسان ہوتا ہے' اسامہ رضی اللہ عند نے کوئی چیز ایک ماہ کے ادھار پرخریدی یا بچی تو آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو بڑی کمی امیدیں باندھے والا ہے۔

ے۔۔۔۔۔ دین آسان ہاس حیثیت سے کہ وہ خدا کی رضاجو کی کانام ہے جس سے ایک مسلمان اعلیٰ مقامات و درجات سالکین تک پہنچ سکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا اگرتم اپنے اعمال خیر محض خدا کی رضا مندی کے یقین پرکرسکوتو بہت اچھا ہے' ور نہ تکالیف وخلاف منشا باتوں پرمبرکرنا ہی تہمارے لئے خیرکثیر ہے۔

۸ .....دین ہے مراد مرف قوت یعین ہے کہ اس ہے بھی اعلیٰ درجات قرب دمقامات قبول خدا دندی حاصل ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑے متعلق فر ما یا کہ وہ تم سب سے بیوجہ کثرت صلوٰ قا وصوم افضل نہیں ہے ہیں بلکہ اس چیز کے باعث جوان کے ول میں مضبوط بیٹھ کئی ہے' اور وہ چیز قوت یعین ہی تھی اس کی وجہ سے دین بڑمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے یعین کی قوت آ یات وانفس میں خور دفکر سے حاصل ہوتی ہے۔

9 ...... مین پرممل اگرخالصاً لیجدالله بهوتواس کی وجہ سے طاعت وعبادت میں حلاوت حاصل ہوتی ہے اوراس حلاوت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہوجا تا ہے' بعض عارفین کا تول ہے کہ سکین اہل دنیا ہوں ہی دنیا سے چلے مکئے اوراصل نعمتوں کے ذا کقہ سے محروم رہے' بوچھا کیا وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرما یا کہ وہ اخلاص کے ساتھ وطاعات وعبادات خداوندی ہیں' جن کی حلاوت سے محروم رہے۔

ای گئے تن تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ''ایا ک نعبدو ایا ک نستعین '' پڑھنے کولازی قرار ویا ہے تا کہ خالص ای کی عبادت اور اس سے استعانت ان کا حال وقال بن جائے۔

> غرض مندرجه بالانمام وجوه سے دین کے آسان ہونے پرروشی پڑتی ہے۔ (۲) ..... قول صلی الله علیه وسلم 'و لن بیشاد الدین احد الا غلبه ''

ا .....یعنی اتنی شدت افتیار کرتا کہ مقعود دین پرغالب آ جانا ہوتو اس میں کا میا بی نہ ہوا ورنتیجہ میں دین ہے مغلوب ہی ہونا پڑے گا۔
معلوم ہوا کہ جوشدت اس درجہ کی نہ ہوتو وہ اس نہی میں داخل نہیں بلکہ اس کا محمود ہونا بھی ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا
''موکن قوی بہتر ہے موکن ضعیف سے اور یوں خیر و بھلائی دونوں میں ہے'' معلوم ہوا کہ ضعیف کا مرتبہ قوی سے گھٹا ہوا ہے کیونکہ اس کے دین
میں قوت اور جمت میں بلندی ہوتی ہے تا ہم ضعیف بھی اگر بقدر استطاعت' اخلاص نیت کے ساتھ دین کے ضروری احکام بجالا سے گاتو وہ بھی
خیر دفعنیات سے خالی نہیں ہے' نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ شرعاً مطلوب بھی ہے کہ یقین وعمل کا کمال حاصل کیا جائے گرشدت وختی کیسا تھ نہیں بلکہ استدلالات و
قوت ونرمی کے ساتھ' عاجزی وفروتی کے ساتھ' مثلاً یقین کا کمال تقلید سلف اور آیات واقعس میں تدیر کے راستہ سے نہیں بلکہ استدلالات و

استباطات عقلیہ کے اندرقوت کے ذریعہ حاصل کرنا چاہئے توضیح نہ ہوگا یا عمل کا کمال فرض وستحب کواپنے اپنے مرتبہ بی رکھ کرا پی استطاعات کے موافق حاصل نہ کرے بلکہ ادامند وہات وستحبات بیں غلود مغالیہ کی حد تک بڑنج جائے اس سے بھی حدیث کے جملہ نہ کورہ میں روکا عمیا ہے۔
۲۔ مند وہات بیں اس قدر توغل وانہاک کیا جائے کہ فرائن و واجبات کی ادائیگی میں خلل پڑنے درست نہیں کیونکہ سب سے بڑا اور اصلی درجہ کا تقر ب الی اللہ فرائن و واجبات تی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ منج کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جھے اس سے زیادہ مجھے اس سے ذیادہ مجھے اس

سا۔ صرف عزیمتوں بڑمل کرنااور شرعی رخصتوں ہے فائدہ ندا ٹھانا بھی شدت ومشادہ ہے۔

۳-جومن دین کے بغیر کتاب دسنت کے دوسرے علوم عقلیہ کے ذریعہ حاصل کرے وہ مجمی مشادہ میں داخل ہے کیونکہ اس طرح حق کا بوری طرح اس پرانکشاف نہ ہوسکے گا اور دین کا حصول اس پر دشوار ہوجائے گا۔

۵۔ جو مخص دین کے تمام مسائل پڑھل اس شرط پر کرنا جاہئے کہ سب مجمع علیہ ہوں تو وہ بھی نا کام ہوگا' دین پڑھل دشوار ہوجائے گا کیونکہ بہت ہے مسائل ایسے لیس مے جن پراجماع نہیں ہوسکا۔

۲۔ جو خص مقدورات الہیداور فرائف خداوندی سے دل تک ہوکرتسلیم وانقیاد مبرورضا اختیار نہ کرےگا۔اس پر بھی وین غالب آ جائےگا' کیونکہ وہ ان کونا قابل برواشت مشقت اور وین بیل شدت سمجےگا اور جمت ہار دےگا۔ جس کی وجہ سے مزید بخت احکام وین اس پر عاکہ ہوں سے جیسے بنی اسرائیل کو جہاد کا تھم ہوا تو ان پر گراں گزرا اپنے نبی سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کا فروں سے لڑیں ہم یہاں جیٹھیں سے تو اس کی سرایس چالیس سال وادی تیہ میں بھٹکتے بھر ہے تی کہ بہت سے بوڑ سے وہیں مرکئے اور بچے جوان ہوئے اور جولوگ مصائب وشدا کہ برصبر کرتے ہیں اور ہر حال ہیں افر عان و تسلیم کا و تیر واضیار کرتے ہیں ان برخدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

غرض مقدر ومقدور توبدل نہیں سکتے اس لئے دین میں شدت ہمتایادین کے کاموں میں شدت افقیار کرنا بخت فلطی ہے الل سلوک کا تول ہے "تدجوی المقادیو" فان رضیت جوت و انت ماجور و ان سخطت جوت و انت مازور "بینی نقدیری امور تو شرور بی بیش آ کردیں گے اگر تم ان سے راضی ہوئے تب بھی جاری ہوں گے اور اس صورت میں تمہیں تو اب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہوں گے اور اس صورت میں تمہیں تو اب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہوں گے اور اس صورت میں تمہیں تو اب واجر ملے گا اور اگرتم ناخوش ہوئے تب بھی جاری ہوں گے۔

(m)....قول ملى الله عليه وسلم "فسددو او قاربوا"

ا-سدادومقاربت بھی ہم معنی بھی یولے جاتے ہیں مراد درمیانی حالت ہوگی کیونکہ اس کے معنی اعلیٰ سے قریب اوراونیٰ سے اوپر کے ہوتے ہیں باسداد سے مراد کھیک درمیانی حالت اختیار کرنا اور مقاربت سے مراد سداد سے قریب رہنا ہے اول مرتبہ تسدید کا ہے دومراتقریب کا۔ ۲-سداد سے مراد ملاح حال ہے کہ نفس کوتشلیم وانقیاد کا خوگر کیا جائے اور مقاربت اس سے قریبی حالت اختیار کرنا جب کہ سداد کا مقام حاصل نہ کر سکے۔

۔ ۳-سدادے مرادیہ ہے کہا ہے نفس کے اصلاح اتباع سنت سے کی جائے مقاربت سے مراداس سے قریب رہنا جبکہ سداد دشوار ہو اگر مقاربت بھی نہ ہوسکے نواس کو حاصل کرنے کے لئے نفس کا مجاہدہ کرو۔

۳-تسدید سے مرادنفس کولمبی امیدیں باند سے سے روکتا ہے امیدوں کوخفر کرنا خیر سداد ہے مقاربت کے مغنی بیر ہیں کہ اگر سداد کا اعلی مرتبہ حاصل ندہو سکے تو اس سے قریب تو رہوا ایسا ندہو کہ اس اعلی مرتبہ سے دور ہوکر پیچے رہ جا ؤجو بڑی محروی ہے۔ ۵-تسدید سے مراد حقیقت رضا کی تحصیل ہے اور مقاربت ہے مرادمبرعلی المشد اکد ہے۔ ۲-ترک حظوظ ولذات نفسانی کے مل خیر میں گئے رہوا گرنہ ہوسکے توریا ضات و مجاہدات کے ذریعہ اس درجہ کا قرب حاصل کر و غیرہ۔ (۴) ..... قولہ صلی اللہ علیہ وسلم "و اہنشو و ا"

ا-بشارت کاتعلق عمل تسدید و تقریب سابق ہے اور بشارت دوقتم کی آئی ہیں ایک معلوم و محدود کہ ایک نیکی پروس گنا ثواب سر گنا سوگنا سات سوتک اس کے بعد و اللہ یضاعف لمن یشاء (جس کوخدا چا ہے اس سے زیادہ دے سکتے ہیں) یا فرمایا و یزید هم من فضله (اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے جس کوچا ہیں جتنا زیادہ دے دیں بیتو ایک طرح کی تعیین کی صور تیں ہیں۔ دوسری قتم وہ ہے کہ اس کی تعیین و تحدید پر کھی جس نہیں کی گئی مثلاً فلا تعلم نفس ما احفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون (ان لوگوں کے نیک تعیین و تحدید پر کھی جس نیس کی گئی مثلاً فلا تعلم نفس ما احفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون (ان لوگوں کے نیک اعمال برجو پر کھا جس اور آسموں کو ٹھنڈ کک پہنچانے والی جیب وغریب نعمتیں ہم نے چھپار کی ہیں ان کو ہمارے سواکوئی نہیں جانتا کہ بال و ونول قتم کی بشارت مراوہ ہو سکتی ہے۔ واللہ خوالفضل العظیم

۲- یہاں بشارت نوافل وستحبات اعمال پرہے کیونکہ فرائض وواجبات پرتو کتاب دسنت میں بہ کٹرت وعدہ اجروثو اب دار دہے ای کو یہاں سے مراد لین بخصیل حاصل ہے مطلب یہ ہے کہ ادا فرض کے بعد اگر تھوڑ ابھی نوافل کا اہتمام مداومت و پابندی کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی زیادہ ثواب فضل خصوصی کی بشارت کا مستحق ہے۔

۳۰-مرادیہ بے کہ تھوڑے مل پر بھی استفامت کر کے بشارت اؤ ممکن ہے وہی خدا کی خاص رضا کا مستحق بناوے اخلاق واٹا بت الی اللہ بہت بڑی چیز ہے حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ بعض گناہ بھی دخول جنت کا سبب ہوں گے جس کی شرح علماء نے یہ کی کہ بعض دفعہ گناہ کے بعد ندامت و تو بنصوص اس درجہ کی ہوتی ہے کہ تن تعالیٰ کو وہ عاجزی وانا بت پیند آجاتی ہے اور جنت کا ستحق بنادیتی ہے ایک بزرگ سالک کو الہام ربانی ہوا کہ ''ہم جس بندہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو (گناہوں پر) اپنا خوف و شیم دسیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی رحمت کا اس کو امیدوار بھی بناتے ہیں اس طرح وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔
میں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجاتا ہے اور جس بندہ کو ہم پندئیس کرتے اس کو عافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔
میں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجاتا ہے اور جس بندہ کو ہم پندئیس کرتے اس کو عافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔
میں اس طرح وہ ہم سے اور زیادہ قریب ہوجاتا ہا لعدو قو الموجہ و شہرے من الدلجة".

۳-استعانت کا یہاں مقصد بیہ کہ ان اوقات میں حق تعالیٰ کی خصوصی تو جہات وفعات کی امیدلگائی جائے ٔ حدیث میں ہے' الا ان لربکم فی ایام دھرہ نفحات الافتعر ضو الھا'' (دیکھوتمہارے رب کی طرف سے خاص خاص اوقات میں خصوصی رحمت وکرم کی ہوا ئیں چلتی ہیں'ان سے تمہیں بہرہ اندوز ہونا جائے )۔

۵-ایک مطلب بیہ ہے کہ جس پردینی اعمال میں دشواری ہؤاس کو چاہئے کہ رب جلیل کے درواز بے پران خاص اوقات نزول رحمت میں صاضری دے اس سے اس کونفس وشیطان اور دوسرے موانع خیر کے مقابلہ میں مدد ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گوآنے والے فتنوں کی خبر دی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ سے فرمایا ''المجاء الی الایمان و الاعمال الصالحات'' (ایمان واعمال صالح کی پناہ لینا' لہذا اس زمانے میں کہ فتنوں کی کثرت ہوگئ ہے 'اس نسخہ نجات سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

۲-مقصد ترغیب وتحریض ہے کہ ان اوقات میں حق تعالی کے ساتھ خاص تعلق وربط قائم کیا جائے تا کہ مشکلات و پریشانیوں کے وقت اس کی مدوتہارے شامل حال ہو۔حدیث میں ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لئے تمام نیکیوں کے درواز ہے کھل گئے اور حدیث قدی میں ہے کہ'' جس کو میری یا داپنی ضروریات کے سوال سے مشغول کر دے اس کو میں سوال کرنے والوں کی نسبت سے زیادہ اورا چھا دیتا ہوں''۔ میں ہے کہ'' جس کو میری یا دبی خرہ کی طویل شرح کا خلاصہ درج کر دیا گیا کیونکہ حدیث الباب کا مضمون نہایت اہم تھا اور عربی شروح میں ہمی اس پر بہت کم لکھا گیا تھا' پھر ار دو میں تو کہیں اس کی تشریحات نظر سے گزری ہی نتھیں۔

#### افادات انور

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب کے خصوص افادات پیش کئے جاتے ہیں فرمایا قرآن مجید میں یہودیت ونفرانیت کو صنیفیت کے مقابل ذکر فرمایا۔ قالو اکو نو ہو داً او نصاری تھتدو ا' قل بل ملة ابر اہیم حنیفا۔ پس یہودیت ونفرانیت کی ندمت فرمائی اور صنیفیت کی مدح فرمائی حالانکہ وہ دونوں بھی ادیان ساویہ میں سے تھ اس اشکال کاحل میرے نزدیک بیہ ہے یہودیت ونفرانیت دراصل انتاع توریت وانجیل کا مرادف ہے اور چونکہ ان دونوں کتب سایہ کی ان کے بعین نے تحریف کردی تواب بیدونوں القاب بھی اس تحریف شدہ تورات وانجیل کے انتاع ہی پر بولے گئے کہ لہذا ان کی ندمت اور صنیفیت سے ان کامقابلہ بھی صحیح ہوگیا۔

سب سے پہلے حنیف حضرت ابراہیم کالقب ہوا ہے کیونکہ وہ کفار کی طرف مبعوث ہوئے سے بخلاف حضرت موئ اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسبا مسلمان سے اس کے اگر چہ وہ بھی یقیناً حنیف سے مگر بیلقب ان کونہیں ملا۔
حق تعالیٰ نے سب لوگوں کوحنیف ہی کی وعوت دی ہے 'و مآ امر و االا لیعبدو اللہ محصلین له المدین حنفآء پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے المملل و النحل میں دیکھا کہ حنیف صابی کا مقابل ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حنیف معترف و مقرنبوت ہوتا ہے اور صابی منکر نبوت ہوتا ہے۔

حافظابن تيميدكي غلطي

حافظ ابن تيمية كسامن صابى كى بحث كل جگه آئى مرانهوں نے كى جگة شفى بخش بات نبير لكسى ايك جگه لكساكة وم نمرووصا بي كان ميں فلسفه تھا اور ان بى سے فارا بى نے فلسفه سيكھا ہے گھر آيت ان الذين آمنو او الذين هادو او النصارى و الصابئين من امن بالله واليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجر هم عند ربهم و لاحوف عليهم و لا هم يحزنوں (آيت نمبر ۲۲ بقره) پر گزرے اور

چونکہ صابئین کی حقیقت سیجھنے میں غلطی کی اس لئے اس کی تفسیر صابئین کومونین قرار دیا 'وہ سیجھے ہیں کہ جس طرح بہود ونصاری اپنی یہودیت و نفرانیت کے باوجودا پنے زمانہ میں موکن تھے ایسے ہی صائبین بھی باوجودا پی صائبیت کے اپنے زمانے میں موکن تھے حالانکہ صائبین کسی وقت بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ ان میں سے ایک فرقہ کاعقیدہ تو فلاسفہ کے طریقہ پراول مبادی پرتھا' دوسرا فرقہ نبوم کی پرسٹش کرتا تھا' تیسرا فرقہ بت تراش کران کی عبادت کرتا تھا ( کمافی روح المعانی واحکام القرآن للجھاص)

غرض علماء نے صائبین کے حالات پر تفصیل ہے بحث کی ہے ان کے احوال وعقا کد خفا میں نہیں رہے اور سب میں ہے اچھی محققانہ اور کافی شافی بحث امام ابو بکر جصاص نے تین جگہ اپنی تفسیر میں کی ہے اور ابن ندیم نے فہرست میں بھی خوب لکھا ہے۔

میراخیال بیہ ہے کہ صائبین اپنی مخترعات اور شیطانی تسویلات پرعقیدہ کرتے تھے اورا گرچہ ان کے یہاں پچھ باتیں نبوت کی بھی تھیں گمروہ کسی خاص نبی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔

توجب کہ حسب تحقیق علم محققین صائبین منکر نبوت اور غیر اللہ کے پرستار رہے ہیں تو ان کو حافظ ابن تیمیہ کا موثین قرار وینا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علماء نے من امن باللہ میں مراد من یومن لیا ہے۔ یعنی ان میں سے جو مستقبل میں اس طرح ایمان لائے گا النح تا کہ بظاہر ان المذین امنو ا مسابق سے تکرار نہ لازم آئے۔

میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ دوسرے جملہ 'من آمن باللہ '' کوبطور استناف مانا جائے جس طرح نحو میں لفظ اما کے ذریعے استناف ہوا کرتا ہے (مثلًا اما علما فکذا و اماعملا فکذاوغیرہ)

فرمایا کہ صابی کے معنی ہیں'' ہٹا ہوا اور پھرا ہوا راہ ہے'' (اس کا مقابل حنیف ہے سیدھا ایک جانب دین حق کی طرف چلنے والا کہ دوسرے جوانب واطراف کی طرف رخ نہ پھیرے ) حافظ ابن تیمیائی چونکہ عربیت ناقص ہے اس لئے انہوں نے صابی کے معنی وحقیقت کو

اس شرایک تو حضرت موی علیه السلام کی بحالت خطاب غائب قرار دیا ووسرے فقیصت قبصه کا ترجمه رسول کی پیروی میں پچھ لیا تعاند عربی زبان سے محاورہ کے لحاظ ہے سے نہ کسی مفسر نے ایسی تفسیر کی ہے تفسیرابن کثیر دروح المعانی وغیرہ میں پوراواقعہ متند طریقہ سے بتفصیل قبل ہوا ہے وہاں دیکھا جائے۔واللہ اعلم۔

#### می طورے بیس مجماا ورفعی سے اس کودین ساوی کا ایک فرقد اور مومن قرار دیا ہے۔

## حديث الباب كي ابميت

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ مدیث الباب نہایت اہم اور جلیل انقدر مدیث ہے پھر ہر جملہ کا اردوزبان میں اس طرح ترجہ ومطلب بتلایا ' ٹن بیشاد المدین '' کوئی مخص شخت نیس پکڑے گا دین کو گرکد دین اس پر عالب آئے گا مثلاً احتیاط ہی پڑگل کرے بایز یدیا جنید جیسا بنے کا دعم رکتا ہوا بیانہ جا ہے ۔ ''سدووا' سداد بالفتح ہے میانہ بروی مختار کو سفاد بالفتح ہے میانہ روی افتیار کرؤ سفاد بالکسرے نیس ہے جس کے معنی والے کے جیس ۔ ''قاد ہوا'' بلند پردازی مت کرو پاس پاس اور نزدیک آ جا کا اور جس قدر ہو سکے گل کرؤ ' واجروا'' بعنی جس قدر عمل ہو سکے ای خصارت گلوی رحمہ نزدیک آ جا کا اور جس قدر ہو سکے گل کرو' واجروا'' بعنی جس قدر عمل ہو سکے ای خصارت کو توی رکھو۔ سنا ہے کہ حضرت گلوی رحمہ الشعابہ بیر عدر یہ بیعت کرنے کے وقت سنایا کرتے ہے اور بالغد و قوالر وحد سے مراوم و مثام و آ ٹرئیل کا وقات جی ذکر اللی کرنا بتلا تے ہے اگر چہمدی کا ورود جہاد کے بارے جس ہوا ہے ای طرح ندوہ کے مین اگر چہمدی کے وقت جانے کے جیں محراد آ ٹرشب فرکر کا ہا اور دوجہ دی میں اور ہو ہے میں دوالی جانے کے جیں یہاں مراوم عمر کے بعد کھو کر کرنا ہے اور دھی میں المدلجم ہے مراد آ ٹرشب فرکر کا اور دوجہ میں دوجہ کا در دوجہ کو کا در دوجہ کے وقت میں دولوں جانے کے جیں یہاں مراوم عمر کے بعد کھو کر کرنا ہے اور دھیے میں المدلجم میں مراد آ ٹرشب شکر دکر کا رادر حصی حصین حسین و فیرو کا در دیے۔

# ايك غلط بى كاازالە

صدیت الباب کی شرح میں ایک جگد نظرے گذرا کرمیاندروی واستقامت چونکد بہت دشوار ہے اس کیے نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے "شیبنی هود فرمایا تھا کہ اس سورت میں فامستھم محما اهو ت کا تھم نازل ہوا ہے تکر بیطریتی استدلال کمزور ہے علامہ آلوی رحمته الله علیہ نے اپنی تغییرروح المعانی میں کئی جگماس پر بحث کی ہے۔

آپ نے ابتدا وسورہ ش تحریر فرمایا کہ محابہ کرام نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا تھا کہ آپ پر بڑھا ہے کہ الاربہت جلد طاہر ہوگئے؟ اس پرآپ نے فرمایا''۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرح عرض کیا تو فرمایا ہوگئے؟ اس پرآپ نے فرمایا''۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرح عرض کیا تو فرمایا ہاں! جھے سورہ ہوورہ واقعہ، مرسلات مم پیسا کون اورا ذائقتس کورت نے بوڑھا کردیا حضرت عمر کے عرض کرنے پر سورہ ہود کے ساتھ صرف عم، واقعہ اورا ذائقتس کورت کا ذکر فرمایا ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ لی از وقت بوڑھا کرنے والے اسہاب وہ جیں جن کا ذکر ان سب سورتوں میں ہوا ہے اورا ستقامت کا تھم جو تکہ صرف ہود میں ہے۔ اس لیے اس کو خاص کرتا ہے نہیں،

البذاوه مشترک ذکرشده امورا بوال یوم قیامت اورا خبار بلاکت امم وغیره بو سکتے بیں اورای کی تائیددوسرے آثارہ ہمی بوتی ہے، پھرعلامہ آلوی نے بیمی لکھا کیعض سادات موفیہ نے ابوعلی مشتری کی ایک منامی روایت پر بھروسہ کر کے استقامت والی بات کو خاص سمجھ لیا ہے، جواس طرح ہے کہ بیس نے دسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں عرض کیا کہ آپ سے جو "شیبنی ہود"والی روایت ہے

\_ کے معرت شادما حب نے فر مایا ایک مکایت معقول ہے کہ طیفہ امون نے ایک مدید پڑی جس عمل سداد کن فوض بھسرسین تھا تھراس نے سداد کی عاق معرت عاد نے ٹو کا اور ہتا یا کر مسلم لفظ بھال سداد ہے اموں نے کھا کر ثورت لا کانہوں نے بیشعر پڑھا \_

اضاعونی و ای فتی اضاعوا یوم کریهد و سداد تفر

ماموں اس اصلاح سے بہت خوش ہوا اور حضرت حاد کو پہاس بڑارر و بیر کا رقعہ کھے کرایک عال ( گورز ) کے پاس بیجا اس عال نے تعلیٰ و کرور یافت کیا کہ آپ کو بیانعام کس بات کا ملاہ؟ آپ نے قصہ بتانا یا تو اس نے تمیں بڑارر و بین کا اضافہ کر کے ان کی خدمت میں اس بڑارر و بید ہیں کے بیتی اس دور خیر وصلاح میں علم وطلاکی وقعت وقد رحمر وہ طلاء آج کی طرح وست سوال دراز کر سے ملم وطلاء کو کیل کیس کرتے تھے۔ کیا وہ سیج ہے، فرمایا۔ سیجے ہے، میں نے عرض کیا آپ کواس سورت میں ہے کس امر نے بوڑھا کیافضص انبیاء سابقین اور ہلاکت ام نے؟ فرمایا۔ نہیں! بلکہاللہ تعالیٰ کے تھم فاستقیم سکھا اموت نے۔ (بیبی فی شعب الائیان)

علامہ نے فرمایا کہ تن ہیے کہ جن چیزوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا وہ محض استفامت نہیں، بلکہ دوسرے امور بھی ہیں جو سور و کو سے معلوں میں فرکور ہیں، جوآپ کے منصب رفع اور مرتبہ جلیل کے لحاظ سے آپ کے قلب مبارک کومتا اُر کرنے والے سے اور جن کومحابہ خود ہی سجھتے ہے ،ای لیے کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا۔

اگریددونی کیا جائے کہ استفامت والی بات ہی سب صحابہ سمجے ہوئے تھے، اس لیے کسی نے سوال نہیں کیا اور صرف ابوعلی کوشک و تر دد تھا، انہوں نے سوال کرلیا تو اس کوشلیم کر لینے پر بھی یہ اشکال باتی رہے گا کہ صحابہ نے دوسری سورتوں کے بارے میں کیوں سوال نہیں فرمایا جب کہ ان میں استفامت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اہوال قیامت و ہلاک امم کا ذکر تھا؟ اگر کہا جائے کہ صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ سورہ ہود میں تو بوڑھا کرنے والا سبب امر استفامت ہے اور دوسری سورتوں میں ذکر قیامت و ہلاکت امم ہے، تو صحر الجمعلی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کھل نفی والا اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اوراگر کہا جائے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سورت سے جو بڑھا پے کا سبب مفہوم ہوتا تھا، اس کو بیان فر ما دیا دوسری سورتوں والے اسباب سے تعرض نہیں فر مایا تو بیاتو جیہ بھی جس درجے کی ہے ظاہر ہے۔

بہرحال! ندکورہ منامی روایت پراگر چہ ابوعلی ہے اس کی روایت درست بھی ہواعتا دکرنا مناسب نہیں اورخواب دیکھنے والے پوری طرح بات یاد ندر کھنے یاد بیکھی ہو کی بات کوزیادہ محقق طور پر منضبط نہ کر سکنے کی تاویل کر لینا، اس سے بہتر ہے کہ روایت منامی کو بچے مان کراس کےمعانی ومطالب میں تاویل وتو جید کا تکلف کیا جائے۔ (روح المعانی ص۱۱،۲۰۳)

علامه آلویؒ ہے آگے آیت 'فاستقم کما اموت' پرکلام کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ کلمہ ٔ جامعہ ہے، جس کے تحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کودوا می طور پر جرمعا ملہ میں استقامت اورا فراط و تفریط سے نگی کر درمیانی خط پر چلنے کی ہدایت فر مائی تی ہے، خواہ وہ امور علم و عمل سے متعلق ہوں یا خاص آپ کے ذاتی معاملات سے مثلاً تبلیخ احکام، قیام بوظا کھنب نبوت، اداءِ رسالت میں تحمل شاق ومشکلات وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ اس قدراہم اور جلیل القدر ذمہ داریوں ہے عہدہ برآ ہونا حق تعالیٰ ہی کی توفیق ونصرت ہے ممکن تھا۔اس لیے حضور صلی الله علیہ وسلم ہروقت متفکر، دائم الحزن اور ذمہ داریوں کے بوجھ میں دبے رہتے تھے اور بیام بھی آپ کو بوڑھا کردیے والا ضرور تھا، اس لیے جب بیآ بیت اتری تو آپ نے فرمایا شمو و اشمو و اسمو و الرمستعدہ و جاؤ کمر بستہ ہو جاؤ) کیونکہ آپ کے بعد ان سب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے جانشینوں پر پڑنے والا تھا، یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ کو بھی ہنتے ہوئے ہیں دیکھا گیا۔

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اس استقامت والی آیت ہے زیادہ بھاری اور آپ کوفکر و مشقت میں ڈالنے والی نہیں اتری۔

بیسب صحیح ہے محرجن مفسرین نے استفامت کی دشواری پر حدیث مشہور'' شیبتنی ہو د'' سے استدلال کیا ہے وہ ظاہر وقوی نہیں، کیونکہ دوسری بہ کثرت احادیث میں دوسری سورتوں کا بھی ذکر موجود ہے، ای لیے صاحب کشاف نے کہا کہ (تشیب کے لیے) آیپ استفامت کی وجہ سے سورہ عود کی تخصیص بظاہر درست نہیں کیونکہ دوسری احادیث مروبی میں استقامت کا ذکرنہیں ہے اورتوت القلوب میں ہے کہ زیادہ ظاہراور کھلی بات بیہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوذکرِ اہوالی قیامت نے بوڑھا کردیا تھا اور کویا آپ نے اس ذکری کے خمن میں اس روزِ قیامت کے پورے ابوال ومصائب کامشاہدہ فر مالیا تھاجودب ارشاد باری تعالیٰ بچوں کو بوڑھا کردےگا۔ (روح المعانی مسلامی منظم میں است نہ کورہ بالاتم کے حدیثی ابحاث کوشاید کوئی صاحب طوالت کا نام دیں گرامید ہے کہ اکثر ناظرین اور مشتا قین علوم نبوت ان سے محظوظ ومستفید ہوں گے اورا ندازہ لگا کیں محکم عدیث کی خدمت میں کہیں کیوس کا وار دیدہ ریزیاں علاج امت نے کی ہیں، ہم مستخط و مستفید ہوں گے اورا ندازہ لگا کیں محکم عدیث کی خدمت میں کہیں کے متعلق پورے مباحث ہم چیش کر کیس تو الی کاوش کو ناظرین میں تھینا قدرومزلت کی نگاہ ہے دیکھیں گے۔و ما تو فیقنا الا باللہ .

باب الصلوة من الایمان و قول الله تعالیٰ و ما کان الله لیضیع ایمانکم یعنی صلوتکم عندالهیتِ (نماز ایمان کاایک شعبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کوضائع کرنے والانہیں بینی تمہاری ان نماز وں کوجوتم نے بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی ہیں)

٣٩ ..... حدثنا عمروبن خالد قال ناز هير قال نا ابو اسحاق عن البرآء ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على اجداده اوقال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت واله صلى اول صلواة صلاها صلوة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة قدا روا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذكان يصلى قبل بيت المقدس واهل الكتب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله عنالي وما كان الله ليضيع ايمانكم.

ترجمہ:۔حضرت براوابن عازب سے روابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مدید تشریف لائے تو پہلے اپنے نانہال بیں
اتر ہے جوانصار تقے اور وہاں آپ نے ۱۷ یا ۱۷ مبید تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت
اللہ کی طرف ہو (جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا تھم ہوگیا) سب سے پہلی نماز جوآپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عمر کی تھی آپ کے
ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں بھی سے ایک آدمی نکلا اور اس کا گزرائل مبحد (بنی حارثہ جس کو مجد المتیں کہتے
ہیں) کی طرف سے ہواتو وہ رکوع بھی تھے وہ بولا کہ بھی اللہ کی گوابی دیتا ہوں کہ بلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ مکہ معظمہ کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے (بیس کروہ لوگ اس حالت بھی بیت اللہ کی طرف منہ بھیرلیا تو انہیں بیامرنا گوار ہوا۔
طرف نماز پڑھا کرتے تھے بہوداور عیسائی خوش ہوتے تھے پھر جب بیت اللہ کی طرف منہ بھیرلیا تو انہیں بیامرنا گوار ہوا۔

ز ہیر(ایک راوی) کہتے ہیں کہ ہم سے ابوات نے براء سے بیر مدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے پچے مسلمان انقال کر کیے تھے تو ہمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ تعالی نے بیر آیت نازل کی۔

تشریج:۔ پہلے باب میں بتلایا تھا کہ دین آسان ہے یہاں دین کے ستون کا ذکر فرمایا جوسب سے بڑا ترقی ایمان واسلام کا سبب ہونے کے باوجود آسان وہل بھی ہے کیونکہ دن ورات میں گھنٹہ سوا گھنٹہ کاعمل ہے اوراس میں کوئی خاص مشقت جسمانی بھی نہیں پھراس میں سغرو پیاری وغیرہ حالات میں سہولتیں بھی دی می بیں۔

دوسرا مقصدامام بخاری کا بیمی ہے کہ تمام اعمال اسلام کی طرح نماز کو بھی ایمان کا ایک جزو بھی ہیں اور اس کے لیے استدلال

وما کان الله لمعضیع ایمانکم سے کیالیکن بیاستدلال جب ہی سیح ہوسکتا ہے کہ ایمان کا اطلاق نماز پر بطور'' اطلاق الکل علی
المجزو'' فرض کیا جائے اگر یہ بات ثابت نہ ہو سکے تو استدلال کزور ہے ( کما قال الشیخ الانورؓ) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں
اطلاق فدکوراس طور پڑیس ہے جوامام بخاریؓ نے سمجھا بلکہ یہ باب سرایت سے ہے کویاان لوگوں کی ۱۶، کاماہ کی ان تمام نمازوں کی جو بیت
الملاق فدکوراس طور پڑیس ہے جوامام بخاریؓ نے سمجھا جائے تو ایمان کو بھی ضائع قرار دیا جائے گا کہ دین وایمان کو تھا سنے والی چیز ہی کر گئی تو
المقدس کی طرف پڑھی گئی تھیں اگرا کارت وضائع سمجھا جائے تو ایمان کو بھی ضائع قرار دیا جائے گا کہ دین وایمان کو تھا سنے والی چیز ہی کر گئی تو
اس کا اثر ایمان پرضرور پڑتا ہا ہے۔

اس کے علاوہ اگرامام معاصب کا مقصد صرف فرقہ مرجد الل بدعت کی تردید ہے اورائیان کے ساتھ مل کی اہمیت ہی بتلانی ہے تو وہ یقینا سمجے ہے۔ بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں دواشکال ہیں اوّل یہ کہ منسوخ شدہ عمل قبل تھم شخ مقبول ہوا کرتا ہے پھر سحا ہہ کو اس بارے میں کیول فکروتا مل تھا کہ ہیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والے جو مریکے ان کی عاقبت اچھی ہوئی یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں یہ پہلائے تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے لہذا صحابہ کرام کو مسئلہ فدکورہ کاعلم نہیں تھا۔

دوسراتکل بیہ کم محابہ کو جو پچھتر دو تھاوہ بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں میں تھا بیت اللہ کی طرف پڑھی ہوئی میں نہیں تھا تو امام بخاری نے صلوقا عندالبیت سے تغییر کیوں کی؟ پھرنسائی شریف کی روایت میں تو لیضیع ایمانکم کی تغییر صلو تکم الی بیت المقدس بی مروی ہے۔

اس کے جواب میں بعض علاء نے کہا کہ بیت سے امام بخاری کی مراد بیت المقدی ہی ہے اور عند معنی الی ہے لیکن یہ جواب اس لیے مناسب بیس کہ طلق بیت کے لفظ سے بیت اللہ ہی مقصود ہوا کرتا ہے۔ امام نووی نے یہ جواب دیا کہ معظمہ کی نمازیں مراد ہیں یہ جواب بھی کہ معظمہ کی نمازیں مراد ہیں یہ جواب بھی ہے۔ امام بوزن ہے کہ چکہ تر دووشہ تو مدینہ طبیبہ کی نمازوں میں تھا جو تو علی قبلہ سے پہلے بیت المقدی کی طرف پڑھی گئی تھیں ، حافظ ابن مجرسے فرمایا کہ امام بخاری ایسے مواقع میں بڑی وقعی نظر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں بھی الی ہی صورت ہے وہ کہ معظمہ کی نمازوں کی خاص حالت کی طرف اشار وفر مار ہے ہیں کہ ونکہ علا ہے کہ کہ معظمہ کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ دسکم کی بہت کونماز ادافر ماتے ہتے۔

معزت ابن عبال وغیره کی دائے ہے کہ آپنماز قوبیت المقدی کی طرف کو پڑھتے تھے کر بیت اللہ کو درمیان میں رکھ کرتا کہ مواجبہ بیت اللہ کا بھی فوت نہ مودوم سے حضرات کی دائے ہے کہ بیت المقدی کی طرف توج فراتے تھے ،خواہ بیت اللہ کا بھی اند فر مائی ہو یا نہ فر مائی ہو کہ معظمہ کے قیام میں بیت اللہ تھی کی طرف قبلہ ہو کیا تھا کہ معظمہ کے قیام میں بیت اللہ تھی کی طرف قبلہ ہو کہا تھے جب مدیدہ منورہ تشریف لے گئے تو بیت المقدی کی طرف قبلہ ہو کہا تھا کہ موجود ہا در بظاہرا مام بخاری ہی میں دو بارٹ کا تھا معلوم ہوتا ہے لہذا پہلی دائے دوسی ہے اس کی تفسیل علامہ زرقانی کی شرح المواج ہیں موجود ہا در بظاہرا مام بخاری ہی میں اور عندا اللہ کے جوازیں ہوتے بیت اللہ تھی کہ ہوتے ہوئے ہوئے دیا ہوتے ہوئے ہوئے دائے ہوئے دہ ہوئے دہ ہوئے ہوئے دہ ہوئے ہوئے دہ ہ

قبله كي متعلق الهم محقيق

اس بارے میں تو تمام علاکا اتفاق ہے کہ بیت اللہ ( مکمعظمہ) ذریعہ وی اللی قبلہ رہاہے مربیت المقدس (شام) کے بارے میں

اختلاف ہے کہ وہ بھی وحی النی کے ذریعہ قبلہ بناتھا یا یوں بی بنواسرائیل نے اپنی رائے سے قبلہ بنالیا تھا۔

بعض حضرات کا بھی خیال ہے کہ بیت المقدس میں بھی قبلہ نہیں رہا۔ بنی اسرائیل کو تھم تھا کہ اپنی نمازوں میں تابوت کا استقبال کریں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تغییر کرائی تو اس میں بیتابوت رکھ دیا تھا اوروہ بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نمازیں اس لیے پڑھتے تھے کہتا ہوت ندکوراس میں رکھا ہواتھ الیعن قبلہ ہونے کی وجہ سے اس کارخ نہیں کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے اجتماد سے قبلہ بنالیا تھا۔

حافظ ابن قیم کی رائے

حافظ ابن قیم نے بھی ہدایۃ الحیاری میں اس رائے کو اختیار کیا ہے گریدرائے فلط ہے اورخود حافظ ابن قیم بھی اس کوتھام نہیں سکے وجہ یہ کہ توریت میں تفرح ہے کہ حضرت لیفوب علیہ السلام نے بیت اقعنی کی جگہ ایک کھوٹنا گاڑ دیا تھا اورا پی اولا دکو وصیت فرمائی تھی کہ جب ملک شام فتح ہوتو اس کوقبلہ بنا کیں پھرکئی فرقوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں تعمیر کرائی۔ حضرت لیفوب علیہ السلام ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصل حقیقت رہے کہ ذریح دوجیں حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی قربانی ہیت المقدس جی ادا کی می اور وہ نی اسرائیل کا قبلہ قرار پایا، دوسرے حضرت اساعیل علیہ السلام جن کی قربانی کم معظمہ جی ہیت کے جوار جی اداکرائی می اس لیے بی اساعیل کا قبلہ بیت اللہ قرار پایا، اس طرح انبیا علیہ السلام کے تبعین نے بلاد کی تقسیم اسے کم کے الگ الگ دوقیلے بنا لیے اور شام کی طرف کے سب شیروں کے بسنے والوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنالیا اور مدینہ منورہ کے ساکنیں بھی اس کو قبلہ بھے تھے۔

حافظ ابن فیم کی طرف جس رائے کی تبت راقم الحروف نے معزت شاہ صاحب کے حوالہ سے کسی ہوتی درست ہا درصاحب روح المعانی نے بھی آ بت و ما انت بتا بع قبلتهم کے تحت حافظ موصوف کی طرف وہی رائے مشوب کی ہے:۔و ذھب ابن المقیم المی ان قبلة المطائفتين الآن لم تکن قبلة بوحی و توقیف من الله تعالیٰ بل بعشورة و اجتهاد منهم المنے (روح المعانی ص ۱۱/۱۱) چونکہ فیض الباری ص ۱۳۲/۱ میں اس کے ظاف رائے حافظ این قیم کی طرف منسوب ہوگئ ہے جب کہ میری منبط کردہ تقریر درس بخاری میں دومری بات (مع تحقید معزمت شاہ صاحب ) موجود ہاورای کی تا تیہ بعد کوروح المعانی کے ذکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی البدار فع اشتباہ کے دومری بات (مع تحقید معزمت شاہ صاحب ) موجود ہاورای کی تا تیہ بعد کوروح المعانی کے ذکورہ بالاحوالہ سے بھی ہوگئی البدار فع اشتباہ کے یہاں ان چندسطور کا اضافہ کرر بابوں ، و الله اعلم .

قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلا د

اس دستور کے تحت آنخضرت ملی الله علیہ وسلم مدید منورہ تشریف لے گئو آپ نے بھی اور آپ کے محابہ نے بھی ۱۱، کا ماہ تک بیت المقدس بی کی طرف نمازیں پڑھیں، گرآپ کی ولی خواہش بہت ی مصالے کے باعث بھی یہی ربی کہ مستقل طور سے اس امت کا قبلہ بیت الله ( کہ معظمہ ) بی ہوجائے، جس کی چند بڑی وجوہ تھیں، ایک بیکہ سب سے اول وافعنل وبی قبلہ تھا۔ کیونکہ مدیث سے تابت ہے کہ پہلے بیت الله کی تغییر ہوئی تھی، بھراس کے چالیس سال بعد بیت آفعنی بنایا گیا، دوسرے اس لیے کہ تقسیم بلا دواقوام کے اصول مختر مدے تحت و قبلے آپ کو پندند تھے اس لیے چا ہے تھے کہ پوری امت کے لیے ایک بی قبلہ ہوتیسرے اس لیے کہ کفارو مشرکین کہ بھی بیت الله بی تبدہ ہوتیسرے اس لیے کہ کفارو مشرکین کہ بھی بیت الله کوقبلہ قرار دیا قبلہ ہونے دوائی پر موقوف بجھتے تھے کہ اس دین بی بیت الله کوقبلہ قرار دیا ہے بی امرائیل میں ایک مندوں چلاآ تا تھاجس بی ترکات تے معزت موٹی طیب السام دغیرہ انہا می امرائیل کاس کو بی امرائیل کاس کو بی امرائیل کی برکت ہے تھے دائی دورہ (فرائد معزت موٹی البیار)

گیا ہو، چو تنصاس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اساعیل میں تنصا ورفطر ؟ آپ کواپنے آبا وَاجداد کے قبلہ بیت اللہ سے قبلی علاقہ زیادہ تھا۔ (وغیرہ وجوہ جن کوامام رازی نے بسط وتفصیل ہے کھھاہے )۔

#### دونول قبلےاصالۃ برابر تھے

غرض آنخضرت ملی الله علیہ وہلم کے لیے دونوں قبلے اصل کے فاظ سے یکسال درجہ کے تئے، جن کی طرف حسب تقسیم ہاا دقو موں نے نمازوں کے وقت درخ کیا تھا اور آپ نے بھی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں ای تقسیم کے موافق عمل فرمایا تھا ،اس لیے حافظ این قیم کی بیرائے سی نہیں کہ بیب انسیٰ اسلی اورجیسا کہ پہلے ذکر ہوا، بیت اللہ سے چالیس ،ہم سال بعد بیت اقصلی (مسجد انصلی) کی تقیر کا ثبوت بھی اس کے خلاف ہے وغیرہ۔

اسلی طرح بعض لوگوں کی بیرائے بھی مسجے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کراتنی مدت تک تالیب قلوب یہود کے لیے بیت اقطے کی طرف نمازیں پڑھی تھیں۔

مرح علمہ بیرا

اہم علمی نکات

حفزت شاہ صاحب نے فرمایا کدایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال قبلہ کا حال آپ کی معراج مبارک کے حال سے مشابہ ہے، جس طرح آپ کو بیتِ اقصٰی سے معراج کی ابتداء کرائی گئی اور بیت اللہ سے ابتداء نہیں کرائی گئی ، ای طرح آپ کو پہلے استقبال بیت اللہ کا ہوا ، کیونکہ جائے استقرار اور منتہا کے سفر بیت اللہ بی ہے اور اس طرح سمجھنے میں شنح کے مکر رہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ایک نکت دوسرا ہے جواس سے بھی زیادہ وقت ہے کہ بیت اللہ بطور دیوان خاص ہے جواصلی ستعقر ہوتا ہے اور بیت المقدس بطور دیوانِ عام ہے جو بوقت منرورت منعقد کیا جاتا ہے ،اس نقط نظر سے سوچا جائے تواق لا بیت اللّٰہ کا مکم معظمہ میں قبلہ ہونا ، پھر بیت المقدس کا مدینہ منورہ میں ایک مدت وضرورت کے لیے قبلہ ہونا ،اس کے بعد پھر بیت اللّٰہ کا ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار پانا اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے،و الله اعلم.

# تاويلِ قبلهوالی پہلی نماز

یامرز پر بحث رہا ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلے کون ی نماز پڑھی گئی، امام بخاری نے یہاں صراحت کے ساتھ لکھا کہ سب پہلے کہ وہ نماز بڑھی گئی، امام بخاری نے یہاں صراحت کے ساتھ لکھا کہ سب پہلی نماز جوحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف کو پڑھی وہ نماز عصر تھی اور سیر کی کتابوں بیں یہ تھی لیکن سنے دور کعتوں کے بعد ہوا حضورِ عافظ ابن ججڑنے ان دونوں صورتوں بیس اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلی نماز تو وقت سے قبلیت نے بعد ہوا حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے قبلیت نے مسلم بیس جو مدینہ طیب سے تھے اور مردوں بھی نماز مبلہ بیس جو معابد کے بیت اللہ کی طرف کھوم گئے اور مردوں ، عورتوں کی صفیل بھی بدل گئیں ) اس کے بعد بھر بوری نماز آ ب نے عصر کے وقت مجد نہوی بیل اللہ کی طرف کھوم گئے اور مردوں ، عورتوں کی صفیل بھی بدل گئیں ) اس کے بعد بھر بوری نماز آ ب نے عصر کے وقت مجد نہوی بیل بیت اللہ کی طرف کھوم گئے اور مردوں ، عورتوں کی صفیل بھی بدل گئیں ) اس کے بعد بھر بوری نماز آ ب نے عصر کے وقت مجد نہوی بیل بیت اللہ کی طرف کھوم گئے اور مردوں ، عورتوں کی صفیل بھی بدل گئیں ) اس

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ علامہ مہودی (تلمیز این جمر) کی 'وفا والوفا با خباردار المصطفے ہے ٹابت ہوتا ہے کہ آ سے تحویل کا نزول سے بنوی میں ہوا تھانہ کہ سجد نبوی میں ہوا ہے کہ تحقیق بیہ تحویل کا نزول کے بعد بنوسلمہ کی سجد میں (بشر کی نماز جنازہ کے سبب جضور سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھی ہاور سجد نبوی میں عصر پڑھی ہے (فتح سامرے) اللہ علیہ کی دائے کو امام این سعد نے تردد کے ساتھ لکھا کہ تحویل قبلہ نماز ظہریا عصر میں ہوئی ہے، (فتح الباری ص الاک) علامہ سیوطیؓ نے اہل سیر کی رائے کو امام

بخاری کی رائے پرتر جیج دی ہے اور علامیآ لوی نے تکھا کہ بعض لوگوں نے قاضی عیاض کی ذکر کردہ روایت (اداء نماز ظهر بنی سلمہ ندکور) سے استدلال کیا ہے لیکن پر بقول علامہ سیوطی کے حدیث نبوی کی تحریف ہے کیونکہ بنوسلمہ میں جونماز تحویل تبلہ کے بعد سب سے پہلے پڑھی گئے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں متھا ورنیآ پ نے نماز کے اندر عملاً تحویل قبلہ فرمائی چنا نجے نسائی کی فدکورہ ذیل روایت سے بیہ بات صاف ہوجاتی ہے۔

ابوسعید بن المعلی کابیان ہے کہ ہم دو پہر کے وقت مسجد کی طرف جایا کرتے تھے ایک دن ادھر گزرے تو دیکھا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف رکھتے ہیں ہیں نے دل ہیں کہا کہ آج کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے اور بیٹھ گیا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے آبت قلد نوی تقلب و جھک فی السمآء تلاوت فرمائی میں نے اپنے ساتھی ہے کہا آؤ! حضور کے منبر پرسے اترنے کے بل ہی دورکعت پڑھ لیں تاکہ ہم سب پہلے نماز پڑھنے والے ہوجا کیں (یعنی بیت اللہ کی طرف چنانچہ ہم دونوں نے دورکعت پڑھیں۔

پھرآپ منبرے ازے اور نماز ظہر پڑھائی علامہ عینی نے فعم علی اہل مسجد کے ذیل میں لکھا کہ بیلوگ الل مسجد بنتے جن پروہ گزر نے والانماز عمر کے وقت گزراہے اور ان لوگوں نے پچے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی تھریاتی بیت انٹد کی طرف پڑھی ہے اور اہلِ قبا کوائی طرح میج کی نماز میں خبرد ہے والے نے خبردی ہے اور انہوں نے بھی آ دھی نماز بیت اقصے کی طرف اور آ دھی بیت انٹد کی طرف اواکی ہے۔

#### حافظ وعلامه سيوطئ

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ سیوطیؓ بڑے محدث تھے بلکہ وہ تبحر میں حافظ سے زیاوہ ہیں البت فن حافظ کے یہاں زیادہ ہے میں علامہ سیوطیؓ کے نمازِ عصر کے بارے میں اصراراور علامہ آلوی کی ترجے روایت سیر کے باعث متر دو ہو گیا ہوں یہ بھی فرمایا کہ حافظ سیوطی نے بیضاوی کی تخ تنج کی ہے جومراجعت کے قابل ہے۔

# مدينه مين استقبال بيت المقدس كي مدت

اقوال مخلف ہیں ۱۷ماہ یا ۱۷ماہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے ۱۲ر پیج الاوّل کو داخلہ مدینہ طبیبہ ثابت ہوتا ہے اوراس پر بھی اکثر حضرات کا اتفاق ہے کہا محلے سال نصف رجب پر تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔

امام ترندی وسلم نے ۱۱ ماہ قرار دیتے اس طرح کہ ۱۷ ماہ کائل ہوئے اور زاکد تین روز کالحاظ نیس کیا۔امام نووی نے شرح مسلم بی ای قول کوراج قرار دیا ہے اور شرح بخاری بیس کھھا کہ یہاں اگر چہ شک کاکلمہ ہے محرامام مسلم وغیرہ نے براء سے ۱۲ ماہ کی روایت بلاشک کی ہے لہٰذااس پراعتاد ہوتا جا ہے۔واقلہ اعلمہ.

امام بزار وطبرانی وغیرہ نے کاما وقرار دیے کہ رکھ الاقال اور رجب (اقال وآخر ماہ) کو پورا کن لیا بمحدث ابن حبان نے کا ماہ اور تین دن بتلائے اس طرح کہ ابن حبیب کا قول شعبان میں تحویل قبلہ کا ہے (جس کوامام نو وی نے بھی روضہ میں ذکر کیا ہے اور اس پر پچھ نفتنہیں کیا۔ ابن ماجہ کی روایت سے ۱۸ ماہ معلوم ہوتے ہیں وہ بھی غالبًا شعبان کو ملاکرا ورکسر کو پورا قرار دے کر ہے امام بخاری نے فنک کے ساتھ ۱۲ یا کا ماہ قرار دیئے ہیں۔ (شروح ابخاری میں اسما)

# يبود واہلِ كتاب كى مسرت وناراضكى

روایت میں ہے کہ یہودواہل کتاب کواس امر کی خوشی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر جب تحویلی قبلہ ہوئی تو ان کو بیر بات ناپسند ہوئی۔ سوال بیہ ہے کہ یہودکوتو اس لیے خوشی ہوگی کہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا کرابل کتاب سے اگر نصاری مراد ہیں تو ان کا قبلہ بیت اللمح (مقام ولا دت بیسی علیدالسلام تھا جو بیت المقدس سے سمب مشرق ہیں تھا ان کے لیے تو کوئی وجہ خوشی کی اور بیت اللہ کی طرف قبلہ ہوجائے پر نارائمنگی کی بھی نہتی ان کے واسطے دولوں برابر سے جواب ہیہ ہوجا تا تھا کی نکہ ودولوں اس کے لوظ ہے ایک بی ست میں سے دوسر سے استقبال بیت المقدس ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بی بیت اللم کا بھی ہوجا تا تھا کیونکہ وہ دولوں اس کے لوظ سے ایک بی ست میں سے دوسر سے سے دوسر سے کہ دین موسوی کو وہ بھی مانے سے اس لیے بیت المقدس کی بھی پوری عظمت کرتے سے علام قبطلا فی نے بیوجہ قرار دی کہ بیت المقدس اگر چہ نصاری کا قبلہ نہ تھا کمر جواللہ ہو دوہ بھی خوش ہوئے اور تی بیت المقدس اگر چہ نصاری کا قبلہ نہ تھا کہ حوث ہوئے اور تی بیا قبلہ پر بھی ان کے اتباع میں نا خوش ہوئے۔

تحويل قبله سے بل کے مقتولین

حافظ ابن ججڑنے لکھا کہ مجھے زہیر کی روایت کے سوا کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں تحویل سے قبل کسی کے مقتول ہونے کا ذکر ہو کیونکہ اس وقت کوئی غز وہ و جہاد بھی نہیں ہوا تھا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس طرح قبل تحویل مطاقاتھی قبل صحیحتیں معلوم ہوتی اور ممکن ہے کہ روایت زہیر میں مکہ معظمہ کے زمانے کے مقتولین مراد ہوں ، مدینہ منورہ کے نہ ہول جس کا ذکر خود حافظ نے بھی آخر میں کیا ہے اور لکھا کہ آگر زہیر سے لفظ قبلوا کی روایت قطعی سمجھ کی جائے تو اس سے مرادوہ بعض غیر مشہور مسلمان ہو سکتے ہیں جواس مدت کے اندر بغیر جہاد کے قبل ہوئے اور ان کے نام اس لیے نہ مل سکے کہ اس دے تاریخ منفیط کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہ ہوگی تھی۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ پھر ہیں نے مغازی ہیں ایک فخض کا ذکر دیکھا جس کے اسلام ہیں اختلاف ہے سوید بن صامت کہ وہ ہی کر بھم سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسے بھر وہ مدید بہتی اور بغاث کے واقعہ میں آل ہوئے جو بجرت سے پہلے کا ہے اس کے بعد ان کی قوم کے آدی کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے پھر وہ مدید بہتی اور بغاث کے واقعہ میں اور ہو۔ پھر حافظ نے بعض فضلا کے حوالے سے بہتو جہتی تقل کی کہ کہ معظمہ میں جوضعیف کمز ور مظلوم مسلمان کھار کے ہا کہ میں ہوئے سے وہی مراد ہو۔ پھر حافظ نے بعض فضلا کے حوالے ہیں موافظ نے اس رائے پر بید کم معظمہ میں جوضعیف کمز ور مظلوم مسلمان کھار کے ہاتھوں تل ہوئے بعد وہ اس سے مراد بیں جیسے تھار کے والدین ، حافظ نے اس رائے پر بید تھید کی کہ اس تو جید کی کہ اس تو جی کی کہ اس تو جید کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ تھا کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ

ہارے علامہ مخقق حافظ بین گنے حافظ ابن حجر کی یہ پوری عبارت نقل کر کے اس پر تعقب ونفذ کیا ہے جس سے حافظ بیٹی کی دقیعہ نظراور شان تخفیق نمایاں ہے فرمایا۔ مجھے اس میں کی وجوہ سے کلام ہے۔

(۱)اس کی بنیادایک احمالی و فکل بات برے (جومقام محقیق کے مناسب نہیں۔)

(۲) اس زمانہ میں تاریخ کا اعتبا کم تفاکسی طرح درست نہیں دوسرے جن لوگوں نے قبل تحویل کے دس (۱۰) انتقال کرنے والے اشخاص کے نام منضبط کئے کیا وہ آتی ہونے والے حضرات کے نام نہ لکھتے حالا تکدان کی زیا دہ فضلیت وشرف کے باعث ان کے ناموں کا منبط وُقل زیادہ اہم بھی تھا، پذسبت اپنی موت سے مرنے والوں کے۔

(٣) .....جس مخض کا ذکر مغازی سے کیا گیا ہے وہ قابل استنادین کیونکہ اس کے اسلام میں اختلاف ہے دوسرے وہ ایک ہے اور روایت میں قتلو اجمع کا صیغہ ہے جس سے جماعت مراد ہوتی ہے؛ وراس کا کم سے کم درجہ تین ہے۔

(س) ..... بغاث كا واقعدور جالميت يس اوس وخزرج كورميان فيش آيا باس وقت اسلام كى دعوت كبال تقى؟ غرض بغاث كا

واقعہ کہاں اور اس سے استدلال کسی مخض کے بیت المقدس سے قبلہ ہونے کے وقت مقتول ہونے پر کہاں؟ پڑا بے کل استدلال ہے۔ پھر حافظ بینی نے صفائی کا حوالہ بھی پیش کیا کہ بغاث مدینہ طیبہ سے دورات کی مسافت پر ایک مقام ہے اور یوم بغاث سے مرادوہ دن ہوتا ہے جس میں اوس وخزرج ہا ہم کڑے تھے (ممۃ القاری مرہ القاری مرہ ال

لشخ احکام کی بحث

ما فظ عنى في اسموقع بركم احكام كى نهايت مفيد بحث كمى ب جوقا بل ذكر بـ

(۱) ..... کام تحویلی تبلہ ہے ثابت ہوا کہ کئے احکام درست ہے اور یہ مسلہ مجمع علیہا ہے سب کا اس پر اتفاق ہے بجر ایک نا قابل اعتا جماعت کے پھر جمیع احکام شرح میں عقلاً بھی نئے درست ہے۔ یبود میں ہے بعض لوگ نئے کونقلاً باطل کہتے ہیں بعنی جواحکام تورات میں آ بھی ہیں وہ ان کے نزدیک نا قابل نئے ہیں اس دعویٰ پر دلیل وہ یہ بیش کرتے ہیں کہ تورات میں ہے تبصد کو ا بالسبت ما دامت السمنوات و الار میں اوراس کی نقل متواتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ''ان کی شریعت منسوخ نہ ہوگئ' اوران میں سے پچھلوگ نئے کو حقلاً باطل کہتے ہیں۔

پھربعض یہودکا خیال ہے کہ حضرت عزیر نے اس میں پھے صذف والحاق بھی کیا ہے ایسی صورت میں اس پروٹوق کرنا اور بھی وشوار ہے۔ (۲) .....وسرے معلوم ہوا کہ سنت کا ننخ قرآن مجید کے ذریعہ جائز ہے اور یہ جمہورا شاعرہ ومعتز لہ کا ند ہب ہے امام شافعی کے اس میں دوقول ہیں ایک یہ کہ جائز نہیں جیسا کہ ان کے نزدیک قرآن مجید کا ننخ سنت سے جائز نہیں قاضی عیاض نے فرمایا کہ اکثر علماء نے اس کو عقلاً وسمعاً جائز سمجما ہے اور بعض نے عقلاً ورست اور سمعاً ممنوع کہا۔

امام رازی نفر مایا: امام شافعی اور بهارے اکثر اصحاب نے ،نیز اہل ظاہر اور امام احمد فے (ایک قول میں) کتاب الله كالشخ سنب

متواترہ سے قطعاً ممنوع قرار دیا اور جمہور علاء، نیز امام ابو حنیفہ و مالک نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ہرایک کے دلائل ذکر کئے جاتے ہیں ہے۔ ہیں یہ بحث چونکہ نہایت اہم ہے اس لیے باذوق ناظرین اور اہل علم کے لیے بطور ضیافتِ علمیہ پیش کی جارہی ہے۔

ولیل جواز سنت ہقر آن مجید

سے کہ توجہ بیت المقدی کی طرف کتاب اللہ ہے ابہت نہیں تھی اور وہ آیت و حیث ماکنتہ فولو او جو ھکم شطرہ ہے منسوخ ہوگئ ،امام شافع کی طرف ہے اس کا جواب بیدیا گیا کہ یہاں سنے قرآن برقرآن ہے کیونکہ پہلے حکم امتیازی قرآن مجیدہی ہے ابات تھا ایندما تولو افضم و جه الله کی بھر وہ تھم استقبال قبلہ ہے منسوخ ہوا بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ اقیموا المصلوف میں اجمال تھا جس کی تغییر چندامور سے کی کئی ان بی میں سے توجہ بیت المقدی بھی تھی اس طرح کو یا وہ بھی بھی مامور بدلفظا ہوگئ پس توجہ بیت المقدی کا تھم قرآن ہی سے تابت ہوگیا تھا جس کا لئے توسنت سے ہی ہواقرآن مجید نے اس کی موافقت کی ہے لہذا نئے سنت بست ہوا۔ حافظ عینی نے لکھا کہ پہلے دونوں جواب اس لیے متبول نہیں کہ اگر اس طرح توجیہ کر لینی درست ہوتو پھر کوئی ناسخ منسوخ سے متاز نہ ہوسکے گا کیونکہ بیدونوں جواب ہرناسخ ومنسوخ میں چل سکتے ہیں اور تیسرا جواب ادعاء محض ہواں ہوں جواب ہرناسخ ومنسوخ میں چل سکتے ہیں اور تیسرا جواب ادعاء محض ہوں بھی قابل قبول نہیں۔

(٣) ..... خبروا حد سے بھی جواز شخ ثابت ہوا قاضی عیاض نے فرمایا کہ ای کوقاضی ابو بکر بن العربی وغیرہ محققین نے اختیار کیا ہے جہ ہے جس طرح قرآن مجیدوسنتِ متواترہ پڑکل قطعی ہےا کی طرح نیے واحد پر بھی ہے اورائی کوام غزالی اور مالکیہ ہیں سے باتی نے اختیار کیا اور بہی قول اہلی ظاہر کا بھی ہے۔
(٣) معلوم ہوا کہ دوسری احادیث کی طرح خبروا حد بھی مقبول ہے اور معلوم ہوا کہ اس کو صحابہ کرام بھی قبول کرتے تھے اور سلف سے اس کے قبول پر اجماع ثابت ہے اور آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل وعادت سے بھی بہتو اتر اس کا قبوت ہے کہ آپ نے ولا ق حکام اور اسے قاصد تنہا تنہا آفاق واطراف کوروانہ فرمائے تھے تا کہ وہ لوگوں کو دین سکھا کیں اوران کو آپ کے طریق وسنت سے باخبر کریں۔

(۵) پھرحافظ عینیؓ نے لکھا کہ حدیث الباب سے اس امر کا استخباب معلوم ہوا کہ جب ٹسی ایسے شہر میں جائے جہاں اس کے اقارب واعزاء بھی ہوں تو اس کوان ہی کے پہاں اتر نا جا ہیے دوسروں کے پہال نہیں۔جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممل فر مایا۔ (۱) ..... نیز ریبھی معلوم ہوا کہ خودا دکام اللہیہ کو بدلوانے کی تمنا کرنا بھی جائز ہے جب کہ اس میں دینی مصالح ہوں جس طرح نبی

كريم صلى الله عليه وسلم نے تحویل قبله کی تمنا فرمائی وغیرہ۔

حافظ مینی نے ''استباط احکام کے'' تحت صدیت الباب سے ۱۱ احکام عملی فوا کدذکر فرمائے ہیں جن میں سے ہم چندہی ذکر کرسکے۔
'' فلم ملد مانقول فیھم'' پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہور تو ہیہ کہ ان کوشینمازوں کے قبول وعدم قبول میں تھالیکن اس صورت میں تخصیص موتی کی کوئی خاص وجہ ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ نمازا گرضائع ہوتی ہے تو اس میں مردے زندہ سب برابر ہیں اس لیے میرے نزدیک میں حوام بہتراحتمال ہیہ کہ ان کوفن موتی کے بارے میں شبہتھا کیونکہ دہ اپنے وفت کے قبلہ کی طرف فن کئے گئے تتھا ور ظاہر ہے کہ وفن کے بعد بھی ای پر باتی رہے حالا نکہ اب قبلہ بدل گیا۔

علمىافاده

حافظ عینی تحریر فرماتے ہیں: ۔ امام طحاویؒ نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا جو مخص فرائض خداوندی سے واقف نہ ہواوراس کو وعوت نہ پنجی اور نہ دوسروں سے وہ احکام معلوم کرنے کا موقع ملا ہوتو اس پر وہ فرائض لازم نہیں ہوئے اور نہ اس پر کوئی جست قائم ہوئی قاضی نے اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ علاء اسلام اس بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں کہ جو مخص وارالحرب یااطراف بلا دِاسلام میں اسلام لا یا جہاں ایسے علاء اسلام موجود نہ ہوں جن سے شرائع اسلام کاعلم حاصل کر سکے اور نہ اس کو یہ بات کمی دوسر سے طریقہ سے معلوم ہوگئی کے جن تعالی نے اس پر کیا فرائض عا کد کئے ہیں چھر پھر کھے وحد سے بعداس کوان کاعلم ہوا تو اس پر اس ناوا تھی کے زمانے کے فرائض ، نماز ، روز ہ وغیرہ کی قضا ہوگی یانہیں؟ امام مالک و شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ قضا لازم ہے کیونکہ اس کو قدرت تھی جانے کی کوشش کرتا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے باہر جاتا امام اعظم نے فرمایا کہ قضا اس وقت لازم ہے کہ جب کوئی صورت ممکن تھی اور اس نے کوتا ہی کی ہواورا گر اس کے باس کوئی ایسا آ دمی نہ آسکا جس سے معلوم کرتا تو اس پر قضا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرض اس محض پر کیسے عاکد ہوسکتا ہے جس کواس کی فرضیت نہیں پیچی (عمرة القاری ص ۲۸۸)

آخریں گزارش ہے کہ خبرواحد سے ننٹے قاطع کی بحث بہت اہم ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی اوراس کے بارے میں حضرت شاہ قدس سرہ کے بھی افا دات خصوصی چیش کئے جائیں مے۔انشااللہ تعالیٰ۔

## باب حسن اسلام المرء انسان کے اسلام کی خوبی

السيقال مالك اخبر ني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان اباسعيد الخدرى اخبره انه سمع رسول
 الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عند كل سيئة كان ذلفها وكان بعد
 ذالك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها.

۱ سست حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعلمها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے۔ جب کوئی شخص اسلام اختیار کرے اوراس کا اسلام اچھا بھی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی کی ہوئی ہر برائی کو معاف فرماد ہے ہیں اوراس کے بعد بدلہ کا اصول جاری ہوجا تا ہے کہ ہر نبکی کا بدلہ دس سے برابر مراللہ تعالیٰ چاہیں (تو اپنی رحمتِ خاصہ ہر نبکی کا بدلہ دس سے برابر مراللہ تعالیٰ چاہیں (تو اپنی رحمتِ خاصہ ہر نبکی کا بدلہ دس سے برابر مرائر مرائد تعالیٰ چاہیں (تو اپنی رحمتِ خاصہ ہے) اس کو بھی معاف فرماویں سے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی فخص اپنے اسلام کواچھا کر لے تو جتنی نیکل کرے کا ہرایک کا بدلہ دس گئے ہے سات سو صنے تک حاصل کرے گا اور ہر برائی کا بدلہ مرف اس کو برابر ملے گا۔

تشریج: اوپر کی دونوں احادیث میں اسلام اختیار کرنے اور اس کے بعد نیکیوں کی راہ چلنے کی نہایت بڑی فغلیت بتلائی گئی ہے ذرا سوچنے کے اسلام کے بغیر کوئی بڑی دیا ہے ہوئی ہے ہوئی نے چھوٹی نیکی حتی کرراستے ہے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا کہ کا نسان کوا چھی خیر خواہی کی بات بتلا دینا یا کسی جانور کو معمول درجہ کا آرام پہنچادینا بھی ایسی نیکی بن جاتی ہے کہ اس کا اجر وقواب صرف اس کے برابر نہیں بلکہ سات سوگنا تک ماتا ہے بلکہ اس پر حدثہیں قرآن مجید ہیں ہے واللہ یضاعف لمن یشآء (اور اللہ تعالی جس کے لیے چا جیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں) مجھے بخاری ، باب الرقاق ہیں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ سخت اللہ عشو حسنات الی صحیحانہ ضعف الی اضعاف کئیرہ قر (اللہ تعالی ایک نیکی کو صرف دی گنا ہے میں)

اورحافظ من کتاب العلم لابی بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم النبیل سے بروایت الی بریرہ صدیث نقل کی۔ان اللہ تعالی یعطی بالحسنة الله ی الف حسنة "(الله تعالی ایک نیکی بیس لا کھنیکیوں کا اجرعطافر ماتے ہیں

فعل صدقہ کے باب میں سی بخاری دسلم دغیرہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ حلال کمائی سے اگرایک مجور بھی صدقہ ک جائے تو اس کوئن تعالیٰ اپنے واپنے ہاتھ میں قبول فر ماتے ہیں اور دہ ان کی تقیلی میں بردھتی رہتی ہے تنی کہ پہاڑ سے بھی بردی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پال کر بردا کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے بچھیرے یا چھڑے کو پال پوس کر بردا کرتے ہو۔

ضعف کے معنی عربی میں مثل مع زیادت کے ہوتے ہیں ای کیے اکثر اس سے مراددوشل اور تین مثل ہمی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اصلی معنی غیر محصور دغیر مخصوص زیادتی کے ہیں (قاموس دغیرہ) لہندااضعاف کثیرہ اور فعملِ صدقہ والی نیز دوسری اس تنم کی احادیث کا مفاد یکسال ہے۔

اجرعظيم كےاسباب ووجوہ

بظاہرا عمال جوارح پراس قدراج عظیم کی وجہ مجھ میں نہیں آئی اس لیے بچھ اشارات کئے جاتے ہیں۔انسان کا سب سے برا کمال علم ومعرفت ہے جومل قلب ہے پر علم ومعرفت میں سب سے برا درجه ایمان بالله یا معرفید خداوندی کا ہے کا فرکی عبادت اس لیے تبول نہیں کہ وہ اللہ كى سيح معرفت كے بغير اور بےروح ہے پر جب اللہ كى سيح معرفت كے ساتھ دوسرے عقائد كاعلم ويفين حاصل ہوكيا تو اسلام كى لاز وال دولت المحلي جس كے صدیقے میں زندگی کے لمحات نہایت فیتی اور قابل قدر ہو گئے تھوڑے عمل پر اُجرزیاد و كا فلسفہ بھی اسی میں مضمر اعین جزاء ہما کانو ابعلمون. (الم السجده) محویا ایمان واسلام کے بعدآب الله کی بارگا والوہیت کے مقربین میں واقل ہو کے اب اسلام کی زیادہ سے زیادہ خوبی واجھائی کے مطالبات پرتوجہ دین ہے اور کوئی لحد بھی غفلت یالا بعنی کا موں میں گزرانا آپ کے اسلام پر بدتما داغ ب من حسن اسلام المعوء تو كه ما لا يعنيه شابان ونيا كمقربين خاص بحى تعور عمل برزياده اجراورخاص اعمال بريا خاص اوقات میں غیرمعمولی انعامات کے مستحق ہوا کرتے ہیں تو ملک الملوک کے خدام ومقربین کے اجروانعامات پرتعجب کیوں ہو، ہاں! ایک بات باتی ہے کہ شابان دنیا کے مقربین کونا فرمانیوں پرسزامجی اوروں سے زیادہ ملتی ہے، پھرمسلمانوں کومعاصی پرسزا کیوں کم ہے کہ برائی ومعصیت کی سزامضاعف ندہو کی تو اس کی وجہ رہے کہ حق تعالیٰ کی صفیعہ عدل وزیادتی کی روادار نہ ہوئی، دوسرے اس کی رحمت اس کے غضب پرسبقت کیے ہوئے ہے جھنی رحمت وشفقت دنیا میں کسی کودوسرے برزیاوہ سے زیاوہ ہوسکتی ہے اس کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کفروشرک کی وجہ سے چونکہ انسان معرف جداوندی کی ابجد ہے بھی نابلداور جابل مخبرا (اوراس کیے ت تعالیٰ نے ان کوشل جویاؤں کے بلکان سے بھی زیادہ بدتر اور بے شعور ہلایا اس لیے رحمت خداوندی سے پوری طرح محروم اوراس کے قبر وغضب کا ہر طرح مستحق بن کیا۔ ووسری وجہ نیکیوں پر اجرعظیم کی میممی ہے کہ مومن کا قلب، شرف ایمان کے سبب حق تعالی کے خصوصی انوار و بر کات کا مرکز بن جاتا باوراس كَتْلِي ارادول كى بعى برى قيت لك جاتى بنية المومن خير من عمله. (نيت مومن كى قدرو قيت اس كمل سي بعي زیادہ ہے)اس لیے کمی ایک عمل پرا گر مختلف قتم کی بہت ی اچھی نیتیں شامل ہوجا ئیں توان سب کی وجہ سے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔

**صدقہ وامدا د کا اجرِ عظیم** جیسے صدقہ یا کسی غریب منرورت مند کی اعداد کہ بظاہرا کیے عمل ہے تکراس کی امداد کے قیمن میں بہت می نیک نیات شامل ہو سکتی ہیں مثلاً آپ کی مدد سے وہ سود کی قرض یا سخت فاقد و تکل سے زنج جائے جو بعض اوقات کفرتک پہنچاد ہی ہے آپ کی امداد کے سبب اس نے نہ صرف ا پنے آپ کو بلک اپنے اہل وعیال کو بھی سنجال لیا جس کے نتائج اس کی نسلوں تک خوشگوار ہوتے چلے مسئے اگرخود آپ کی نبیت بیں بھی امداد کے وقت وہ سب با تیس تعین تب تو ان کی وجہ ہے بھی ورنداللہ کے علم بیس ضرور وہ سب با تیس ہیں ، لہذا وہ آپ کی امداو وصد قد کوان ہی امور آئندہ کی وجہ سے بڑھاتے رہیں گے۔ جس کواو پر کی حدیث میں پچھیرا پالنے سے تشبید دی گئی ہے۔

#### نماز کی غیرمعمولی فضلیت

ای طرح نماز بظاہرایک عمل ہے مراس میں تکبیرتحریمہ، قیام، قرات، رکوع، بجود، تبیجات، تشہد، ورودشریف وغیرہ مستقل طور سے
بڑی بڑی عبادات ہیں، حدیث میں ہے کہ کچوفرشنے صرف رکوع کی عبادت میں، کچومرف بجدہ میں، کچھینج میں مشغول ہیں اورا سانوں
میں 'اطبط'' ہے بعنی فرشتوں سے کوئی انج مجرجکہ بھی خالی نہیں ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے معروف ہیں اوران
کے بوجھ سے آسانوں نے بوجمل کجاوہ کی طرح آ وازنگلتی ہے۔

اب مثلاً نماز کے صرف ایک رکن قرائت کو لیجئے: ابن عدی اور بہلا گی حدیث میں ہے کہ 'نماز میں کھڑے ہو کرقر آن مجید کا ایک حرف پڑھنے پرایک سونیکیاں کھی جاتی ہیں، ایک سوگناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک سودرجہ بلند کئے جاتے ہیں، اگر ایک روز کی فرض و مسنون رکعات میں فاتحہ اور چھوٹی سورت اخلاص کے حروف کا تو اب شار کیا جائے اور فرض جماعت کے ساتھ اوا ہوں جس سے تو اب 27 گنا ہوجا تا ہے تو ایک دن کی باجماعت نماز وں میں صرف قرآن مجید کی نیکیاں (۲۰۷۰ مرعد دو کرتا تک ڈیل کرتے جاؤ، اس طرح صرف ایک نماز اور بعض علاء نے تکھا ہے کہ جماعت کی نماز میں 27 گئے تو اب کا مطلب ہے کہ جمعد دو کرتا تک ڈیل کرتے جاؤ، اس طرح صرف ایک نماز باجماعت کی نماز میں 27 سے تو ایک نماز میں 28 مرف ایک نماز باجماعت کا تو اب کا مطلب ہے کہ جمعد دو کرتا تک ڈیل کرتے جاؤ، اس طرح صرف ایک نماز باجماعت کا تو اب کا مطلب ہے کہ جمعد دو کا تک ڈیل کرتے جاؤ، اس طرح صرف ایک نماز باجماعت کا تو اب کا مطلب ہے جو دو ارب ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اسلام کی احجائی یا برائی کے اثر ات

ندکورہ بالاتفصیل سے ایمان واسلام کی قدرو قیمت کا پھھاندازہ آپ نے فرمالیا اب آ سے برطیخ بعض سے اعادیث سے بیجی ثابت ہے کہ آگر کی کا اسلام اچھا ہوتو اس نے جونیکیاں اور بھلے کام زماند کفروشرک میں کئے تھے اور کفروشرک کے سبب وہ تو اب سے خالی تھے وہ بھی اب معتبر وسیح بن جا کیں گے اور حقیقت اتنا حصہ حدیث کا خود حدیث الباب کا بھی حصہ ہواگر چہ یہاں امام بخاری نے ذکر نہیں کیا گروا تھنی نے فریب حدیث ما کئی میں اس کوذکر کیا اس کی تا ترویک دوسری حدیث سے بھی فریب حدیث میں اس کوذکر کیا اس کی تا ترویک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جو تھا عات ہوتی ہے جو تھیم بن حزام سے مسلم شریف میں مروی ہے انہوں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام سے پہلے جو طاعات میں نے کی تھیں ان سے کوئی فاکدہ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اصلمت علی مااسلفت من حیو'' (تم اپنے سابق اعمال خیر کے ساتھ ہی تو مسلمان ہوئے ہو ) لیتن اسلام کی برکت ہے تہارے وہ پہلے اعمال خیر بھی قائم رہے اور اس وقت کی طاعات بھی اب نیکیاں بن گئیں۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حدیث ندکور کا بھی ترجمہ ومطلب فدکورہ ہالا ہمارے شاہ صاحبؓ نے پسند فر مایا اور دوسرا ترجمہ کہ تہمیں سابق اعمال خیر ہی پرتو فیقِ اسلام ہوئی ہے پھراس کی جوتا ویلات امام نو وی نے ذکر کی ہیں حضرت کو پسندنہیں تھیں۔

#### طاعات وعبادات كافرق

بلكديجى فرمايا كدمجياس بات يريقين حاصل بوكياب كدكفارى طاعات وقربات ضرورنفع ببنجاتي بي كيونكدان مين نيت اورمعرفت خداوندى

ضروری نہیں البت عبادات کفار کی تھی معتبر نہیں کے ونکہ ان میں نیت اور معرفتِ خداوندی ضروری ہے جن کی صحت اسلام وایمان پر موقوف ہے۔

راقم المحروف عرض کرتا ہے کہ طاعات وقربات سے مراد طم، صلہ رحم، غلام آزاد کرنا، صدقہ و فیرات کرتا، عدل وافصاف، رحم و کرم، عفو
و فیر واوصاف ہیں اور ان کا نفع کفار کو و نیا ہی میں پہنچتا ہے چنا نچہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ و سے عالم اللہ علیہ و میں معرستے عرق سے فرمایا تھا افی
مسک انت یا ابن المخطاب ؟ او لنک قوم عجلت لھم طیباتھم، بیطیبات ان کے اعمال فیرکا بدا بھی ہو سکی ہیں کہ و نیا ہی مان
کامعاملہ چکا دیا گیا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاحوۃ من خلاق صاحب روح المعافی نے کھا ہے کہ او لنک
کامعاملہ چکا دیا گیا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاحوۃ من خلاق صاحب روح المعافی نے کھا ہے کہ دھمہ
لھم نصیب معا کسبوا میں اشارہ کفاروم و نیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی نعمتوں اور داحتوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ ہو۔ رہا
نہیں تو دنیا میں ان کی دعا یا کمل کا فائدہ ملنا متعین ہو گیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی نعمتوں اور داحتوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ ہو۔ رہا
آخرت کا فائدہ تواس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے نے حق تعالی جا ہیں گاس کے لیے دہ کی قدر تخفیف عذا ہو کا سبب تو بن ہی نہیں
سے نہ وہاں کے قواب و نعمت کا سب تو گیا گوا سبب بن سکی سے کے دو کس کے لیے دہ کی قدر تخفیف عذا ہو کا سبب بن سکیں
سے نہ وہاں کے قواب و نعمت کا سب کی ابدہ جس کے لیے حق تعالی جا ہیں گاس کے دو کسی قدر تخفیف عذا ہو کا سبب بن سکیں
سے علی مارے نے بالا نقاق فیصلہ کیا ہے کہ

عذاب مائے كفار كابا بم فرق

عادل کا فرکے عذاب میں بنبت ظالم کا فرکے تخفیف ہوگی اور شریعت سے کفار کے لیے در کا سے عذاب میں بھی تفاوت کا ثبوت متا ہے جو کسی درجہ میں نفع طاعات ہی کی ایک صورت ہے چنا نچہ ابوطالب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جال نثارانہ خدمات انجام دی تھیں آپ نے فرمایا کہ اگران کے وہ اعمال نہ ہوتے تو ان کو وسط جہنم رکھا جا تا اب اس کے کنارے پر رکھا گیا اور ان کے صرف پیر کے جوتے کے تشمیر آگ کے جی جن سے ان کا دہائے کھولٹار ہتا ہے ( اعاذ اللہ من سخطہ)

اسلام کی احچهائی و برائی کا مطلب

اس کے بعد تشریح حدیث کے سلسلہ میں نہایت اہم بات بیرہ جاتی ہے کہ اسلام کی اچھائی کا مطلب کیا ہے جس پر نہی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فضائل کوموقوف فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں ایک حدیث اور بھی سامنے رکھئے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ سے عرض کیا۔ یارسول اللہ اکیا ہم سے اعمال جا لمیت کا بھی موّا خذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ جواسلام لانے کے بعداس میں اچھائی اختیار کرے گائی سے ان اعمال کا موّا خذہ نہ ہوگا اور جو برائی اختیار کرے گا تواس سے اوّل وآخر کا موّا خذہ ہوگا۔

امام نو وک کی رائے

اس کی شرح میں امام نووی نے فرمایا کہ احسان فی الاسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر وباطن دونوں کے لحاظ سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اساق اسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر میں تواحکام اسلام کی اطاعت کرے شہادتین بھی زبان سے اداکرے لیکن دل سے اسلام کا معتقد نہ ہوا یہ افخص بالا جماع منافق اورا ہے کفر پر باقی ہے اس لیے اس سے اسلام ظاہر کرنے سے بل وبعد کے سب اعمال کا مؤاخذہ ہوگا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے میرے نزدیک احسانِ اسلام بیہ کدول سے اسلام لائے اور زمانہ کفر کے تمام برے اعمال سے توبہی کرے اور اسلام کے بعدان سے بچنے کاعزم معم کرے، ایسے خص کے تمام گناہ بخشے جائیں گے اور اساء قو اسلام بیہ ہے کہ اسلام لائے مگر زمانہ کفر کے معاصی سے توبہ نہ کرے اوران کا ارتکاب برابر کرتارہے ایسا محض آگر چہ اسلام میں داخل ہو گیا تھراس سے تمام اسکے پچھلے معاصی کا مؤاخذ ہوگا لاندا جس حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اسلام پہلے گئا ہوں کوختم کردیتا ہے اس سے مرادو ہی صورت ہے کہ اس کے اسلام میں توبہ بھی شامل ہوئی ہو۔ \*\*\* سرحدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اسلام پہلے گئا ہوں کوختم کردیتا ہے اس سے مرادو ہی صورت ہے کہ اس کے اسلام میں توبہ بھی شامل ہوئی ہو۔

#### علامة سطلانی کی رائے

علامة مطلانی نے لکھا کہ حسن اسلام سے مرادیہ ہے کہ برتشم کے شکوک وشبہات دل سے نکال کر اسلام پر قائم ہویا مراداس سے اخلاص میں مبالغہ ہے کہ اچھی طرح دل کی مجرائی سے اور پورے اخلاص سے دین اسلام کوا ختیار کرے۔

#### ضروري تنجره

راقم الحروف عرض كرتاب كدا حاد يمث فدكوره بي بميل بزى روشى ملتى بداور برمسلمان مردوعورت كوابي نفس كا محاسبه كرنا جا بيد كه جاراا سلام الچهاب يابرا؟

# قديم الاسلام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر

اگرہم ای ، رسی یانسلی مسلمان ہیں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اسلام کے تمام مقتصیات کو پورا کریں اس کے تمام احکام کے سامنے ہمدوقت بلاچون وچراسر سلیم ٹم کریں 'یا بھاالذین امنوا ادخلوا فی السلم کا فلا'' پھواحکام پھل کیا، پھو پرنہ کیا، پھواحکام رعقا کدکو فلکوک و شبہات کی نذرکیا، پھوسی تاویل باطل نکالی، پھوکو خواہشِ نفسانی کے تحت نظراندازکردیا کیاان چیزوں کوسن اسلام کے تحت للایاجائے یاان پراساؤ اسلام کالیبل لگانا پڑے گا۔

افسوس کوآج بورپ وامریکہ کے خوش قسمت لوگ نے مسلمان ہوکرا حکام اسلام کی خوبیوں کے قائل اوران پر عامل ہوتے جارہے ہیں اور ہم میں سے بہت پرانے مسلمان ان سے آزاد ہوتے جارہے ہیں ''وان تتو لو ایست بدل قوم غیر کم شم لا یکونو ا امثالکم''۔ (اگرتم احکام اسلام سے دوگردائی کرو کے توحق تعالی تمہاری جگہ دوسروں کو ممتِ اسلام سے سرفراز کردے گا اور وہ تمہاری طرح نہوں گے۔)

#### نمازاور برده كى اہميت

ہم سب قد ہم الاسلام مسلمانوں خصوصاً مسلمان مورتوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کو بیتازہ واقعہ کافی ہے کہ حال ہی جس ایک نو مسلمہ جرمن خاتون فاطمہ ہیرن نے (جواپنے نوسلم شوہر کے ساتھ ترک وطن کر کے مستقل طور پر ڈھا کہ (مشرقی پاکستان) کو اپناوطن ٹانی بنا چکی ہیں) ایک مکتوب ابوا کی صدر بیگھر منالیا قت علی خان مرحوم کے نام انگریزی اخبار ہیں شائع کیا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔
'' میں نے پاکستان کو اسلامی ملک ہجھ کرنے وطن کے طور پر اپنایا ہے اور میری بری خواہش ہے کہ پاکستانی مسلم خواتین کی ساتی بیداری کے لیے بچھ خدمت کرسکوں، اس لیے میں اپوا کی سرگرمیوں کا بغور مطالعہ کرتی رہی ہوں آپ نے ڈھا کہ کی ابوا کا نفرنس میں خواتین کی ساتی سلامی کہ مخربی شاخت کی اندھا و حد میں وہی آ واب اور سلامی کی گئی کہ ''مغربی ثقافت کی اندھا و حد میں ہوگا۔'' مگر افسوس کہ اپوا کی اس کا نفرنس میں نہ پر دے کا کوئی انتظام تھا نہ نماز کا کوئی اہتمام تھا ابوا کی لیڈرخواتین اسلام ، شرقی روایات اورا خلاتی اقد ارکا زبانی ذکر کرتی رہیں مرتب سے کوئی پر دہ میں تھا۔ نہ کی نے اذان س کر نماز کی اورقی کی خواتین اسلام ، شرقی روایات اورا خلاتی اقد ارکا زبانی ذکر کرتی رہیں مجرب سے کوئی پر دہ میں تھا۔ نہ کی نے اذان س کر نماز کی اجب کے کہ وجہد کی ہوت کی ہے کہ بیت کی سے پوشیدہ نہیں ہے۔'' میں ہوئی کا فرق وہ کا فرمسلماں ہوگئی'' کی مثال اس سے زیادہ واضح کہاں سلے گی یورپ کے آز اداور فیشن زدہ معاشرے میں پلی کے ''میں ہوئی کا فرق وہ کا فرمسلماں ہوگئی'' کی مثال اس سے زیادہ واضح کہاں سلے گی یورپ کے آز اداور فیشن زدہ معاشرے میں پلی

ہوئی خاتون اسلام لانے کے بعداس کی ہر پابندی کو بطیب خاطر کوارہ کرتی ہے پردہ کرتی ہے نماز کی شرک اہمیت محسوس کرتی ہے اس کے مقابلہ میں ہماری قدیم الاسلام مسلم خواتین ہی کیا مرد بھی ویلی احکام وشعائر کی تعظیم وقو تیر بجالانے والے کتنے رہ میے ہیں۔

جاراسلام اورشیر کی تصویر!

ہمیں بچیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہیں ہمارااسلام اس فض کی طرح تو نہیں ہوگیا ہے جس نے ایک گود نے والے سے اپنے باز و پرشر کی تصویر بنوانی چاتی تھی اور جب اس نے باز و پرسوئی چھوٹی تو تکلیف محسوں کر کے اس کوروک و یا اور پوچھا کیا بنار ہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر کے پیر بنا رہا ہوں اس فض نے کہا کیا تھ ہے نہیں جانے کہ شیر کنٹار بھی ہوتا ہے پیرمت بناؤ گود نے والے پھرسوئی چلائی تو پوچھا اب کیا بناتے ہو؟ کہا ہاتھ بناتا ہوں اس نے کہا رہنے دو، بغیر ہاتھ کے بھی تو شیر ہوسکتا ہے پیرکان بنانے چاہے تو روک دیا کہ شیرکان کٹا بھی تو ہوسکتا ہے تاک بنانے لگا تو روک دیا کہ شیرکان کٹا بھی تو ہوسکتا ہے تاک بنانے لگا تو روک دیا کہ شیرکا بھی ہوسکتا ہے تکھ بنائی چاہی تو کہار ہے دوشیرکا نا بھی ہوسکتا ہے غرض اس طرح اکثر اعضائے بنانے سروک و یا اور صرف چند معمولی نشانات اور ملکے نقوش پر اکتفا کی ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے شیرکود یکھا ہے وہ اس ناتھ تصویر کوشیز نہیں کہ سکتے اسی طرح جولوگ ناتھی و ناتمام اسلام کے قائل وعامل بیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ان کوخود بھی اپنی فططی کا احساس کر کے اپنے نقائص کو دورکر ناچا ہیے۔ و اوٹ المعولی ق

بحث ونظر: حدیث الباب میں اذا اصلم العبد آیا ہے اس لیے نفظِ اذا پر بھی بحث ہوئی ہے کہ اس کا مفاد کیا ہے حافظ عینی جو حدیث بفیر، فقہ، اصول فقہ، کلام، تاریخ ور جال کے ساتھ علوم عربیت میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے وہ ہرحد ہے گئیت فرماتے ہوئے ، بیان اعراب، بیانِ معانی وغیرہ مستقل عنوا نات بھی قائم کرتے ہیں ہم نے طوالت سے بہتے کے لیمان کی ابحاث کوڑک کیا ہے گر یہاں بطور نموندا ذاکی بحث نقل کرتے ہیں جو گئی ہے جائی ہیں۔

#### حافظاورعيني كامقابله

حافظائنِ تجرِّنے فتح الباری صالم ۲۹۲ میں لکھا کہ 'یکھو ہصم المواء ہےاں لیے کداذاگر چہروف شرط میں سے ہے لیکن وہ جزم نہیں ویتا۔ حافظ مینٹی نے عمدہ ص ۲۹۲/ میں اس طرح لکھا: یہ کھو اللہ جزاء شرط ہے یعنی قول اذاالخ کی اوراس میں جب کہ فعلی شرط ماضی اور جواب مضارع ہوتو رفع اور جزم وونوں جائز ہیں ، جیسے قولی شاعر میں ہے

اذا اتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم

(میرا ممروح اتنا کریم ہے کہ جب بھوک وقط کے دنوں میں اس کے پاس کوئی دوست پڑنج جاتا ہے تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے مالاورگھر پارسب حاضر ہے )

یہاں یکفر میں اگر جزم ہوتا تو قاعدہ عربیت سے یکفو الله راء کا زیر ہوتا گریہاں روایت میں یکفو ، بصب المواء ہی منقول ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ" یکفو الله بصب المواء اس لیے ہے کہ اذاا دواق شرط میں ضرور ہے گروہ جزم نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ الیی بات تو وہ کہ سکتا ہے جس نے عربیت کی بوجھی نہ سوتھی ہو کیونکہ عربی شاعر کہتا ہے۔

استفن مااغناک ربک بالغنی واذا تصبک خصاصة فتحمل (جب تک تجھکواللہ الیجھے عال میں رکھے استغنا کے ساتھ گزاراور جب نگل کا وقت آئے تو صبر وقل کر)

آپ نے دیکھا کہ اذائے تصبک کوجزم دیدیا ہمشہورنوی فراء نے کہا کہ'' اذا شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے پھریبی شعراستشہادیس پیش کیا اور کہا کہ اذا شرط کے لیے ہے اس لیے یہاں اس نے جزم دیا ہے۔''

## علامة شطلانی کی رائے

علامة قسطلانی نے شرحِ بخاری میں لکھا کہ یہاں میفر میں روایت بالرفع ہے اور جزم بھی جائز ہے کیونکہ فعلی شرط ماضی اور جواب مضارع ہے پھرحافظ کی عبارت مٰدکورنقل کر کے علامہ عینی کا نفتر مٰدکور بھی نقل کیا ہے اور ابن ہشام ورضی کے اقوال نقل کئے جن ہے ضرورت شعری دغیرہ کے دفت اذ ا کاجزم دینا ٹابت ہوا۔ **نواب صاحب کی تنقید** 

اس کے بعد محترم جناب نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے موقع پا کرعون الباری میں حافظ عینی کواڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ " بینی کا نقد بے کل ہے بلکہ معاملہ برعکس ہے ( بیعنی بجائے حافظ کے بینی عربیت ہے بہرہ ہیں ) کیونکہ علم نحو کی چھوٹی کتابوں میں بھی جن کو بنچے پڑھتے ہیں بیکھا ہوا ہے کہا ذابغیرضرورت شعرکے جزم نہیں دیتا اور حدیث میں ضرورت نہیں تھی پھرعینی نے جوشعر پیش کیا ہے وہ بھی بے کل ہے کیونکہ حافظ نے بیتونہیں کہاتھا کہاذا کسی حالت میں بھی جزم نہیں دیتاحتی کہ شعر میں بھی نہیں دیتاا گراییا کہتے تو اعتراض درست بھی ہوتا کیکن خود بڑا بنے اور حافظ کی بات گرانے کے جذبے نے بینی کواس بے سوداور غلط بحث میں الجعادیا۔ الملہم غفر آ

ہم نے پہلے حافظ ابن جر کی بوری عبارت کا ترجمہ اور پھر حافظ بینی وقسطلانی کی عبارت کونٹل کردیا ہے سب کو پڑھ کراندازہ ہوگا کہ حافظ عینی خود بھی یہاں روایت میں بکفر بلا جزم کے مان رہے ہیں اور علامہ قسطلانی وعینی دونوں جواز جزم پرمتنق ہیں۔ ابن ہشام اور رضی بھی ضرورت کے وقت جزم کے قائل ہیں فرا وحرف شرط ہونے کی وجہ سے اذا کاحق جزم مانے ہیں اور اس کے حرف شرط ہونے سے تو جافظ کو بھی ا نکارنیس اب جوبات قابل نفتر تھی اورجس بات پر بینی نے نفذ کیا وہ یہ ہے کہ حافظ نے مطلقاً ایک عام بات لکھوی کہ اذاحرف شرط ہونے کے باوجود جزم نبیں دیتااور حافظ نے اس کے ساتھ کوئی استثنا وضرورت شعروغیرہ کا بھی نہیں کیا جس کوسب نحوی تسلیم کررہے ہیں حافظ عنی صرف اس اطلاقی اورعام قاعدہ کلیہ کی صورت بی پرنفذ کررہے ہیں کہا کی عالم عربیت کے لیے شایان نہیں کہ دواس طرح بغیرا شنٹاء بات کہددے۔

## حافظ کی فروگز اشت

حافظ سے یقیناً یہال فروگز اشت ہوئی ہاورعلا کے لیے یہ سی طرح موزول نہیں کہوہ جن کی صراحت ندکریں یابات کو چبالیں ایک دوسرے برسجح طور سے نقد ضرور ہونا جا ہیے۔ ہاہے کے بینی کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا تو وہ اوّل تو عربیت کے ایک قاعدہ کی حفاظت کے جذبہ کے تحت ایسا ہوا ہے اور طاہر ہے کہ عربیت کی حفاظت بشخصیات کی رعابت سے بہت بلند ہورے بیرکہ جا فظ مینی ، حافظ ابن تجر سے کی سال عمر میں بڑے ہیں بلک استاد بھی ہیں جيها كهم فيان كحالات ميس حوالول كسماته لكعاب يعزعكم وصل مين بحى حافظ بين كايابه بهت بلند بهاس كوبعي بهم ثابت كريجك مين اور برحص عمرة القارى وفتح البارى كامقابله كركيدونوں كےمراتب كاانداز ه كرسكتا ہے جہاں حافظ ابن ججراً يك صفحہ ميں لکھتے ہيں حافظ عينى وہاں ٨\_• اصفحات ميں تحقیقات کے دریابہادیے ہیں۔حضرت شاہ صاحب قرماتے تھے کہ حافظائنِ حجرفنِ حدیث میں بہاڑجیے ہیں مگرفقہ میں درکے نہیں رکھتے ، قیام میلا دکو قومو المسيد كم كوجري مستحب كهد كية وغيره دومرى طرف حافظ عنى فقد واصول فقد كربهت برسامام بين وغيره-

#### بزايننے كاطعنه

نواب معاحب کابیکہنا کہ حافظ عینی کوحافظ ابن حجر کے مقابلہ میں بڑا بننے کا شوق ہے بالکل بے کل بات ہے جو تخض عمر میں بڑا ہوا ستاد بهى بوعلم وفضل ميں برطرح فائق مواس كواسيخ شاگر داور مفضول كے مقابله ميں بروا بنے كاكيا شوق ہوسكتا ہے؟!

# نواب صاحب کی دوسری غلطی

پھرنواب صاحب کے بیالفاظ کہ''او قعہ فی مااو قعہ'' بھی بے کل اور خلاف واقعہ ہیں کیونکہ حافظ بینی کی بات بچی تلی اپی جگہ بالکل میچ ہے اور انہوں نے صرف بیانِ جواز کے لیے وہ بھی نٹرنہیں شعر پیش کیا اور یہی بات سب نحویوں کو بھی تنظیم ہے غرض حافظ کی فرو مگذاشت ضرورنشا ندی کی مستحق تھی اور اس موقع پر حافظ بینی کومطعون کرنا خلاف جن وانصاف ہے واللہ اعلم۔

اساق اسلام والى حديث يربحث

یہاں امام بخاریؒ نے صرف احسانِ اسلام والی حدیث ذکری ہے دوسری حدیث جوحظرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے اوراس کو امام سلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اس امام سلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اس امام سلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اس امام سلم نے کتاب الایمان میں دکر کیا ہے۔ اس احسن فی الاسلام لم یہ یئو اخذ ہما عمل فی المجاهلیة و من اهاء فی الاسلام اخذ بالاول و الاخو (جس نے ایمان الانے کے بعدا یہ کے اس سے اعمال جالمیت کی کوئی باز پرس نہ ہوگی اور جس نے برے کام کے اس سے اقل وآخر کامؤاخذہ ہوگا ) مسلم میں اخذ یعلمه فی المجاهلية و الاسلام ہے یعنی برائی اختیار کرنے پر اس سے جالمیت واسلام دونوں زمانوں کے برے اعمال کامؤاخذہ ہوگا۔

امام بخاریؓ کی رائے

ام بخاری نے چونکہ امام سلم کی طرح اس مدیث کو کتاب الایمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ مرتدین کے باب میں مدیث اکبرالکبائرالشرک (سب بڑے گنا ہوں سے بھی زیاد بڑا شرک ہے ہیں جو سب سے بڑا درجہ بڑے گنا ہوں سے بھی زیاد بڑا شرک ہے ہیں جو سب سے بڑا درجہ برائی کا ہے اور علامہ قرطبی وابوعبدالما لک بونی سے بھی بھی منقول ہے کہ یہاں نفاق والا اسلام سے مراد ہے ای طرح دوسرے علاء کی بھی رائے ہے جنہوں نے احسانِ اسلام سے مراد قبولِ اسلام کے وقت اضلام بھرآخروت (موت) تک اس پردوام وقیام لیا ہے اور اس کی ضدکواساء قرار دیا ہے۔

#### علامه خطاني كاارشاو

علامه ذطانی نے فرمایا که بظاہراساؤ اسلام والی حدیث' الاسلام بهدم ماقبله (اسلام پچھلے سب گناہوں کوختم کردیتا ہے)اور آیت قرآنی'' قل للذین کفرواان منتھو ایعفو لھم ماقد سلف'' کے خلاف معلوم ہوتی ہے اورا بھاع است بھی ای پر ہو چکا ہے کہ اسلام سے سارے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

لہذا یہاں مو اخذہ سے مرادیہ ہے کہ اسلام ہے تبل کے گنا ہوں پرتو اس کوزبانی تنبیہ وسرزنش ہوگ۔ (ان کو جنلا کرکہا جائے گاتم ایسے
ایسے اعمال بدکا ارتکاب کفر کے زمانے میں کیا کرتے تھے اور اسلام کے بعد بھی ان کونہ چھوڑا) پھر بعد کے اعمال پر عذاب بھی ہوگا ،اس
تفصیل کے بعد اصل بحث کی طرف آ ہے! حافظ ابن جمر نے فتح الباری میں امام احمد کا ایک قول پیش کرکے فدکورہ بالا اجماع کے دعویٰ کو
ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ پر بھی ضمنا تعریض ہوئی ہے اس لیے یہاں پچھمزید وضاحت کی ضرورت ہے۔
ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ پر بھی ضمنا تعریض ہوئی ہے اس لیے یہاں پچھمزید وضاحت کی ضرورت ہے۔

#### حافظا بن حجر کی تنقیح

حافظ نے لکھا کہ میں نے عبدالعزیز بن جعفری (جواکا برحنابلہ میں سے بین کتاب المسند میں ایبا قول دیکھا جس سے خطابی وابن بطال کے دعوی اجماع کی فعی ہوتی ہے میمونی کے واسطے سے امام احمد کا بیقول نقل ہوا کہ'' مجھے یہ بات پیچی کدا بوصنیف تر ماتے ہتھے کہ اسلام لانے کے بعد اعمال جاہلیة کا مؤاخذہ نہ ہوگا، حالاتکہ بیہ بات حدیث عبداللہ بن مسعود کے خلاف ہے' (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر زمانہ کفرے کنا ہوں پراصرار کرے گاتو پہلے گنا ہوں کا بھی اس سے مؤاخذہ ہوگا) اور شافعیہ میں سے لیمی کی بھی بہی رائے ہے۔

#### اختلاف كي اصل بنياد

پھر حافظ نے کہا کہ درحقیقت اس اختلاف کی بنیاداس مئلہ پر ہے کہ توبہ کا مطلب گناہ پر ندامت ہے نیز گناہ کو چھوڑ دیٹااورآ کندہ کے لیے عزم ترک کہ بھی اس گناہ کی طرف نہ لوئے گا اگر کا فرنے کفر ہے تو بہ کی اور گنا ہوں سے باز آنے کا عزم نہ کیا تو ان گنا ہوں سے تو تا ئب نہ ہوالہٰ ذاان گنا ہوں ہے تو بہ کرنے کا مطالبہ اس ہے باتی رہا (اوراس کو پورانہ کرنے کے باعث ان پرمؤاخذہ بھی ہونا جا ہیے )

#### جمہور کی طرف سے جواب

جہورعاء کی طرف سے اسکا جواب بیدیا گیا کرتو بکامغہوم ندکور صرف مسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کافر کا تھم بیہے کہ وہ اسلام لانے کیسا تھ علی اس کے ناہوں سے ایسا یا کے صاف ہوگیا جیسے آج ہی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا وہ اوا دیے بھی ہی ہی بات کوواضح کرتی ہیں مثلاً حدیث اسامہ کہ آخضرت صلی اللہ علیہ کے اللہ کہنے والے کوئل کردیئے پران کوخت تنبیہ فرمائی جس سے ان کوخت ندامت ہوئی اور بہال تک کہا کہ جمیعاس دن یہ تماہوئی کہ آج ہی اسلام لا یا ہوتا تا کہ جہاں اور پہلے گناہ اسلام کی برکت سے حل گئے تھے یہ گناہ بھی بخشا جاتا۔ (فی المہم میں اردی) مافظ کی ندگورہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ آگر چا جہا کہ والی بات ان کے زدیکی نظر ہے کرخودان کار بحان مسلک جمہوری کی اطرف ہے۔ مافظ کی ندگورہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ آگر چا جہا کا والی بات ان کے زدیکی نظر ہے کرخودان کار بحان مسلک جمہوری کی اطرف ہے۔

#### قابل توجه

آیک بات بہاں قابل توجہ یہ بھی ہے کہ جورائے جہوری ہے اس کو صرف ام ابو صنیفہ پر کھ کراس پرنگیر کرناانصاف ہے بعید ہے؟ اور یہ ہم اس لیے کہدرہے ہیں کہ بیشتر اہم مسائل میں ایبانی ہوا ہے کہ صرف امام صاحب کی رائے ہیں ہوتی اورا کا بربلکہ اکثر متقد میں ومتاخرین علاء محققین کی بھی وہی رائے ہوتی ہے گرامام صاحب کو جف بنالیا جاتا ہے یا احتاف ہے بذخن کرنے کے لیے یہ چانا ہوا آسان نسخدا تھتیار کرلیا جاتا ہے بہمی آپ نے دیکھا کہ خود حافظ این جربی کے حوالے سے مام ہم آئی اور اس دور کے معاکم خود حافظ این جربی کے حوالے سے مام ہم ہم جوامام صاحب کی جوامام صاحب کی اور حافظ این جراج ماع کے خلاف صرف امام احمداور میں کولائے ہیں۔؟

#### امام احرّ کے جوابات

امام احمد کے اعتراض کا جواب ایک تو وہی ہے جو حافظ نے جمہور کی طرف ہے ذکر کیا، دوسرے بیکداساء قبا اسلام ہے مراد کفرہ، جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا، تبسرا جواب علامہ خطائی کا بھی ذکر ہو چکا اور اس سے قبل ہم تشریح حدیث کے ذیل بیس حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی ذکر کر آئے بیں کہ اس کا اسلام تو بیٹن المعاصی پر ششتل نہ ہو، دل بیس چور ہو کہ اسلامی عقائد اور بعض اعمالی خاہری کو افقیار کرلیا اور دوسرے کہا کر معاصی سے بیچنے کا عزم نہیں کیا، نہ اسلام کے بعد ان سے اجتناب کیا تو اس تنم کے جتنے معاصی پہلے کئے ہوں کے یااب کے ان سب پر یکسال عذاب مستوجب ہوگیا، کیونکہ یہ بات مختق ہوگی کہ ان خاص معاصی کونداس نے اسلام لانے کے وقت پر اسم اور نہ کفر وشرک اور ووسرے کہا کرکی طرح ان سے بھی تائب ہوتا) اور نہ بعد کو براسم جمال کے ان پراصرار کرتارہا۔

غرض اس خاص صورت میں آو حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی تقریباً وہی ہے جواہام احمد کی ہے، کیکن اگر اسلام کے وقت توب کفرو کہائر معاصی کے ساتھ ان گناموں سے بھی آوب معدتی دل سے کرچکا تھا تو اس کے ذمانۂ کفر کے سارے گناہ دھل سے کاوراس کے بعدان گناموں کاار تکاب با تقنائے بشریت ہوگا ہوصرف ان ہی پرعذاب ہوگا۔ سابق گناہوں پر نہوگا جس طرح دوسرے سلمانوں کے لیے معاصی اور عقوبت کا قاعدہ ہے۔ امام اعظم کاعمل بالحدیث

اس طرح امام صاحب اورجمہور کے نز دیکے تمام آحاد ہے پوری طرح معمول بہا ہے تکلف بن جاتی ہیں۔ ندان میں باہم کوئی تعارض باقی رہتا ہے اور نہ کسی کا ترک لازم آتا ہے۔

مسلم شریف کی حدیث: آخر میں ہم ایک حدیث مسلم شریف کا ترجمد کرتے ہیں، جس سے مسئلہ کی مزید توضیح وتقویت ہوجائے گی۔ نیز حدیث کامضمون بھی کئی لحاظ سے بہت نافع اور قعیحت آموز ہے، بیحدیث الم مسلم نے باب کون الاسلام بھدم ما قبله و کذاللحج و الهجوة کے تحت ذکر کی ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ امام مسلم کی بھی وہی رائے ہے جواور سب جمہور علماءاور بقول امام احداً مام عظم ابوحنیف کی رائے ہے۔

#### حضرت عمرو كاسفر آخرت

ائن شامہ مہری سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر وین العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے ان کی وفات کا وفت قریب تھا اور دیر سے دیوار کی طرف رخ کئے ہوئے زار وزار رور ہے تھے ان کے صاحبرا دیے نے عرض کیا:۔اہا جان! آپ کو یا ونہیں کہ آئن خرت صلی اللہ علیہ وہ کہ اس کی طرف سے رخ ہٹا کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فر ہایا دیکھ وسب سے اعلیٰ وافضل آخرت کے لیے ذخیرہ تو حید ور سالت کا اقر اروا یمان ہے میری زعرگی کے تین دورگز رہے ہیں ایک دور وہ تھا کہ ویکھوسب سے اعلیٰ وافضل آخرت کے لیے ذخیرہ تو حید ور سالت کا اقر اروا یمان ہے میری زعرگی کے تین دورگز رہے ہیں ایک دور وہ تھا کہ آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی ذات اقدیں سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی دوسر افخض نہ تھا اور اس وقت میری سب سے بڑی تمنا ہے تھی کہ کی طرح آپ برمیرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں ،اگر (خدانخواستہ ) اس حالت میں مرجا تا تو یقینا دوزخی ہوتا۔

اس کے بعد جب بن تعالی نے مجھ رفضل فر ماکر میرے ول بین اسلام کی حقا نیت ڈال دی تو بین آپ کی خدمت مبارک بین حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا ہے ! بین دست نبوت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ نے ہاتھ بڑھا دیا تو بین نے اپنا ہاتھ تھنے لیا
آپ نے ارشاد فر مایا: عمرو! بیکیا بات ؟ بین نے عرض کیا! حضرت بین پھی شرا لط لگانا چاہتا ہوں! فر مایا: کیا شرط ہے؟ بین نے کہا بیک اللہ مشہور صحابی ہیں ہے میں اسلام لائے ،تقریباً ایک سوسال کی عمر پائی ،آنخضرت میں اللہ علیہ وہلم نے آپ کومیش ذات السلاس کا سردار بنا کر جسنڈا دیا اور عضرت ابو بکر وعربی محاب کو آپ کی کمان میں وے کر دوانہ کیا تھا، حضور اگرم ملی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ عمرو بن العاص صالحین قریش میں ہے ہیں ،
حضرت ابو بکر وعربی جو دوکرم والا ہم شین اور ان ہے جی دہا ہو اللہ ان سے نہا وہ ودوکرم والا ہم شین اور ان سے زیادہ خودوکرم والا ہم شین اور ان سے زیادہ خودوکرم والا ہم شین اور ان سے زیادہ خودوکرم والا می نے بیں ویکھا۔

كهاس طرز كونة تصنيف كهد سكت بين نه تاليف به والله بحال عباده

میرے سارے گناہوں کی بخشش ہوجائے۔آپ نے فرمایا:۔عمرو! کیا تنہیں معلوم نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کومٹاویتا ہے اور بجرت بھی پہلے تمام گناموں کوصاف کرویتی ہے اور حج بھی سارے گناموں کا قصہ پاک کردیتا ہے بیرو دسرا دورتھااس وقت آپ ہے زیادہ محبوب آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور ہاتی نہ ہاتھا آپ کی عظمت اور رعب جلال و جمال ہے میرے ول وزگاہ اس درجہ مناثر ہو بچکے تھے کیے میری آئی تاب ندھی کہ چہرہ انور کونظر بحرکر دیکھ سکوں اور اگر مجھ ہے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پھے نہیں بتا سکنا کیونکہ میں نے بھی جی بھر کرآ پ کود مکھا ہی نہیں کاش! میں اس حال میں مرجاتا تو امید ہے کہ اہل جنت میں شار ہوجاتا اس کے بعد تیسرا دورشروع ہوااورہم نے ولایت وحکومت کی ذمدداریاں اپنے سرلے لیں اورہم پھٹیس کہدسکتے کہ ہمارے لیے اس امتحانی میں کیا پچھمقدار ہوا؟! ( مگویا حضرت عمروآ خروفت میں ای آخری دور کی باتوں کو یا دکر کے نالان ویریشان تنے کہ نہ معلوم کس بات پررب العزت کی بارگاہِ بے نیاز میں پکڑ ہوجائے اور درمیانی دور کی ساری سعاد تیں ایک طرف رکھی رہ جا کیں الابیمان بین المحوف و الموجاء کا کیہا بہترین مرقع حضرت عمرورض اللدعندني فيش كياب اللهم عاقبتنا كلنا واعف عنا)

مچرفر مایا:۔ جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ جانے یائے اور ندز ماند جا ہلیت کی رسم کے مطابق آگ میرے جنازہ کےساتھ ہواور دیکھو جبتم مجھے دفن کر چکوتو میری قبر پراچھی طرح سے ٹی ڈالنااور فارغ ہو کربھی اتنی دیر تک ٹھیرہا جنتنی دیر میں اونٹ ذیج ہوکراس کا گوشت تقتیم ہوتا ہے تا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے میری وحشت کم ہواورا نے میں بیجھی و کیولوں کہ اپنے رب کے بیج ہوئے فرشتوں کے سوالات کا جواب مجھ سے کیابن پڑتا ہے۔ بیج ہوئے فرشتوں کے سوالات کا جواب مجھ سے کیابن پڑتا ہے۔ بحث زیادہ وقتص ایمان

حافظ ابن حجرٌ نے لکھا صدیث الباب کے اوّل حصہ میں منکرین زیادہ وُقصِ ایمان کا رد ہے کیونکہ حسن کے درجات متفاوت ہوتے میں ادرآ خرحصہ میں معتزلہ وخوارج کارد ہے۔ حافظ عنی رحمہ اللہ نے اس پرتعقب کیا اور لکھا کے حسن اوصاف ایمان ہے ہے وصف کی قابلیت زیادة وُنقص سے ذات کی قابلیت کیسے ثابت ہوگئی؟ اور ذات ایمان من حیث ہی ہی کے عدم قبول پر ہم کافی بحث کر چکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام بخاری نے پہلے اسلام کی تقسیم عمر ویسر بیان کی اب حسن وغیرہ کی تقسیم کردہے ہیں اورحسن كاتعلق ايمان سے ايسا بى ہے جيسا كەچېرےكى خوبصورتى كاتعلق چېرە سے ہوتا ہے كويا حضرت شاہ صاحب بنے بھى حافظ يمنى كى تائىد فرمائى اور وصف وذات کی طرف اشارہ فرمایالیکن نوال صاحب نے یہاں بھی لکھا کہ حافظ مینی کا اعتراض محض عقلی ہے اور ظاہر حدیث کواپنے نہ ہب کی مدد کے لیے رائے کے ذریعے رد کر دیا ہے اور اہام بخاری وغیر نے جس مسلک کوراج قرار دیا ہے وہی سلف سے بھی منقول ہے اور حب روایت لا لکائی امام بخاری نے فرمایا کہ میں ایک ہزار ہے زیادہ علاء ہے ملاسب نے یہی کہا کہ ایمان قول وعمل کامجموعہ ہے جوزیادہ وکم ہوتا ہے گرآ کے خود ہی نواب صاحب نے لکھا کہ' اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایمان تو تضدیق باللہ والرسول ہے اور تضدیق فئی واحدہاں کے اجز نہیں ہو سکتے لبذااس کا بھی کامل اور بھی ناقص ہونا بھی متصور نہیں تو جواب یہ ہے کہ ایمان کے اندر قول وقعل کو داخل ماننے کے بعداس لے نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری جلد دوم میں آ چکا ہے ان کی علمی خدمات باکھوم اہتمام اشاعت کتب حدیث کے احسان ے س کوا نگار ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کوا جر جزیل عطافر مائے خودنو اب صاحب مرحوم کی طرف بھی بہت می مغیب ملی تصانیف کی نسبت ہے اگر چے شہرت اس امر کی بھی ہے کہ نواب صاحب کی تصانیف میں بیشتر حصد دسرے علما وکی کاوش ومحنت کا ہے واللہ اعلم تمراس وقت جس امر کا اظہار راقم الحروف کواپینے تازہ تجربہ کی بہنا پر کرنا ہے وہ یہ کہ شروح ابخاری کا مجموعہ بچاطبع شدہ سامنے ہے جس کوشرح کے وقت اکثر و مجملا میں او برعلامہ نو وی کی شرح ہے اس کے بینچے علامہ قسطلانی کی اور سب سے ینچنواب صاحب کی مون الباری جس میں او پری کی دونوں شروح کی عبارتیں کی بجنسہ لفظ بہ لفظ موئی ہیں تمر بغیرحوالے کے کو یاوہ سب خوونو ایب صاحب کی اپنی تحقیقات ہیں البتہ جہاں کچم حافظ بینی یا حنفیہ کے خلاف ضرورت سمجھتے ہیں تو اپنے افادات ہے بھی نوازتے ہیں جن کی ایک دومثالیں اوپر پیش کی کئیں ہیں طاہر ہے

# علامەنو وڭ كى غلطى كاازالە

صدیت الباب کی بحث ونظر کا ایک مخضر گوشہ باتی ہے وہ بھی چیش ہے۔ امام نووی نے لکھا'' فقہا نے جو بیلکھا ہے کہ'' کافر کی کوئی عبادت سے نہیں اورا گراسلام لے آئے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا'' اس کا مطلب بیہ ہے کہ دینوی انکام میں اس کا اعتبار نہ ہوگا آخرت کے قواب سے اس میں تعرض نہیں ہے'' اس پر بھی اگر کوئی جرائت کر کے بیدوئی کرنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد اس کوعبادات زمانہ کفر کا آخرت میں تو اب نہ ملے گا تو یہ محض انکل کی اور بے دلیل بات ہے دوسرے اس نہ کورہ حدیث سے کے وجہ ہے بھی بیدوئی قابل رد ہے جس میں اچھا اسلام ہونے کی صورت کافر کوسابقہ اعمال خیر پر بھی تو اب کی بشارت دی گئے ہے نیز حدیث سکیم بن حزام بھی یہی بتلاتی ہے اور سب علیا محتقبین کی بھی بہی رائے ہے بلکہ اس امر پراجماع کا بھی دوئی کیا گیا ہے۔'' (شروح ابخاری ص ا/ ۲۱۷)

حضرت شاہ صاحب نے امام نووی کی فدکورہ بالاعبارت اور تا ویل تول نقباء پر فرمایا کہ امام نووی سے خلطی ہوئی فقبانے عبادت کفار کے بارے میں جو فیصلہ کیاوہ بغیرتاویل تھے ہے کیونکہ کفار کی عبادات نساحکام وینا ہیں معتبر ہیں نساحکام آخرت ہیں اور حدیث حکیم بہن فرام ہیں بجو عتق ،صدقہ وغیرہ کے (جوطاعات ہیں ) کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ لبذا سی صاف بات یہی ہے کہ کا فروں کی طاعات وقر بات توسب نافع ہیں عبادات قطعاً غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو سی معرفت خداوندی پر موقوف ہے اور وہ کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہے۔
برائی عبادات قطعاً غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو سی معرفت خداوندی پر موقوف ہے اور وہ کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہے۔
راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے نہایت ابھ خلطی کی اصلاح فرمائی ہے امام نووی کی عبادت نہ کو لی اول ہوگیا ہے۔
بخاری نے نقل کیا ہے مگر اس پر کسی نے سیم نیس کی کہ امام نووی کو مغالطہ ہوا ہے یعنی ان کو یہاں طاعات وعبادات کے فرق سے ذہول ہوگیا ہے۔

## قاضي عياض وغيره كااختلاف

دوسرے یہ کہ شخ عبداللہ مازری اور قاضی عیاض وغیرہ کا اس سندیں اختلاف بھی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا اسلامی اصول وقواعد کی روسے کا فرکا تقرب سے کے انہوں نے فرمایا اسلامی اصول وقواعد کی روسے کا فرکا تقرب تھے نہیں لہٰ داس کو سے تقواس لیے کہ روسے کا فرکز مایا کہ ایک شخص مطبع اور غیر مبتر ب دونوں ہوسکتا ہے مطبع تو اس لیے کہ اوا مرافی ہے ہے مطابق کا م کرد ہاہے طاعت موافقت امر ہی کا نام ہے اور متقرب الیے نیس کے مصابق کا مربع کے معرفت ہے جو بغیرایمان کے حاصل نہیں ہوسکتی لہٰ داحد یہ میں کے مصاب ہیں ہوسکتی لہٰ داحد یہ میں کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تم نے زمانہ کفر میں اجھے اخلاق وملکات جمع کر لیے بیٹے لہٰ داان سے تمہیں اسلام

#### ےدورین بھی نفع پنچ کایاان سے تم نے قابل مدح وتعریف حالت حاصل کرلی یاان کی وجہ سے حسنات اسلام میں زیادتی حاصل ہوگی وغیرہ۔ "تنقیح مسئلہ

لہٰذااب بات اس طرح منتح ہوئی کہ قاضی عیاض وغیرہ کو بھی مغالطہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے بھی طاعات دعبادات ہیں فرق نہیں کیا اس لیے ایک اجماعی مسئلہ اور صدیب مسجع سے ثابت شدہ امر کا خلاف کیا اوران کی دلیل خود بتلار ہی ہے کہ س طرح مغالطہ ہوا۔ الحمد اللہ حضرت شاہ صاحب کے ارشاد گرامی ہے پوری بات نکھر کرسا ہے آھی اور اب بظاہراصل مسئلہ ہیں کسی کا اختلاف بھی باتی نہیں رہا۔

#### کفارکی د نیوی راحتیں

کفار ومشرکین کودنیا کی راحتیں بعتیں ، رزق وغیرہ سب ان کی طاعات وقربات کے صلہ میں دیئے مجئے اور ان کا سارا معاملہ دنیا ہی میں چکادیا گیا البتہ کسی کا فرکوآ خرت میں تخفیف عذاب کی صورت سے نواز دیا جائے گا۔

#### مومنين كامعامله

اورمومنین کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ بیتن تعالی کے خرید کردہ غلام ہیں (ان اعلا المشتوی الاید) ان کی کڑی گرانی ہے بات بات برمحاسبہ ہے بغیرا ہے آقاومولی کی مرضی کے ایک قدم ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں دل وزبان پر پہرہ ہے اخلاق اعمال معاملات ومعاشرت وغیرہ کا کوئی گوشنہیں جس میں بغیر ہدا ہے خداوندی پچھ کر سکیس عبادات کا بھی ایک خاص نظام عمل ہے جس پڑھل درآ مد اشد ضروری ہے اگرابیانہیں تو اسلام نام کا ہے۔

# نومسلموں کے کیےاصول

نومسلموں کے لیے ایک جدااصول ہے کہ سارے غیراسلامی عقائد واعبال سے فالص توبہ کرکے اسلام اختیار کریں تو پچھلی زندگی کے سارے مطالبات ومؤاخذات قلم زوبلکہ اسلام اچھا ہوتو گذشتہ طاعات (غیرعبادات) پربھی اجروثواب کے سنخق ہوں مے اوراگراسلام میں کمی ہوئی تو جس شم کی کمی ہوگی اس کا وبال بھی بھکتیں ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم مسبحانک اللهم وبحمدک اشھد ان آلا الله الاانت استغفوک واتوب الیک.

#### باب احب الدین الی الله عزوجل ادومه (حق تعالیٰ عزوجل کودین کاوهٔمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر مداومت کی جائے )

٣٢ ..... حدانا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبر نى ابى عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند ها امراة قال من هذه قالت فلا نة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوائله لايمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ماداوم عليه صاحبه.

ترجہ:۔حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم (ایک دن) ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ایک عورت بھی ان کے پاس بیٹے تھی آپ نے دریافت کیا بیکون ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا فلاں عورت ہے پھراس کے بکثرت نماز پڑھنے کا ذکر کرنے گئیں آپ نے فرمایا ٹھیر جاؤ (سن لو) کہتم پراتنا ہی ممل واجب ہے جتے عمل کی تمہارے اندر سکت ہے اللہ کی تشم (اثواب دیئے ہے) اللہ تعربی آپ نے فرمایا ٹھیر جاؤ (سن لو) کہتم پراتنا ہی ممل واجب ہے جتے عمل کی تمہارے اندر سکت ہے اللہ کی تشم (اثواب دیئے ہے) اللہ جاؤے اور اللہ کودین (کا) وہی (عمل) زیادہ پہندہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے۔

تشرتگ: معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی اتن مطلوب نہیں جتنی اس کی پابندی اور بیشگی پبند ہے کے تھوڑے مل میں انبساط وفرحت بھی رہتی ہے اور آ دمی اس کو دیر تک نبھا بھی سکتا ہے اور زندگی کی گونا گوں ذمہ داروں کے ساتھ ایسی بی عبادت اختیار بھی کی جاسکتی ہے جوانسان میں اس کی عبدیت کے احساس کو ہمیشہ اور ہر دم برقر ارر کھ سکے اور اسے عام انسانی فرائض کی بجا آ وری سے بھی نہ رو کے۔

حفرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علاء نے عدیث الباب وغیرہ کی روشی میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑا ممل جس پریداومت کی جائے۔اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس کو ہمیشہ نہ کیا جاسکے امام غزائی نے اس کی مثال دی کہ ایک پقر پر پانی کا قطرہ قطرہ ٹیکنار ہے تو اس میں پچھ عرصے کے بعد سوراخ ہوجائے گالیکن اگریائی بڑی مقدار میں بھی اس پر بہادیا جائے تو اس میں پچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

لابعل (الله نہیں اکتائے گا) پرفر مایا کہ اکتائے کی نسبت تن تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں تمریہ لفظ بطریق مشاکلت بولا گیا ہے مقصد سے سے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیناتر کے نہیں فر مائیں گے جب تک کہتم ہی عبادت کونہ چھوڑ دو۔

یہ تو اس کامشہورعام جواب ہے تکر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیں اس کواس طرح سمجھتا ہوں جس طرح حق تعالیٰ کے لیے ید، اصابع ، وجہ وغیرہ کا اطلاق آیا ہے، یعنی بیتمام چیزیں اس کے لیے ثابت ہیں تکرایس ہی جیسی کہ اس کے شان کے مناسب ہیں ہم اس کے ادراک واظہار سے قاصر ہیں ۔

بحث ونظر اس میں بحث ہے کہ خصورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (رک جاؤ) کیوں فر مایا 'اور کس سے فر مایا ؟ بعض علاء کی رائے ہے کہ حضرت عائشہ سے فر مایا اس کے کہ کسی کی تعریف اس کے مند پر پسندیدہ نہیں یا اس لیے فر مایا کہ میں بات کو بھے گیا 'زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں! طاقت سے زیادہ عباوت نہیں کرنی چاہئے 'پھر بہت زیادہ انہاک عبادت نہیں بھی سکتا 'اس لیے تھوڑ اعمل کرو مداوت و انشراح کے ساتھ 'جس سے خدازادہ خوش ہوتا ہے۔

دوسری صورت بیہ بے کہ خود خولاء ہے جی فرمایا (جووہاں بیٹی تھیں'اور جن کی نماز وغیرہ عبادت کا تذکرہ حضرت عائش نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا تھا) کہ اس طرح عبادت بیل غلومت کر واس ہے رک جاؤ' چرعبادت کا بہتر اور زیادہ پہند بدہ طریقہ تعلیم فرمایا۔

اس حدیث ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ کسی کے منہ پر تحریف کرنا جائز ہے' ور نہ حضرت عائشہ ایسا کیوں کرتیں؟ اول تو ان کا مقصد تحریف کرنا بظاہر تھا بی نہیں' بلکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیل ان کا حالی عرض کر کے ہدایت حاصل کرنی تھی' اور اس غرض کے ہیں ساری بات اور سامنے ہی کہ خورت میں اللہ علیہ وہ کہ کہ خورت عائشہ کی تعریف کو نا ہوا کہ کی کہ بیش بھی نہ ہوا ور ہوتو اس کی تھیج ہوجائے دوسرے بیکہ اختال اس کا بھی ہے کہ حضرت عائشہ کا مقصد تحریف کرنا ہوا ور ان کو اس وقت تک سامنے تعریف کرنے کی ممانعت معلوم نہ ہوئی ہوا سے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ نہ ہوا کہ مقدر تعریف فرمادی' تبسرے بیکہ ایک اللہ علیہ وہ اس کہ کا بھی فرمادی' تبسرے بیکہ ایک اسلام جو میں دوا تھ کر جا چکی تھیں، اور علیکہ بھا تطیقوں وغیرہ ہوایت جس یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کی اللہ عنہانے خولاء کی تعریف اس وقت کی، جب وہ اٹھ کر جا چکی تھیں، اور علیکہ بھا تطیقوں وغیرہ ہوایت حضرت عائشہ کی وساطت سے ان کو پنجی ''یا دسرے وقت خولاء سامنے ہو تمیں تو ان کو براہ دراست ہوایت فرمائی۔

ابن التین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عا کشٹر نے خولاء کے منہ پرتغریف اس اطمینان پر کی کہان کے غرورو تکبر وغیر و کسی فتنہ میں پڑنے کا اندایشہیں تھا'اورالیی صورت میں تعریف جائز بھی ہے۔

حفرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔باب سابق میں امام بخاریؒ نے حسن اسلام کا بیان کیا تھا کہ احسن وغیراحسن ہوتا ہے یہاں دین کی تقیم احب وغیراحب کی طرف بتلاتی 'اور باپ سابق میں یہ ظاہر ہوا تھا کہ اسلام کاحسن مطلوب ہے یہاں حسن کی ایک صورت دوام مل بتلائی ہے۔ حافظ ابن ججڑکی رائے یہ ہے کہ باب سابق میں اس طرف اشارہ تھا کہ ایمان واسلام میں حسن اعمال صالحہ ہے آتا ہے مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کیمل صالح ہی میں گئے رہواورسب کام دنیا ہے چھوڑ دوٴ تو اس حد بندی یہاں دوسرے باب سے کردی کیمل صرف ای حد تک مطلوب ہے' جب تک دوام ونشاط سے کرسکؤ واللّٰداعلم۔

باب زيادة الايمان و نقصانه و قول الله تعالى و زدنهم هدى و يزداد الذين امنوآ ايمانا و قال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئاً من الكمال فهوناقص

(ایمان کی زیادتی و کی کا بیان اور اللہ تعالے کے ارشادات کی تغییر ''ہم نے اصحاب کہف کو مزید ہم ایت دے دی ''اور ''تا کہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ چائے'' '' آج کے دن پس نے تمہارادین کمل کرویا ''پس اگر کمال کے درجہ پس سے کوئی چیز چھوڑ دی تو تقص آ حمیا۔

"" سست حدثنا مسلم بن ابو اهیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی الله علیه وسلم قال یخر ج من النار من قال الآ الله الا الله و فی قلبه وزن شعیرة من خیر و یخرج من النار من قال الآ الله الا الله و فی قلبه وزن شعیرة من خیر و یخرج من النار من قال الآ الله الو الله و فی قلبه وزن برة من خیر و یخوج من النار من خیر قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبی صلی الله علیه و سلم من الا یمان مکان من خیر:

ترجمہ:۔حضرت انس ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس مخفس نے لا الہ الا اللہ کہہ نیا اوراس کے دل میں جو برابر نیکی (ایمان) ہے تو وہ دوزخ ہے نکلے گا'اور دوزخ ہے وہ مخض ( بھی ) نکلے گا'جس نے کلمہ پڑھا اوراس کے دل میں گہوں کے برابرایمان ہے۔ کے برابرایمان ہے'اور دوزخ ہے وہ ( بھی ) نکلے گاجس نے کلمہ پڑھا اوراس کے دل میں ایک ذرہ کے برابرایمان ہے۔

ا ما م بخاریؒ کہتے ہیں کہ ابان نے بروایت قادہ بواسط حضرت انسؒ رسول التصلی الته علیہ وسلم سے خیری جگہ ایمان کالفظ آت کیا ہے۔ تشریؔ محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں جب تک دل میں اس کلمہ کی حقیقت جاگزیں نہ ہوایمان اگر ہے تو سزا بھکتنے کے بعد پھر بخشا جانا بھینی ہے'اس صدیث میں متعدد چیزوں کاذکر کیا گیا ہے' مطلب یہ بی ہے کہ کم سے کم مقدار میں بھی اگر ایمان قلب میں موجود ہے تو آخرت میں اس کافائدہ ضرور حاصل ہوگا' حدیث میں خیرسے ایمان مراد ہے' پھرآخر میں اما بخاری نے خودا یک روایت کے حوالے سے نقل فرمادیا کہ اس میں ایمان کالفظ بھی آیا ہے۔

ایمان میں زیادتی وکی ہوتی ہے یانہیں ئیر بحث ابتداء کتاب الا یمان میں پھر پھے درمیان میں بھی ہو پھی ہے امام بخاری نے جوآیات
یہاں پیش کیا ہیں ان میں سے پہلی دو گزر پھی ہیں اور ان کا مقصد بھی واضح کیا جا چکا ہے جہاں تک اعمال کی اہمیت وافا و بت کا تعلق ہے احتاف یا دوسرے تمام ہی اہلی جن اس کے قائل ہیں البت فرقہ مرجہ اور معتز لدونوں تفریط وافراط کا شکار ہوئے جن کے خلاف سب ہی علاء حق نے لکھا اور بہت کچھ لکھا 'امام بخاری نے بھی ان فرقوں کی تر دید کے لیے پوری توجہ دی ہے گرایک اہم نقط 'اختلاف جو ہا ہم اہل جن کا ہے کہ کہ اعمال ایمان کا جزوجی ہیں یانہیں ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے اور گواس کے بیشتر حصہ کونز اعلاقطی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تا ہم اختلاف کے حصفی ان اور بنیا دیے انکارٹیس ہوسکتا ہم یہاں ہے المہم صفح امشارات نقل کرتے ہیں۔

#### شوافع واحناف كااختلاف

اوراس اختلاف پرائیان کی زیادتی و کی کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے معتز لیا شاعرہ امام شافعی اور بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے امام اعظم ابوحنیفہ آپ کے اصحاب اور بہت سے علما فر ماتے ہیں کنہیں ہوتی۔

# امام الحرمين

امام الحرمين شافعي بھي يہي كہتے ہيں كيونكمايمان اس تصديق كانام ہے جوحديقين واذ عان پر پہني مواوراس ميں كمي وزيادتي مونيس سكن

پھراگر وہ نصدیق کرنے والا طاعات بجالا تاہے' یاار تکاب معاصی کرتا ہے۔ تب بھی اس کی تصدیق بحالہ موجود ہے اس میں کوئی تغیر وفرق نہیں آیا' وہ فرق جب ہی آ سکتا ہے کہ ایمان کوطاعات کامجموعہ قرار دیں جو کم وہیش ہوتی ہیں۔

#### امامرازي

اورای وجہ سے امام رازی شافعی وغیرہ نے لکھا کہ بیا ختلاف تغییرا بیان پر بٹی ہے اگر اس کو صرف تقعد بی کہیں تو اس میں کی وہیشی کے درجات نطخے کا کوئی سوال پیدائییں ہوتا' اورا گرا تا مال پر اس کا اطلاق کریں تو پھر متفاوت درجات نہ نکلنے کی کوئی وجہ نبیں' پھرامام رازی نے درجات نہ نکلنے کی کوئی وجہ نبیں' پھرامام رازی نے درجات نہ نکلنے کی کوئی وجہ نبیں' پھرامام رازی نے درجات اور تفاوت والوں کی کامل ایمان پر ہے اور تفاوت والوں کی نظر اصل ایمان پر ہے اور تفاوت والوں کی کامل ایمان پر ۔

#### شارح حاجبيه

شارح حاجبیہ نے فرمایا کہ بھی ایمان کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جواصل مدار نجات ہے اور بھی کامل درجہ پر جوملا خلاف نجات کا ہاعث ہے علامت سے اور جس سے زیادتی و کی نہیں ہوتی 'وہاں مرادو ہی مرتبہ ہوا کہ 'وہاں مرادو ہی مرتبہ ہوا کہ نہیں ہوتی 'وہاں مرادو کامل درجہ لیا ہے لیکن کامل کے لفظ ہے یہ ہات نکلتی ہے کہ اس کے مقابل کو ناتھ کہیں اور یہ جبیرزیادہ اچھی نہیں 'البتہ اس کی جگہ ایمان شرعی کہیں تو زیادہ مناسب ہے جیسا کہ جعض محققین نے کہا بھی ہے۔

## ايمان مين قوت وضعف مسلم

اس کےعلاوہ ایمان کا باعتبار قوت وضعف ٔ اجمال وتفصیل ٔ ادر بدلحاظ تعداد بوجہ تعدد مومن بہ (بیعنی ایمانیات کا کم وہیش ہونا ) تو یہ بھی محققین اشاعرہ کا مختار قول ہے۔امام نو وی کا بھی بہی قول ہے 'اسی قول کوسعد نے شرح عقائد میں بعض محققین کی طرف منسوب کیا ہے 'اور مواقف میں بھی ای کوئی قرار دیا۔( کذافی شرح الاحیاء )

## شیخ اکبرکی رائے

شخ اکبر نے فقو حات میں لکھا کہ ایمان اصلی جوزیادہ وکم نہیں ہوتا' وہ فطرت ہے جس پر خدا نے سب لوگوں کو پیدا کیا' یعنی ان لوگوں
نے اخذ بیٹات کے وقت جوخدا کی وحدانیت کی شہادت دی تھی کہیں ہر بچہای بیٹاتی پر پیدا ہوتا ہے' مگر جب وہ جسم خاکی کی قید بیس آتا ہے جو
کل نسیان ہے توس حالت کو بھول جاتا ہے جو اس کو اپنے رب کے حضور میں حاصل ہوئی تھی' اور پھر سے خداکی وحدانیت کاعلم ویقین حاصل
کرنے کے لیے دلائل و برا بین کامختاج ہوجاتا ہے' اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مسافر جنگل میں ہے آسان صاف ہے' سست قبلہ کو اچھی طرح
بیچان رہا ہے' اپنی منزل کا رخ بھی صحیح سمجھ رہا ہے' بچھ دیر کے بعد فضا ابر وغبار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہ سست قبلہ کو بہچانا ہے' ندا پی

#### علامةشعراني كافيصله

علامہ شعرانی شافعی نے تحریر فرمایا کہ اس تقریر ہے تم پر''ایمان فطرت'' کا حال واضح ہوگیا' جس پر بندہ کوموت آتی ہے اوراس میں کی ہوتی ہے نہ زیادتی 'اور یہ جوتم نے سن رکھاہے کہاایمان میں کی بیشی ہوتی ہے'اس سے مراد درمیانی زندگی کے نشیب وفراز ہیں' واللہ اعلم۔ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں لکھا کہ کسی چیز کی تقعہ ایق میں یہ بات کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ زیادتی وکی ہو'اور بالکل اس

طرح توحيدونبوت كى تصديق بي بيمي زيادتى وكمي تامكن إالخ

## حضرت شاه صاحب کی رائے

علامہ عثانی قدس سرہ نے اس کے بعد استاذ نا العلام شاہ صاحب قدس سرہ کے کلمات ذیل بھی نقل فرمائے:۔ایمان شرع کے معنی نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعت ہر ہر چیز میں اپنے اوپر لازم کر لینا ہے کیسی جو پھر آپ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اس سب کو بے چون و چرا

قبول کر لینا۔ اور بیدا یک ایسی بات ہے جو باعتبار مومن بہ کے پوری اسلامی شریعت پر حاوی ہے نہ اس میں زیادتی ہوسکتی ہے نہ کی اس لئے

ایمان شرعی کا اطلاق وتصوراس طرح ہوئی نبیس سکتا کہ بچھ چیز وں کوشلیم کرلیا جائے اور پچھ کور دکر دیا جائے۔ قال تعالیٰ :۔

ایمان شرعی کا اطلاق وتصوراس طرح ہوئی نبیس سکتا کہ بچھ چیز وں کوشلیم کرلیا جائے اور پچھ کور دکر دیا جائے۔ قال تعالیٰ :۔

افتؤ منون ببعض المكتاب و تكفرون ببعض (كيابعض چيزول پرايمان لاتے بواور بعض كاكفركرتے بو) ويقولون نومن ببعض و نكفر ببعض (كتے بين كه بم تو كچھ چيزول كوما نيں كے اور كچھ كؤيس مان سكتے)

# ايمان ميں اجمال وتفصيل

البته اجمال وتفصیل کا تفاوت قابل تسلیم ہے اور یہی امام اعظم کے اس قول کا مطلب ہے" امنو ۱ بالمجملة نم بالمضصیل "پہلے ایمان اجمالی اختیار کرو پھرتفصیلی اس کوکر دری نے مناقب میں نقل کیا ہے معلوم ہوا کہ امام صاحب کافئی زیادہ ونقصان کا قول اس وجہ ندکور سے ہے اور وجوہ سے بیس۔

#### حافظ عيني كي محققانه بحث

فق الملہم شرح سیح مسلم سے اوپر کے اقوال کرنے کے بعد ہم حافظ عنی کا دوا ہم علی فائدہ بھی فقل کرتے ہیں ، جوانہوں نے آیت اکھلت لکتھ دینکھ کے بارے ش کھا' کیونکہ امام بخاری نے بیٹی آیت یہاں استدلال میں بڑھائی ہے جو پہلے باب ذکر ایمان میں ٹیس لائے سے این بطال نے کہا کہ یہ آ بہت زیادہ نقصان وایمان کی دلیل ہے 'کیونکہ وہ اس روز نازل ہوئی جس روز تمام فرائنس وسنس کا لل ہو گئے اور دین کا استقر اروا سیحکام ہوگیا اوراللہ تعلیا کہ کمال دین پوری استقر اروا سیحکام ہوگیا اوراللہ تعلیا کہ کمال دین پوری شریعت بی ہوگیا اوراللہ تعلیا کہ کمال دین ہوری شریعت بی ہوگیا اوراللہ تعلیا کہ کمال دین ہوری شریعت بی ہوگیا ہوگا ، جو کتابی کے ساتھ نقصان دین والی صورت بھی مجھیں آ جاتی ہے گھروین سے یہاں تو حید کواس لیے مراذ ہیں لے کر ایمان برنست اس مخص شریعت کے کہ وہ تو آیت نہ کوری پابندی کرے گا تو اس کا ایمان برنست اس مخص کے زیادہ کا الیمان برنست اس مخص نیوں بیندی کرے گا تو اس کا ایمان برنست اس مخص نہیں کونکہ اس کو کا برا ہوگا ہورا استدلال کر کے کھا کہ اس آئے ہو مراد ہیہ کہ کہ سی نے تہار سے بیندی کرے گا تو اس کا ایمان برنست اس خوا نہیں کونکہ اس سے تو مراد ہیہ کہ کہ سی نے تہار رہ برنے کہ کہ سیکتا ہے کہ پہلے دین وایمان ناقص تھا جو صرف اس دن کمل ہوا ہاں شری آئے ہا ہا ہورا اسٹر ان بالم ہوگا نہ ہور دوراس روز ہوئی ہے جن کا تعلق انتمال سے ہے لہذا اس آیت سے تو این بطال کا مدعانیوں بلک کا مدعانیوں بلک کا مدعانیوں بلک کا مدعانیوں بلک کی مدوراس روز ہوئی ہے جن کا تعلق انتمال سے ہوا کہ ایمان بال کا مدعانیوں بلک کا مدعانیوں بلک کا مدین ہوراس دوراس روز ہوئی ہے جن کا تعلق انتمال سے ہوا کہ ایمان بیاں ہوراس موراد موراس روز ہوئی ہے جن کا تعلق انتمال سے ہوا کہ اس کی دوراس موراس دوراس دوراس دوراس دور ہوئی ہے جن کا تعلق انتمال سے جو اس کا کہ موراس دوراس دوراس موراد ہوئی ہوراس ہوراد ہوئی ہوراس ہوراس موراد ہوئی ہوراس ہوراد ہوئی ہوراس ہوراد ہوئی ہوراد ہوراد ہوئی ہوراد

#### حافظ ابن تيميد كى رائے

آخر میں حافظ ابن تیمید کی رائے بھی ڈیش کی جاتی ہے' جواس بحث کی تخیل ہے' موصوف نے ارجاء سنت وارجاء بدعت پر بحث کرتے ہوئے فر مایا کہ ای لیے ارجاء فقہاء میں ایسے حضرات بھی سرفہرست نظر آتے ہیں' جوائمہ دین کی نظر میں اہل علم ودین ہیں اور سلف میں سے کسی ایک نے بھی آج تک فقہاء مرجمین کی تکفیر میں کی البنة صرف اتنا کہا کہ بیا توال وافعال کی بدعت ہے' عقائد کی بدعت کسی نے نہیں کہا کیونکہ اس سلسله کانزاع اکثر لفظی ہے البتہ جوالفاظ کتاب وسنت کے مطابق تنے وہی زیادہ بہت تھے۔

غرض بیمعمولی کی گفظی خطا' دوسرول کے لیے عقا کدوا عمال میں بڑی خطاء کا پیش خیمہ بن گیا'اوراس لیے بعد کےلوگوں نے ارجاء کی ندمت میں بڑی بڑی باتیں کہدڑالیں''۔

#### حافظابن تيمييركامقصد

حافظا بن تیمینگامقصدیہ ہے کہ مرجمہ اہل بدعت اور فسال کواہل سنت فقہاء مرجمین کے اقوال سے اپنے فسق و فجور وغیرہ کے لیے سہارامل گیا اور یہی بات بہت سے محدثین (امام بخاری وغیرہ) پرزیادہ گرال گزری جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے ائمہ وکین وفقہ پرطعن ارجاء کیا۔

#### علامه عثاني كاارشاد

حضرت علامہ عثاثی نے حافظ ابن تیمیہ کی رائے نہ کورنقل کرنے کے بعد لکھا کہ موصوف نے یہاں پہنچ کراس امر کا خیال نہیں فرمایا کہ خوارج (ومعتزلہ) کا فتنہ بھی تو مرجنہ کے فتنہ سے کم نہیں تھا' جوا یک گناہ کمیرہ کے ارتکاب پرایمان سے خارج ہونے کا تھم لگار ہے تھے۔ (خج اللہم سفرا/ہہ)

# امام اعظم کی گرانفذرر ہنمائی

ہمارے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کوتو فرقہ گذریہ مرجہ اہل بدعت خوارج ومعتز لدوغیرہ تمام ہی اس وقت کے گراہ فرقوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس لیے اگروہ اس وقت کھل کرصاف صاف طریقہ سے رہنمائی نہ کرتے تواحقات حق ہرگز نہ ہوسکتا کج فطرت اہل زیغ نے تو قرآن وسنت سے بھی اپنے لیے گراہی کے داستے نکال لیے ہیں ،اگرام م اعظم ،ان کے اصحاب ، فقہا ومحد ثین اور دوسرے مرجمہ اہل سنت کے اقوال سے انہوں نے اپنی گراہی کے دارج ومعتز لہنے اس وقت انہوں نے اپنی گراہی کے لیے سہارا ڈھونڈھ لیا تو یہ بات ان اکا ہر ہرجواز طعن کی وجہیں بن سکتی ووسری طرف خوارج ومعتز لہنے اس وقت انہوں نے اپنی گراہی کے لیے سہارا ڈھونڈھ لیا تو یہ بات ان اکا ہر ہرجواز طعن کی وجہیں بن سکتی ووسری طرف خوارج ومعتز لہنے اس وقت انہائی زور پکڑر کھاتھا 'بقول حضرت عثالی' ان کے فتوں کی بھی تو روک تھام ضروری تھی واللہ اعلم ۔

#### طعن ارجاء درست نہیں

حافظ ابن تیمیہ کے مذکورہ بالا فیصلہ سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ائمہ حنفیہ وغیرہ کے لئے جوبطورطعن کتب رجال وحدیث میں مرجئ یا زمی بالا رجاء وغیرہ لکھا گیاہے اس کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں۔

#### بحميل بحث

ایمان کی حقیقت اعمال کا مرتبه اور دوسر بے ضروری امور دوشنی میں آ چے اور بعض با تیں خصوصی اہمیت مسئله ایمان کے سبب بہ تکرار آ چکیں کیہاں پہنے کر ضرورت محسوس ہوئی کہ چند سطور کا اضافہ اور کیا جائے۔ حافظ ابن تیمیہ نے مسئله ایمان پر مستقل کناب الایمان کھے کر جو پچھ واقع تقل وی تھی اس کا خلاصہ او پرعرض کر دیا گیا اس میں ائمہ صنفی وغیر ہم کی طرف سے جو دفاع کیا گیاوہ بھی قابل قد علمی افاوہ ہے مگر ایک چیز کھنگی جس کا اظہار واز الد ضروری ہے۔ ابل بدعت انہوں نے لکھا کہ جو لفظ کتاب وسنت کے مطابق تھا وہی صواب تھا کسی کو اس کے خلاف کرنا خصوصاً جبکہ وہ اہل کلام ومرجمہ اہل بدعت کے غلط وخلاف سنت طریقہ کے لئے سہار ابن گیا 'مناسب نہ تھا''۔ (فتح الملہ م صفحہ اللہ 100)

اسی طرح نواب صاحب نے موقع پا کرحدیث الباب کے تحت اپنی شرح ''عون الباری'' میں بھی لکھا کہ سلف ہے ایمان کامفہوم تول و ممل پریدو بنقص منقول ہوا تھا جس طرح کہ لا لکائی نے کتاب السنتہ میں نقش کیااورانہوں نے حضرات صحابہ و تابعین کا بھی یہی قول لکھا ہے۔

## حافظابن تيمية كيقول يرنظر

تواس سلسلہ میں گزارش ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے فہ کورہ بالا الفاظ سے پھے غلط نبی ہوسکتی ہے اور نواب صاحب نے تو پورا مغالطہ دیا ہے ہم جلداول صفحہ ۸ میں عمرۃ القاری کے حوالے سے علامہ لا لکائی کی تحقیق نقل کرآئے ہیں اور بیہ بھی ہتلا دیا تھا کہ بقول حضرت شاہ صاحب امام بخاری نے سلف کی طرف پورا قول منسوب نہیں کیا'لا لکائی نے جوسلف کا قول نقل کیا تھا'اس میں قول و عہل بزید بالطاعت و ینقص بالمعصبت تھا(ایمان قول و عمل ہے جوطاعت سے بڑھتا اور معصبت سے گھنتا ہے اور لا لکائی نے ای کے بعد یہ کھا تھا کہ صحابہ وتا بعین کا بھی بھی قول تھا۔

#### نواب صاحب كامغالطه

نواب صاحب نے مختر بات کوفقل کر کے ای کولا لکائی کے حوالہ سے سلف کی طرف منسوب کردیااور پھراس کو صحابہ و تابعین کا قول بنادیا' حافظ ابن تیمیہ کی عبارت سے بیغلط نہی ہوسکتی ہے کہ ائمہ حنفیہ نے کوئی لفظ خلاف کتاب وسنت استعمال کیا' حالا نکہ یہ بھی غلط ہے درحقیقت جیسا کہ حضرت شاہ صاحب ّنے بسط البیدین کے صفحہ پر فر مایا' سلف کے جس قول کا حوالہ دیا جا تا ہے وہ خودان کا مختار ہے سلف نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے یہ قول صحابہ سے لیا ہے دوسر ہے یہ کہ سلف کے قول میں بھی حسب روایت علامہ لا لکائی تفصیل تھی' وہ اجمال نہیں تھا جو امام بخاری یا اب نواب صاحب مرحوم نے قبل کیا ہے۔

#### اجمال وتفصيل كافرق

اس کے بعد گزارش ہے کہ اجمال ہے تو ہمیں انکارنہیں کہ وہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے جوامام بخاری وغیرہ نے لیا بھر تفصیل ہے صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ یا معاص ہے ایمان کی کیفیت نور یا ظلمت میں کی زیادتی ہوتی رہی ہے کیے نفر ما نبر داری اور طاعات ہے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں اور تافر مانی ومعاصی ہے اس کی روحانی کیفیات میں کمروری آتی ہے، تو اس تفصیلی جملہ کواعمال کی جزئیت کی دلیل بنانا سیح نہیں کی فیل بناتا سیح نہیں خطا ہر ہے ایمان (تصدیق قبی اور ہے عمال کی جنس اور ہا عمال کی وجہ ہے ایمان کیفیت میں کی وجہ ہے تو اس کے جنس اور ہے اعمال کی جب سے خودایمان کی کھیت ومقدار میں کی وجہ ہے گئی۔ کی وجہ سے خودایمان کی کھیت ومقدار میں کی وجہ ہے گئی ہے۔ سے خودایمان کی کھیت ومقدار میں کی وجہ ہے گئی گئی۔

#### بدع الالفاظ كي بات

ری بدع الالفاظ والی تقیدتو وہ اس لئے جی نہیں کہ کتاب وسنت یا صحابہ وتا بعین سے ایمان کی حدوثتر بیف خاص الفاظ سے ماثو رئیس ہے کہ

اس کے خلاف کو بدع الالفاظ کہا جائے بلکہ اس متم کی تشریحات و تو ضیحات کی جب ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے حضرت امام صاحب رحمتہ

اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب و تلا فدہ ہی کو بی خدمت انجام وین پڑئ ان کے بعد آپ کے تلافہ کے طبقہ میں امام بخاری اور وہ سرے شیوخ صحاح

ستہ وغیر ہم کے اساتذہ آئے ہیں اس لئے جو بات امام بخاری وغیرہ نے اس تذہ و شیوخ سے نفل کی ہاس سے ذیادہ بہتر تو بیتھا کہ ان شیوخ

کے شیوخ سے لیت کہ وہ ان کے بھی سلف متے اور انہوں نے براہ راست تا بعین سے علم وفیق حاصل کیا تھا 'پھراگر انصاف کیا جائے تو یزید و

یقص والاقول بھی تھے ہے کہ مراد کیفیات کی میش ہے اور لا بزید و لا ینقص بھی تھے کہ اصل ایمان ایک محفوظ ورجہ ہے 'جو مدار نجات ہے۔

غرض ائر حنف بھی پہلے معنی کہا ظ سے زیاد تی ونقصان ایمان کوشلیم کرتے ہیں اور دوسرے معنی سے جو وہ انکار کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ

دوسرے ائر داکا برامت ہیں۔ اس سلہ ہیں مفالے جو بچھ بھی اور جس کو بھی ہوئے وہ دور دور کے انداز وں کے سب ہوئے ہیں۔ واللہ اعلی۔

#### افادهاتور

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے ایک قول یہ می مروی ہے۔ الا ہمان یزید و لا ینقص (ایمان بڑھ کررہے گا' گھٹ کرنیں رہے گا' یہ میرے نزویک حضرت معاذرضی اللہ عنہ کے قول سے ماخوذ ہے جوانہوں نے مسلم کو کافر کے مال کا وارث قرارت قرارت قرارت قرارت قرایا تھا''الاسلام یزید و لاینقص 'ابوداؤدکتاب الفرائض )اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ای یعلو و لا یعلی ' یعنی اسلام بلند ہوتا ہے'نچانہیں ہوتا۔

٣٣- حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابوالعبس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يآ امير المؤمنين اية في كتاب بكم تقرؤنها ونها لو علينا معشر اليهود نزلت الاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال اى اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علينا معمى ورضيت لكم الاسلام دينا دقال عمر قدعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعر فة يوم جمعة.

ترجمہ: -حضرت عمرِ سے دوایت ہے کہ ایک یمبودی نے ان سے کہا کہ اے امیرالموشین! تہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جے تم پڑھتے ہواگر وہ ہم یمبودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس (کے نزول کے) دن کو یوم عمید بنا لینتے آپ نے پوچھاوہ کون کی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا (یہ آیت کہ)'' آج میں نے تمہارے وین کو ممل کر دیا اور اپنی نعمت تم پرتمام کر دی اور تمہارے لئے وین اسلام پہند کیا''۔ حضرت عمرِ نے فرمایا کہ'' ہم اس دن اور اس مقام کوخوب جانتے ہیں' جب بیآ یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئی (اس وقت) آپ عرفات میں جمد کے دن کھڑے ہوئے تھے۔

تشرت المرت عررضی اللہ عنہ کے جواب کا مطلب میہ ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن ہمارے یہاں عید ہی شار ہوتا ہے اس لئے ہم بھی ان آنٹوں پراپی خوشی کا اظہار کرتے ہیں' پھر عرفہ سے اگلا دن عیدالانٹی کا ہوتا ہے اس لئے جتنی خوشی اور مسرت ہمیں ہوتی ہے تم تو کھیل تماشوں اور لہودلعب کے سوااتنی خوشی منا بھی نہیں سکتے۔

بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کے جواب میں یہاں صرف اتنافر مایا کہ ہمیں وہ دن اور وہ جگہ معلوم ہے جہاں یہآ ہت اتری ہے کیکن یہاں حدیث میں اختصار ہوا ہے آئی بن قبیصہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بیآ بیت جمعہ وعرف کے دن اتری ہےاور بیدونوں دن بحمہ اللہ ہماری عید کے دن ہیں۔

تر فدی بیں ہے کہ یہودی کے سوال پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ بیآ یت تواس دن اتری ہے کہ ہماری ایک چھوڑ دوعیدی تھیں جھہ بھی تھااور عرفہ بھی خوش جواب بیل حضرت عمر نے فر مایا کہ ہماری تواس دن میں عیدیں بی ہوتی ہیں۔ لینی جعہ کی کواور عرفہ کے دن کواس لئے عید کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملا ہواون عید کا ہے بیاس کے کہ آ یت فہ کورہ بعد عصر نازل ہوئی گویا عید کی رات میں اتری رات شریعت میں دن سے پہلے ہوتی ہے۔ امام نو وی نے لکھا کہ اس دن میں دوشرف اور دوفضیات جمع ہو کیں جعہ کی اور عرفہ کی اس لئے ہم اس دن کی ڈیل تعظیم کرتے ہیں اور ہم نے نہ صرف اس دن کی عظمت ورفعت کا مقام ہے اس

کے ابن جربرطبری نے تہذیب اآ ٹارمیں روایت لفل کی ہے کہ یوم جمعہ یوم عیدالاضی ہے بھی انصل ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اشہر (مہینوں) میں سے ماہ رمضان افضل ہے'انہرسال کے دنوں) میں سے عرفہ کا دن افضل ہے' ہفتہ کے دنوں میں جعہ کا دن افضل ہے عاشوروں میں سے ذوالحجہ کا ابتدائی عاشورا (دی دن) افضل ہیں (کذاا فاد تاافشنے الانور)

لئے حضرت عرائے نہ مرف زمانہ کے شرف کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ مقام کے شرف وعظمت کو بھی ظاہر کیا اور جس حالت میں وہ آیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراتری تقی اس کو بھی ذکر فرمایا' مطلب بیکہ اس آیت کے نزول کے وفت ون مقام' اور حالت کوحضورا وفٹی پرسوار نتے سب ہی ہماری نظروں میں جیں ان سب چیزوں کی عظمت ومسرت جو بچھ ہمارے دلوں میں ہونی جا ہے' ظاہرے۔

#### مسلمانوں کی عید کیاہے

دوسرے الل فدہب وطل کے مقابلہ میں ہاری عیدی شان بالکل الگ ہے وہ لوگ اس دن میں کھیل تماشہ تفریکی مشاغل وغیرہ ہے ول

بہلاتے ہیں ہماری عید کے دن وہ ہیں جن میں تن تعالی کے روحانی انعامات کی بارش ہوتی ہے ہر نیک عمل کا اجر واثو اب بڑھ جاتا ہے خدا کی مغفرت

اور دعا دُل کی تجو لیت کے درواز کے محل جاتے ہیں عبادت کی پابندی میں اضافہ ہوجاتا ہے مشلا ہفتوں کی اور نماز وں کواگر ہر جگا اور بغیر جماعت کے اور بخر شہر کی جائے مجدول کے دوسری جگہ نہیں ہوسکتی کے دیکہ جمعہ سلمانوں کی ہفتہ واری عید کا دن

بھی اداکر سکتے ہے تھے تو جمعہ کی نماز نبخی ایک نماز بی کا اضافہ ہوجاتا ہے اور اس کوشہر سے باہر میدان میں نکل کر پورے اجتمام ومظاہرہ کے ساتھ اوا کرنے کا حکم ہے اور ایک سے میں ہوسکتی ہوگئی والی اور دل کی ہنگا یہ کہ اور ایک عید ہیں ای شان سے سب
غیروں کی عیدوں سے الگ طریقہ پر ہوں گی اور ان کے نتائج میں جو بھیٹ ہیٹ کو تی والی اور دل کی انگلیس پوری آزادی کے ساتھ پوری کرنے کی عید ہیں آنے والی ہیں وہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہاں عید ہیں کے دن دربارعام میں جی تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کرے گا۔

عید ہیں آنے والی ہیں وہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہاں عید ہیں کے دن دربارعام میں جی تعالی کے دیدارکا شرف حاصل ہوا کرے گا۔

و انب اط عید در دیدن دوئے تو انب کوئے تو انب اط عید دیدن دوئے تو

#### افادات انور

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ یہاں حد شاہ سن بن الصباح سم تکھا گیا ہے اوراس طرح بغیرانہ کے تکھاجا تا ہے مگر پڑھے میں انہ می پڑھنا چاہئے ' فرمایا: یہود یوں کو آیت اکھ ملت لکھ دینکھ پراس لئے خیال ہوا کہ تو رات وانجیل میں کوئی آیت استم کی نہیں ہے اس لئے کہاس میں پورااظمینان دلایا گیا ہے اوراسلام سے مل ترین اویان ہونے کا یقین دلایا ہے اور رضیت لکھ الاسلام سے سب سے بڑی اور آخری فہمت بھی دیئے جانے کا اظہار ہے کیونکہ دضائی انہاسفر ہے جس کو عارفین مقام رضا کہتے جین اور جنت میں سب سے آخریکی فہمت حاصل ہوگی۔ دوسرے اس آیت کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ وہ بطور فذلکہ قرآن ہے جس طرح حساب کے آخر میں ٹوئی ومیزان ہوتی ہے کہ اس میں سب کا خلاصہ آجا تا ہے۔

#### نواب صاحب اورعدم تقليد

گرنواب صدیق حسن خان صاحب نے عون الباری میں لکھا کہ''اس آیت سے معلوم ہوا دین کا کمال قرآن وحدیث کے ذریعہ حاصل ہو چکا اوراب کوئی ضرورت ان دونوں کے سواءکس امر کی ایمان کے راستہ پر چلنے کے لئے باتی نہیں رہی گلنداان دونوں سے کھلا ہوار د اہل تقلید داصحاب الرائے کا ہوگیا۔'' کون نہیں جانتا کہ زندگی کے لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کے لئے جواز وعدم جواز کا کھلا ہوا فیصلہ قرآن وحدیث میں ورج نہیں ہے اور ایسے ہی غیر منصوص مسائل میں قرآن وحدیث کے اصول وقواعد کے تحت اجتھاد و تفقہ فی المدین کے ذریعے فیصلے کے گئے اور یہ طریقہ حضرات صحاب و تابعین اور زمانہ خیرالقرون ہی سے شروع ہوگیا تھا اور اس سلسلہ میں بعد کے لوگوں نے اپنے سلف کے علم و دیانت پر اعتاداس امر کے پورے اطمینان کر لینے کے بعد کیا جاتا رہا ہے کہ سلف نے استمباط مسائل میں قرآن وسنت کی صدود سے باہر قدم نہیں رکھا اور جس مسئلہ میں بھی اس کے خلاف کوئی بات کسی وقت بھی ظاہر ہوئی یا ہوگی تو اس پراعتاد کا سوال باتی نہیں رہتا 'تقلیداس کے سوا اور کیا ہے۔ اور کیا ہے واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

باب الزكواة من الاسلام و قوله تعالى و مآ امروا الا ليعبدو ا الله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلواة ويؤتوا الزكواة و ذلك دين القيمة\_

( زکوۃ ارکان اسلام میں ہے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان (اہل کتاب) کو بہی تھم دیا تھا کہ میکسوئی واخلاص کے ساتھ صرف خدا کی عبادت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوۃ اوا کریں بہی مشحکم دین ہے۔

٣٥- حدثنا اسمعيل قال حدثنى مالك بن انس عن عمه ابى سهيل بن مالك عن ابيه انه سميع طلحة بن عبيد الله يقول جآء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثآثر الراس نسمع دوى صوته ولانفقه مايقول حتى دنا فاذا هويسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس صلوات فى اليوم والليلة فقال هل على غيرها قال لاالا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكواة قال هل على غيرها قال لا الا ان تطوع قال وهو يقول والله لآ ازيد على هذا ولاانقص قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على أن صدق.

ا در بیسائل کی سادگی اورا خلاص کی بات ہے کہ اس نے احکام میں کسی کی بیشی کو گوار انہیں کیا' اگر چہ بخاری نے باب الصیام میں اس روایت میں بیاضا فربھی ذکر کیا ہے کدان احکام کے بعدرسول اللہ نے اسے اسلام کے تعمیلی احکامات بھی بتلائے بہرصورت حدیث کے مفہوم ومطلب میں اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا۔

بحث ولظر : آنخضرت الله عليه وسلم كي خدمت مباركه مين مختلف مقامات سے دنو دينيج بيں۔ جنہوں نے اسلام وايمان كے بارے ميں سوالات كركة بسيد جوابات حاصل كئے بين ان على من سي صنام بن تعليدى بھى حاضرى ہوئى ہے عضر ت انس سے جوروايات صحيحين ابو داؤداورمسنداحمدمروی بین ان میں اس طرح مے کہ اہل بادیہیں سے ایک شخص حاضر ہوااور آپ کی رسمالت ٔ خالق سموات وارض وغیرہ کے بارے میں سوالات کئے چرفرائض وشرائع اسلام کے بارے میں دریافت کیا 'اس نے من کرکہا کہ میں اپنی قوم کا فرستادہ ہوں اور میں ضام بن ثعلب اخو بنی سعد بن بكر بول چرريكى كبا" لا ازيد عليهن شيئا و لا انقص منهن يشاء "حضور فرمايا: اگريسي بنوضرور جنت مين وافل بوگار

حضرت ضام كاسال حاضري

مچراس امر میں اختلاف ہے کہ حضرت ضام کی آمد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سس سال ہوئی ہے ابن آخق وابوعبیدہ دغیرہ کی رائے ہے کہا جے میں بہنچے ہیں اور واقعہ می ہے ہیں خرماتے ہیں ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی اسی کوتر بھی دی ہے علامہ قرطبی کی رائے ہے کہ ای وقت جب کہ بیسوال فرمارہے ہیں اس وقت اسلام بھی لائے ہیں مگرامام بخاریؒ وغیرہ کار جحان اس طرف ہے کہ اسلام تووہ ای وقت لے آئے تھے جب آتخضرت صلی الله علیه وسلم کا قاصدان کے پاس پہنچاتھااورجس وقت میا بی تو م کی طرف ہے آئے ہیں تو آپ کے ارشادات من کرایے سابق اسلام والیمان کی مزیدتو ثیق واظهار کیاہے۔

دوسری حدیث ای طرز کی اور آتی ہے' جوحضرت طلحہ ہے مروی ہے اس میں بھی ایک بدوی کا آنا' آپ ہے سوالات کرنا'اور جوابات س كراى طرح والله لا ازيد عليهن ولا انقص منهن كهما فجرحضرت كا قد افلح ان صدق فرمانا منقول بي يم معيمين ابوداؤدو منداحمد وغیرہ میں مروی ہے اوراس وفت ہمارے پیش نظریبی طلحہ والی حدیث الباب ہے اوریہاں بیہ بحث ہوئی ہے کہاس میں جس بدوی کا ذکرہے یہ بھی وہی ضام ہیں میا کوئی دوسر مے خص ہیں۔ **حافظ عینی کی رائے** 

حافظ مینی نے لکھا کہ قاضی (عمیاض) کی رائے بیہ کے رہیم میں منام ہی کا واقعہ ہے، اور استعدال کیا کہ امام بخاری نے حضرت الس کی روایت باب القرأة والعرض على المحدث مين آنے والے اور سوال كرنے والے كا نام صام بى لكھا ہے اس طرح محويا حضرت طلحة اور حضرت انس و ونوں كى روایات کا تعلق ایک بی قصہ ہے ہوگیا، پھرقاضی بی کا اتباع ابن بطال وغیرہ نے بھی کیا، کیکن اس میں مختجائش کلام ہے، کیونکہ دونوں حدیث کے الفاظ میں فرق و تبائن ہے،جیسا کہاس پرعلامہ قرطبی نے بھی تنبیہ کی ہے، دوسرے میرکہ این اسحاق اور بعد کے حضرات این سعداوراین عبدالبرنے صام كيلي حضرت الس والى حديث كعلاده دوسرى ذكرتبيس كي اس معلوم بواكة قصا يكتبيس دويس، (عمدة القاري ص٠١٠)

## حافظا بن مجرتی رائے

حافظ ابن جزرنے فتح الباری میں مکھا کہ جس مخص کا بہاں ذکر ہے ابن بطال وغیرہ نے قطعی فیصلہ کردیا کہ بیضام ہی ہیں کیونکہ امام سلم نے ان کا قصہ صدیت طلحہ کے بعد متصل ذکر کیا ہے اور دنوں میں بدوی کا آٹا اور آخر میں لا ازید علی هذا و لا نقص منهن کہا منقول ہے' کیکن علامہ قرطبی نے اس پراعتراض کیا اور کہا کہ دونوں حدیث کا سیاق الگ الگ ہےاور دونوں کےسوالات بھی مختلف ہیں' پھر بھی میہ

دعویٰ کرنا کہ قصدایک ہی ہے محص دعویٰ اور بےضرورت تکلف ہے واللہ اعلم

بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں ابن سعد وابن عبدالبروغیرہ کے حضرت صام کے لیے صرف حدیث انسؓ کے ذکر ہے بھی استدلال کیا ہے' مگروہ الیم لازمی بات نہیں' جس ہے کوئی قوت دلیل مل سکے۔ (مخ الباری سندا/24)

اوپر کی دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ حافظ بینی اور حافظ ابن حجر دونوں کے نز دیک ترجیج بجائے ایک قصّہ بنانے کے دوالگ قصوں کو ہی ے' گرفرق صرف اتناہے کہ ابن سعدوغیرہ کے عدم ذکر ہے حافظ بینی کے نز دیک ان کے نظریہ کو قوت ملتی ہے اور حافظ اس کواس طرح نہیں ہجھتے۔ اس لیے الیضاح البخاری میں جورائے حافظ ابن حجر کی طرف منسوب ہوئی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکے و اللہ اعلم و علمہ و احکم۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ کی رائے بھی یہی ہے کہ دونوں قصےالگ ہیں البتہ دونوں میں کئی وجوہ سے مشابہت ضرور ہے۔

انتمام وقضاءنوافل

حدیث الباب کے تحت ایک بحث رہے کفل شروع کرنے سے ان کو پورا کر ناور کسی وجہ سے فاسد ہوجائے تو اس کی قصا کرنا ضروری ہے یانہیں؟ احماف اس کی قضا کولازم وواجب قرار دیتے ہیں شوافع اور دوسرے حضرات عج کے علاوہ اور تمام نفلی عبادت کی قضاضروری نہیں سیجھتے۔

### شوافع كااستدلال

ان کی دلیل ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بیان فرمانے کے بعد فرمادیا کہ اب کوئی اور فریضہ نبیس رہا'اس کے بعد تم نفل عبادت کر سکتے ہو' گویا اسٹناء میں امن اللہ علیہ واجس میں مستنیٰ منہ سے خارج ہوتا ہے مستنیٰ منہ بیل فرائض وواجبات بینے اور مستنیٰ میں نوافل وستحبات بیں اور چونکہ استناء میں اصل اتصال ہے'انقطاع نہیں'اس لیے شوافع کوایے قرائن و دلائل کی بھی ضرورت ہوئی جن سے اصل کو چھوڑنے کا جواز ل سکے چانچانہوں نے نسائی کتاب الصوم ہے ایک روایت بیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی نفلی روز سے کی نیت فرماتے تھے' اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے جو ہریہ بنت حارث کو جمعہ کے دن روز و شروع کرنے کے بعد افظار کا تھم دیا تھا حافظ نے فتح الباری صفحہ الم کے میں ای طرح استدلال کیا ہے۔

# حافظ کا تسامح اورعینی کی گرفت

حافظ بینی نے عمرۃ القاری صفحہ / ۱۳۱۱ میں حافظ پر گرفت کی کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہوئی کہ حافظ نے اپنے مسلک کے موافق احادیث تو تکھیں اور دسری احادیث نکھیں جن سے ثابت ہے کیفل عبادت شروع کرنے پراس کا اتمام ضروری ہوجا تا ہے اوربصورت افساد قضاء واجب ہے۔

### حنفیہ کے دلائل

چنانچاہام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت درج کی ہے میرااور حفصہ کا ایک دن روزہ تھا کہیں ہے کرے کا گوشت آگیا' ہم دونوں نے کھالیااورروزہ ختم کردیا' حضورا کرم سنی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے بیدواقعہ ذکر کیا' آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''اس کی جگہ ایک روزہ دوسرے دن رکھنا ہوگا'' دوسری روایت میں ہے کہاس کے بدلہ میں دوسرے دن روزہ رکھنا۔ اس حدیث میں آپ نے قضاء کا تھم فرمایا' اورامر وجوب کے لیے وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے معلوم ہوا کہاس کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا

ضروری ہے ورنہ قضا واجب ہوگی نیز وارتطنی نے مصرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ذکری ہے کہ انہوں نے ایک وفد نظی روزہ رکھا ' پھر تو ڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتھم دیا کہ اس کی جگہ ایک دن روزہ رکھیں۔ حدیث نسائی سے جومعلوم ہوا کہ آپ روزہ رکھتے تھے' پھر تو ڑ دیتے تھے' تو اس میں بیتو ذکر نہیں ہے کہ آپ اس کی قضاء بھی نہیں کرتے تھے' دوسرے بیک آپ کا افطار کی عذر سے ہوتا تھا' اس طرح آ آپ نے مصرت جو پر بیٹو بھی کسی عذر ضیافت وغیرہ کے وقت افطار کی اجازت دی تھی' اورا گر روایات میں تعارض بھی مان لیا جائے تو تین وجہ سے صفیہ کے مسلک کوتر جے حاصل ہے اول صحابہ کا اجماع' دوسرے ہماری تائید میں احادیث مثبتہ میں اور شوافع کے پاس احادیث نفی والی میں اور قاعدہ سے مثبت کو تافی پرتر جے ہے' تیسرے بی کہ عبادات میں احتیاط کا پہلو بھی بہی ہے کہ قضاء ضروری ہو۔

### مالكيه حنفيه كےساتھ

"الا ان تطوع "عصرف حفید استدلال بیس کیا بلکه الکید نے بھی کیا ہاما الک نے کی نقل کوشروع کرنے کے بعد بلاوجہ فاسدو باطل کرنے پر قضا کووا جب کہا ہے اورافساد جج کی صورت میں آوسب ائر نے بالا تفاق قضاءکووا جب قرار دیا ہے حنفیہ نے تمام عبادات کوا یک بی نظر سے دیکھا ہے۔

## سب سےعمرہ دلیل حنفیہ

حضرت شاه صاحب نفر مایا کرحنفیہ کے لیے سب سے بہتر وعمره استدال وہ ہے جس کوصاحب بدائع نے اختیار کیا اور کہا کہ نذر دوشم کی ہیں تولی جومشہور ہے اور فعلی بہی ہے کہ کوئی فعل عبادت شروع کی تو گویا ہے عمل وفعل سے اس کو پورا کرنے کی نذر کر کی لہذا اس کو بھی پورا کرنا واجب ہے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ آیت لا تبطلوا اعتمالکم سے استدلال زیادہ اچھانیں کیونکہ آیت کا بطلان تو اب ہے بطلان فقہی مہیں ہے لیا دہ اوہ لا تبطلوا صدقا تکم بالمن و الا ذی کی طرح ہے۔

### حضرت شاه صاحب كافيصله

پھرفرمایا کہ میں نے اس بحث کا فیصلہ دوسر سے طریقہ سے کیا ہے وہ بیاکہ صدیث الباب کوبھی موضوع نزاع سے غیر متعلق کہا' کیونکہ اس میں تو اس ایجاب سے بحث ہے جو وحی الٰمی کے ذریعہ ہوا ورمسئلہ لزوم فٹل کا تعلق شروع کرنے نہ کرنے سے ہے' جوخود بندہ کے اختیار وارادہ ہے شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لینے کا معاملہ ہے۔

#### بحث وجوب وتر

صدیث الباب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہوا کہ دن ورات میں پانچ نمازیں فرض ہیں باقی سب نمازیں نفل ہیں تو وتر کوواجب کہنا کس طرح صحیح ہوگا؟ حنفیہ کی طرف سے اس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱)ان الله امد محم بصلوۃ هی خیو لکم من حمر النعم (ابوداؤد)اللہ تعالے نے ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے جوتمہارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے اس حدیث سے اس امر کا بھی اشارہ ملاکہ پہلے پانچ نمازیں ہی فرض تھیں پھرایک نماز وتر کا اضافہ ہوا'جس کا درجہ فرض ہے کم' سنت سے اوپر' واجب کا قرار پایا۔

 ے نہیں ای طرح بکثر ت احادیث میں وترکی نہایت تاکید ہے جس ہے وجوب کا درجہ مغہوم ہوتا ہے ان کاذکرا پنے مواقع پرآئے گا۔ انشاء اللہ تعالے۔

یہاں وتر کے وجوب کے لیے بیے طریق استدلال صحیح نہیں کہ حدیث الباب میں وتر کا ذکر ہی تو نہیں ہے'ا درعدم ذکر ذکر عدم کولا زم نہیں' چنانچہ یہاں تو جج کا بھی ذکر نہیں ہے اور صدقہ فطر کا بھی نہیں' جوامام بخاری کے نز دیک فرض ہے اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کا ایک مکزا دوسری جگہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوسر بے شرائع اسلام بھی بتلائے تھے' تو اس میں جج وغیرہ کا ذکر ضرور ہوا ہوگا' غرض صرف اس حدیث کی وجہ سے انکار وجوب وترضیح نہیں۔

عدم زيادة ونقص

سائل نے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات من کرکہا کہ'' واکٹہ میں اس پر نہذیادتی کروں گانہ کی کروں گا''اس کے ٹی مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً بید کہ وہ مخص اپنی قوم کا نمائندہ تھا' یا خود ہی اس کا ارادہ تھا کہ دوسروں کو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ہدایات پہنچاؤں گا' اس لیے کہا کہ میں دوسروں تک بیہ پیغام بلاکی وہیتی کے پہنچاؤں گا۔اور حضور نے بطور تصویب واظہار مسرت فرمایا کہ بیخص اپنے ارادہ میں سچاہے' تو آخرت کے اعتبار سے بھی کا میاب ہے۔

دوسری صورت بیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم نے تمام فرائض وشرائع کے بارے میں تو ہدایت فرمادی تھی ان کے بعد سنن موکدات وغیرہ رہ وہ آتی ہیں جن کا تقرر وقعین آپ کی زندگی کے آخری کھات تک ہوا ہے ان ہی کے بارے میں آپ نے اس کوشٹی فرمادیا اور بیشارع علیہ السلام کا منصب تھا اس کے جوت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جیسے آپ نے ایک شخص کے لیے قربانی میں ایک سال سے کم عمر کے بکر رہ کی اجازت دی کا اجازت دی کا اور فرمادیا تمہارے بعداور کسی کے لیے اجازت نہ ہوگی (منداحرصفی الم ۲۹۸) یا ایک شخص نے روز ورمضان کو جماع کے بغیر تو ڑویا آپ نے غلام آزاد کر رہ نے گھرساٹھ دوزے دیکے گھرساٹھ مسکینوں کو کھا تا کھلانے کا تھم ویا گروہ عذر کرتار ہا پھر آپ نے کھارہ کی مجبوریں دیں کہ ان کوصد قد کر آؤ اس نے کہاحضورا جھے سے نیادہ سکین مدین طبیب میں نہیں ہے آپ نے فرمایا تم والے کر این مگراس طرح کی دوسرے کے لیے جائز نہ وگاوغیرہ۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے

غرض ان واقعات کے تحت یہاں بھی ممکن ہے کہ حضور نے اس مخص کوسنن سے متنٹی فرما دیا ہو اس تو جید کو حضرت شاہ صاحب نے اختیار فرمایا ہے اور علامہ طبی کے کلام ہے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے اور بیتو جیداس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بعض روایات میں بجائے لاا ذید و لا انقص کے لا انتطاع کہنا منقول ہے کہ ان فرائض کے علاوہ تطوعات کی ادائیگی نہیں کروں گا۔

علامه سيوطئ كيقول يرتنقيد

حضرت بي يمى فرمايا: اس توجيد ك تحت بدنة جهنا جاسي كه بى كريم صلى الله عليه وسلم فرائض وواجبات سي بهى كى كومستنى فرما يكة تحص جيها كه علامه سيوطى في سمجما كه عبدالله بن فضاله كي حديث الى واؤد صفحها الانساب المعدافظة على الصلواة "ير" موقاة الصعود "

اے عبداللہ بن فضالد نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا کہ جھے رسول اللہ علیہ دسلم نے دین کی تعلیم وی اس میں یہ بھی فرمایا کہ پانچ نماز وں کی حفاظت کرنا' میں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات میں جھے معروفیات رہتی ہیں' آپ جھے انسی کی ہدایت دیں کہ اس کی دعایت کے ساتھ دین پر قائم روسکوں' آپ نے فرمایا کہ عصرین (مسحور) کی نماز وں کا تو خاص اہتمام کرنا ہی ہوگا۔ ( کیونکہ فجر کا وقت نوم وغفلت کا ہے اور عصر کا دوقت کا روبار وغیر و کی زیادہ مصروفیت کا ) ذرای خفلت میں یہ دونوں نمازیں قضاء ہوسکتی ہیں' اس کے علاوہ ایک وجھے میں واہتمام کی رہی ہی ہے کہ یہ دونوں نمازیں شعبہ معراج سے ہیشتری سے فرض تھیں' شب معراج میں باقی تین نماز ون کا تھم لی کریا تج ہوئیں ( کمااشارالیا اپنے الانوز') میں فرمادیا کہ شاید سائل کے لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرض نمازیں معاف فرمادی تھیں۔اورعام تھم سے مشتنیٰ فرمادیا تھا'یہ بات درست نہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی انتیاز کے سبب بیاتو کر سکتے تھے کہ کسی کے لیے مدار نجات وفلاح صرف اوا پفرائض کو بتلادیں' اور یکی حدیث عبداللہ بن فضالہ کامحمل ہے مگر فرائض ہے بھی مشتنیٰ فرمانے کا اختیار ٹابت کرنا دشوار ہے۔

### اہل حدیث کاغلط استدلال

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعض اہل حدیث اس حدیث سے استدلال کر کے سنن کے اہتمام میں تساہل ہر تے ہیں' اور کہتے ہیں کہ صرف فرائض کی اہمیت ہے' کیونکہ فلاح کے لیے صرف ان بن کوکا فی بتلایا گیا ہے' حقیقت ہے ہے کہ سنن واجبات کا ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل اور تا کیدی احکام ہے ہوتا ہے' چنانچہ آ ہے ہے آگر کسی عمل پر مواظبت کلیہ وہمی ک بھی اس کوڑک نہ فر مایا ہو' مگر ترک پر وعید نہ فر مائی ہوتو محقق ابن نجیم صاحب بحر وغیر ہ فر ماتے ہیں کہ اس سے سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے' شخ ابن بہام صاحب فتح القدیر وغیر ہ فر ماتے ہیں کہ مواظبت نہ کورہ سے وجوب کا تھم کردیں گے۔

اس موقع پرایینا آ ابخاری میں بیان فرہب میں تسامح ہوا ہے جو مسلک ابن تجیم کا تھا وہ ابن ہما کا ظاہر کیا گیا ہے فلیتنبہ لہ پھراگر

کسی کام کا تھم فرمایا' اور ترک پر وعید بھی فرمائی تو اس سے ابن ہمام وابن نجیم ووٹوں کے نز دیک وجوب کا تھم ہوگا اورا گرموا فلبت کے ساتھ
چند بار ترک بھی ثابت ہوتو اس سے دنوں کے یہاں سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے اس تنصیل سے معلوم ہوا کہ جس وقت نبی کر یم صلی الشعلیہ
وسلم نے الا ان قطوع فرمایا تھا' اس وقت فہ کورہ قاعدہ سے نہ کی عمل پر وجوب کا تھم ہوسکتا تھا نہ سنت کا 'اس بارے میں تھے آپ کے بعد
آپ کے مل مبارک کی نوعیت کا تعین کرنے کے بعد ہی ہوسکتا تھا' لہذا سنن میں تسابل کی کوئی تنویکش نہیں نکل سکتی' اور اس لئے محابہ کرام سے
بھی سنن کا نہایت اجتمام منقول ہے (کا ہمتاہ الشخ الائوار)

ترکسنت کا حکم اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس مسلکی بھی تحقیق فرمائی کر کسنت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ شخ ابن ہمام کی رائے ہے کہ تارکسنت پر عمّاب ہوگا ابن تجیم کہتے ہیں کہ عذاب وعقاب ہوگا میر سنزد یک بینزاع لفظی جیسا ہے کیونکہ جس سنت کے ترک پر ابن تجیم عقاب فرمار ہے ہیں وہ ابن ہمام کے یہاں واجب کے درجہ میں ہے (جیسا کہا و پرواضح ہوا اور طاہر ہے کہ ترک واجب بالا تفاق اثم ہے کہذااس صورت ہیں شخ ابن ہمام کے نزد یک تو ترک واجب کے سب عقاب ہوگا اور ابن تجیم کے نزد یک ترک سنت موکدہ کی وجہ سے فرق اتنا ہوگا کہ ابن تجیم کے نزد یک ترک واجب کا گنا و بنسب ترک موکدہ کے زیادہ ہوگا اور میرک رائے اس مسئلہ میں ابن تجیم کے ساتھ ہے۔

پھر فرمایا کہ میری رائے ابن مجیم کے ساتھ جب بی ہے کہ سنت سے مرادوبی ہو جس کا ذکر ہوا کہ وہ ابن ہمام کے وجوب والی سنت کے درجہ میں ہو کہ نوایک دوبار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک ٹابت نہ ہواوراس میں میری رائے یہ بھی ہے کہ جس قدر ترک حضور سے ثابت ہے صرف اس قدر ترک میں ممان نہیں ہے باتی زیادہ و ترک کرے گا تو ممناه ہوگا۔

سنت پردوسری نظر اس نقط نظرے بٹ کراگرمطلق سنت پرنظر کریں تو میری رائے اتنی بخت نہیں ہے کیونکہ اس سے تمام امت کو گنهگار کہنا پڑے گا'جومناسب نہیں ہے'اوراس کی دلیل بھی میرے یاس ہے کہ امام محمہ نے موطاصفیہ ۳۸ میں فرمایا:۔

ا امام نووی فیشر بخاری بیل کھاکہ لا اقطوع کا سیج جواب یہ ہے کہ اس کے طاہری معنی ہی لیے جا کیں کہ اس کا تصدیبی تعانوا فل نہیں اواکر ہے گا (لیعنی سنن وستحبات) پرموا کھبت شرعاً ندموم ضرور ہے اوراس کی وجہ سے وستحبات) پرموا کھبت شرعاً ندموم ضرور ہے اوراس کی وجہ سے آدی مردووائشہا وت بھی خاہر ہے کہ جو تفی نوافل کا پابندہوگا وہ اس کے لحاظ ہے اور یہ بھی خاہر ہے کہ جو تفی نوافل کا پابندہوگا وہ اس کے لحاظ ہے فائل میں زیاد و کامل ہوگا واللہ اعلم (شروح ابخاری صفح السسم)

لیس من الاموالواجب الذی ان تو که تارک اثم (بیابیامرداجب نبیں ہے جس کے تارک کو گناہ گار کہہ کیس) معلوم ہوا کہ بھی ترک سنت پر گناہ نبیں ہوگا' جس طرح وضو میں تمین ہاردھونا سنت ہے' مگراس سے کم میں بھی گناہ نبیں ہے۔ غرض میرے نزویک ترک فرکورکواحیانا' یا بقدر ثبوت کے ساتھ مقید کرنا چاہئے ۔اور محقق ابن امیرالحاج (تلمیذابن ہمام) کا مختار بھی یہی ہے' مطلقاً ترک کو گناہ نہ بچھنا میچے نبیں' موصوف نے اس لیے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جب ترک سنت کی عادت ڈال کے گاتو گنہگار ہوگا۔

#### درجه وجوب كاثبوت

پھر فرمایا کہ امام محرکی ندکورہ بالاعبارت سے بیمی معلوم ہوا کہ ان کے بیہاں معہود مرتبہ واجب کا ثبوت ہے ای لیے تو انہوں نے واجب کی تقسیم کی اس مرتبہ کے جمہور قائل نہیں ہیں وہ امام شافعی کے بیہاں صرف حج میں ہے اور ہمارے بیہاں تمام عبادت مقصورہ میں ہے مبسوط میں بھی بیدرجہ موجود ہے چونکہ امام طحاوی کی کتاب میں اس کا نام نہیں ہے حالانکہ وہ متقد مین میں سے ہیں اس لیے میں نے امام محرد کے الفاظ کوزیا دہ اہمیت دی میں نے مبسوط جوز جانی کا قلمی نسخہ سالم وکمل دیکھا ہے

### مراعات واشثناء

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث الباب میں سائل کا واقد لا انطوع شینا کہنا ای لیے ہے کہ اس کو حضور نے عام
قانون سے مشکیٰ قرار و سے دیا تھا' نیکن دوسر سے افرادامت کو یہ مراعات حاصل نہیں ہے' جب کہ جمیں حضوصلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت
ثابت ہوجائے اس کی مثال ایس ہے کہ بعض طلباء خاص حالات وضرورت کے تحت شعبان کے مقررہ وقت امتحان تحریبی ہے قبل ہی مہتم مدرسہ سے لکر اجازت حاصل کرلیں اور تقریری امتحان کرالیں' تو یہ ان کے لیے اسٹنائی صورت ہوگئ اس کی وجہ سے وہ عام قانون امتحان عام مخصوص عند البعض یا ظنی نہ بن جائے گاای طرح ہم پر ساری شریعت عائد ہے کس طرح مراعات نہیں ہے کہ سنن و مستحبات میں تسابل کریں' علامہ قرطبی (شارح مسلم) نے بھی یہ کھرکہ '' میض مخصوص ہے''۔ای طرف اشارہ کیا ہے۔

# حلف غيراللد كى بحث

"افلح ان صدق دوسری جگه بخاری میں اور مسلم وابوداؤد میں بھی افلح و ابیه ان صدق اورایک روایت میں افلح و ابیه ان صدق اور دسری جگه بخاری میں اور مسلم وابوداؤد میں بھی افلح و ابیه ان صدق وار د ہوائے اس میں غیر اللہ کی شم ہے جوممنوع ہے اور باپ کی شم کھانے کا چونکہ رواج پڑ گیا تھا اس کے اس سے خاص طور پر بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے کھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شم کیوں کھائی ؟ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کا مدین و کی اللہ ان میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لسانی ہوگئی (نیل الاوطار)

# حضرت شاه صاحب اورعلامه شوكاني

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شوکانی غیرمقلدوں کے بڑے مانے جاتے ہیں اوروہ خود بھی اپنی تقلید کوسب پرلازم کرنا جاہتے ہیں۔ ممرجیسے ہ ہیں ہمیں معلوم ہے میں نے ایک مرتبہ بڑے جلسہ میں ہس ہزاروں غیرمقلد بھی تضاور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب ہمہتم وارالعلوم دیو بندومولانا

الى راقم الحروف عرض كرتاب كدالل حديث كاعدم ابتهام سنن التيل سے به كدور و فعلا سنن كوغيرا بم يحصة بيں اور غالبال طريقه كوم ورده وقت كنجدى وجازى عنبل على جو بنسست صنبليت كے غيد مقلديت كي طرف زياده ماكل بين افقيار كئے ہوئے بين مكم عظمه بين ديكوروز زوال كؤمرائى بعداذان جمد بوقى ہے اور بشكل دوركعت پڑھى جاسكى بين كداذان خطب پڑھوا كرخطيد شروع كراويے بين اس كامطلب بيہ كسنن اقبيل كا ابتمام نہ خودكرتے بين ندومروں كواس كاموقع ديے بين بينن كيرا تال نبير او اوركيا ہے۔

### مرتضے حسن صاحب وغیرہ بھی دہاں موجود یقظ کہدیا تھا کہ کوئی مسئلہ لاؤجس کا جواب میں بھی بغیر مراجعت کتب تکھوں اور شوکائی بھی تکھیں۔ علا مہشو کائی بر شفید

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شوکانی کا جواب مذکور جہال آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں بڑی ہے جا جسارت ہے کہ آپ سے الی سبقت لسانی ہوگئ جس میں شائبہ شرک تھا'اس لیے بھی غلط ہے کہ آپ سے میکلمہ دوسرے چار پانچ مواضع میں بھی ثابت ہے۔ پھر سبقت لسانی کی بات کیسے چل سکتی ہے؟!

علامہ ذرقانی نے شرح موطامیں جواب ویا کہ حلف بالآباء سے ممانعت بسبب خوف تعظیم غیراللہ تھی اورآ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں مہم نہیں ہوسکتا ۔ بعض نے جواب دیا کہ بیان کلمات کی طرح ادا ہوا جو بطرین عادت بلاقصد حلف زبان پر جاری ہوجایا کرتے ہیں ادر ممانعت اس حلف کی ہے جوقصد ااور تعظیماً غیراللہ کے بوابعض نے کہا کہ بہلا کہنا جا کر تھا بھر منسوخ ہوالیکن یہ جواب مہمل ہے۔ مافظ فضل اللہ توریشی نے شرح مفکلو ق میں کھا کہ:۔

بعض علاء نے یہاں نئے کا دعوی کیا ہے تا کہ تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم اور حضرات سحابہ سے جواس قتم کے الفاظ منقول ہیں ان میں اور ممانعت حلف بغیراللہ میں تظیمتی ہوجائے مگر بیعلاء کی لغزش ہے کیونکہ نئے ایک چیزوں میں ہوا کرتا ہے جوحد جواز میں ہوں اور دوایت میں حلف غیراللہ کوشرک قرار دیا گیا ہے شرک ہرحالت میں اور ہمیشہ سے حرام ہو اور جو با تیں وین میں اخلاص پیدا کرنے والی اور تو حید کوشوائب شرک جل وفق سے دور کرنے والی ہیں وہ تمام اویان واز مان میں ضروری و واجب رہی میں لبذا نئے والا جواب کسی طرح سے نہیں ۔ بلکہ بہتر جواب یہ ہے کہ حدیث طلح بن عبیداللہ میں آنحضرت ملی اللہ علیہ وہ کہ سے افلح الموجل و ابعیہ ان صدف ۔ وار دہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صف خطور نہیں ہے کہ عدید انہ ہوئے کہ اللہ علیہ وہ کم اللہ علیہ وہ میں ہوگئی کلام کے لیے فرمایا تھا علف مقصود نہ تھا کھر واسے تھی کو دوسروں کی نسبت ہے اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی کہ ایسے کھریج تنظامی کی فرمات کی جو کہ میں ہوتلا نہ ہوجا کی کرانے ہوں گئے اور اس کے بعد بالکلیہ ان سے بھی احتراز فرمالیا ہوگا تا کہ دوسر سے ناواقف لوگ این سے کہ یہ کھرات اس سے میں واللہ ایا تمام دوسر سے ناواقف لوگ این سے کہ یہ کھرات اس میں واللہ اسے کہ اللہ اللہ وہ ان کے اور اس کے بعد بالکلیہ ان سے بھی اللہ اللہ ہوگا تا کہ دوسر سے ناواقف لوگ این سے کہ یہ کھرات ان ہوجا کیں واللہ اللہ میں واللہ اللہ ہوگا تا کہ دوسر سے ناواقف لوگ این سے کہ یہ کمی میں جبتا نہ موجا کیں واللہ اللہ وہ کو کہ انداز میں اللہ اللہ ہوگا تا کہ دوسر سے ناواقف لوگ این سے کی غلط بی میں جبتا نہ میں واللہ اللہ میاں تاکہ دوسر سے ناواقف لوگ این سے کی غلط بی میں جبتا نہ ہوجا کیں واللہ اللہ ہوگا تا کہ دوسر سے ناواقف لوگ ان سے کہ کے خلالے میں میں جبتا کیا ہو کہ کو کیا کہ کا معمول کے اور اس کے بعد بالکلیہ ان سے کھر کے دوسر سے ناواقف لوگ این سے کئی خلط کی واللہ اللہ کھر کیا کہ کو کیا کہ کو کی خلاف کے کہ کے کہ کو کہ کیا کہ کو کھر کو کھر کے کو کہ کو کھر کیا کہ کو کو کہ کو کہ کو کھر کے کو کھر کیا کے کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کے کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کی کے کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کہ کو کھر کی کے کہ کو کھر کے کو کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کی کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر ک

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ سب سے بہتر جواب ایک حنی عالم نے دیا ہے کیجنی حسن جلی نے عاشیہ مطول میں جس کوشامی نے بھی درالحقار میں نقل کیا ہے اس کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

فتتم لغوى وشرعى

حدیث الباب میں وابیت م افوی ہے شرعی نہیں اول سے مقصود صرف کلام کومزین کرنا ہوتا ہے اور دومری سے تاکید کلام م تعظیم محلوف ہوتی ہے ممانعت ای دومری قسم کی ہے اول کی نہیں اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر بایا کہ میر سے نزو کیا۔ اس قسم لغوی سے بھی اس کے رزکنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس معاملہ بی رتبی اس امری و ضاحت و ثبوت کرتم لغوی سے کفش تزکیر کلام یا پھتی معاملہ کا بیا ن ہوتا ہے اور تعظیم والی بات بالکل محوظ نہیں ہوتی 'بیت کے بہت سے شعراء سے کلام میں دشمنوں ' خردہ گیروں اور فرموم لوگوں کے لیے بھی ان ن ہوتا ہے اور تعظیم والی بات بالکل محوظ نہیں ہوتی 'بیت کے بہت سے شعراء سے کلام میں دشمنوں ' خردہ گیروں اور فرموم لوگوں کے لیے بھی ان اس مور نا بات بالکل میں بعض اور برابعنی عصبیت کے سبب ادر بعض بھام کے لیے ان سب سے ممانعت کروں گی اگر چیان میں سے سی کا گناہ کم اور کن کا زیادہ تھا۔ سے جینی کے میں دوی زبان میں مواد تا کے ہیں 'بیمولا تاحس' مطول کے بھی ہوں دوسرے ان جی بھی بھی شرح و تا ہے ہو بعد کو بوے ہیں (کفدا اثنازہ الشیخ الانوری)

ے آباء کے ساتھ حلف کا طریقہ مستعمل رہاہے' ظاہر ہے کہ جن کی جومقصود ہو'یاان کی برائیاں ذکر ہوں تو اس کے ساتھ داہیہ' وابیہم وغیرہ کلمات سے ان کی تعظیم ہرگزمقصود نہیں ہوسکتی' ہاں! تزبین کلام وغیرہ ہوسکتی ہے۔

# شعراء ككلام مين فشم لغوى

مشہورشاعرابن میادہ کا قول ہے

لاهجرها لما هجتنی محارب ونفسی عن ذلک المقام الراغب لما لا تلا قها من الدهر اکثر وینسون ماکانت علی النائی تهجر اظنت سفاها من سفاهة رايها فلاوابيها الني بعشيرتي بعمرابي الواشين ايام فلتقي يعدون يوم واحدان القيتها

# نواب صاحب كي تحقيق

مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے حدیث الباب کے ذیل میں تطوع شروع کرنے پراس کے لازم نہ ہونے کے دلائل پھرلازم ہونے کے حنفیہ کے دلائل ذکر کئے بلکہ بعینہ قسطلانی کی عبارت بغیر حوالے کے نقل کر دی اورا پی طرف سے صرف اتنی واقتحقیق دی کہ اول اولی ہے اوراس کی کوئی وجہ وولیل نہیں تکھی ممویا نواب صاحب کا ارشاد بے دلیل مان لیما جا ہے۔

### قاضى بيضاوي كاجواب

اس جواب کا حاصل میہ بے کہ قرآن مجید میں حق تعالی نے جتنی تشمیں ذکر کی بین ظاہر ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کوان کی تعظیم مقصود نہیں ہے بلکہ وہاں مقصد ان چیز وں کوبطور شہادت پیش کرنا ہے تا کہ بعد کوذکر ہونے والی چیز کا ثبوت ووضاحت ان کی روشن میں ہوجائے نقہی حلف وقتم کی صورت مقصود نہیں ہے اس کی مزید تقصیل حافظ ابن قیم کے رسالہ 'اقسام القرآن' میں ہے۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے جواب مذکور نقل فرما کرا بی رائے کا اظہار فرمایا کرقر آن مجید کی قسموں کے بارے میں بیٹیق بھی انجھی ہے اوراس صورت میں نحویوں سے چوک ہوئی کہ اس واؤکو بھی واؤت میں داخل کیا جس سے قسم معہود ہی کی طرف ذہن چلاجا تا ہے اگر اس کی جگہ وہ اس کو واؤشہا دے کہتے تو زیادہ انجھا ہوتا'نہ کوئی اعتراض متوجہ ہوتا'نہ اصل حقیقت سیجھنے میں کوئی الجھن چیش آتی۔

### باب اتباع المجنآئزمن الايمان (جنازه كے پیچے چلناايمان كى خصلتوں ميں سے ہے)

٣٦- حدثنا احمد بن عبدالله بن على المنجو في قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن و محمد عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايماناو احتسابا و كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد و من صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الاجر بقيراط تابعه عثمان الموذن قال حدثناعوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسم نحوه.

ترجمہ: -حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو محض ایمان اور نیت تو اب کے ساتھ کی مسلمان کے جنازہ کے پیچھے چلے اور جب تک (اس کی) نماز پڑھی جائے اور لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوں وہ جنازے کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب کے ساتھ لوٹنا ہے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو محض صرف (اس کی) نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنے سے پہلے واپس ہو

جائے تووہ ایک تیراط ثواب کے کرآتا ہے۔ اس حدیث میں روح کی متابعت عثان مؤ ذن نے کی ہے (لینی انہوں نے اپنی سند سے بیصدیث بیان کی ) وہ کہتے ہیں ہم ہے عوف نے محمد بن سیرین کے واسطے سے نقل کیا وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ای روایت کے مطابق۔ تشری -ایک مسلمان کا آخری حق جود دسرے مسلمانوں پرواجب رہ جاتا ہے وہ یہ بی ہے کہ اس کو اگلی منزل کے لئے نہایت اہتمام وتوجہ ہے رخصت كرين نديدكه جان نكلنے كے بعداب وہ بالكل اجنبى بن جائے آخرت كاس طويل سفر پر ہرمسلمان كوجانا ہے اس سنركى تيارى ميں كوئى بيتوجيى اورلايروابى ندبرتين كاحرجب كه خداوندكريم كى طرف ساس خدمت پراتنا برا اثواب باحد بها زي برابرجس كى مثال دى تنى ب قيراط ايكا صطلاحي وزن بيئيهال اس كاوه اصطلاحي مفهوم مراذبين تمثيلا اس وزن كاتام ليا كياب منشاثواب كي أيك بهت بزي مقدار بيان كرتاب حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ یہاں ایمان کے ساتھ احتساب کا ذکرای لئے ہے کہ لوگ جنازہ کے ساتھ جانے کومحش آپس کے تعلق و مراسم كتحت مجميل كئة خرت كاجروثواب معفلت برتيل كئاس لئة تنبيفر مادى كماس كوبنيت ثواب كياجائ كاتواس كابهت برااجر ہے کیونکہ اس وقت مرنے والے کو چیچے رہنے والول کی امداد واعانت کی شدید ضرورت ہے ان کی دعاء مغفرت وابصال تو اب ہے اس کی آخرت کی منزلیس آسانی ہے مطے ہوسکتی ہیں جس طرح دنیا کی زندگی میں ضرورت مندغریبوں کو مالداروں کی امداداوراموال زکو قاوصدقات ہے ہوئٹیں ملتی میں اس سے بیات بھی معلوم ہوگئ کیامام بخاری نے باب الزكوة من الاسلام كے بعد باب اتباع المجنائز من الايمان كيون وكركيا۔ جس طرح ایک بڑے سے بڑا نواب ورئیس بھی حالت سفر میں ہاتھ خالی اور بے یارو مدد گار ہوتا ہے اور ای لئے اس حاجات و ضروریات بوری کرانے کے لئے شریعت نے اس کے لئے زکوۃ وصدقات کوہمی جائز کردیاای طرح مسافرآ خرت خالی ہاتھ جارہاہے یا اگر تجھا عمال دحسنات کی دولت ساتھ مجھی ہے تو وہ اس کے اگلے بڑے سفر کے لئے ناکانی ہے اس لئے وہ اپنے پیچھےرہ جانے والول کے نیک ا ممال کا سخت متاج ہے اور چونکہ اس کے لئے معمولی نیکی کا ثواب بھی ڈویتے کو شکے کاسہارا ہے اس لئے حق تعالی نے بھی ان لوگوں کی چیوٹی چونی نیکیوں کا اجروثواب غیرمعمولی طور پر بردها دیا ہے جیسا کہ حدیث الباب سے ظاہر ہے۔ اور غالبًا ایصال تواب کےسلسلد میں جومثلا تمس عمل كا ثواب تقسيم بوكرنبيں بكك سب مردوں كو (جن كے لئے ايصال ثواب كيا كيا ہے) بورا بورائل جاتا ہے اوراى كوا كم يحققين نے راج قرار دیاہے وہ بھی ای سبب سے اور حق تعالیٰ کی رحمت عامدو خاصہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہے واللہ اعلم' اور غالبًا ای لئے شریعت مبارکہ نے مرنے کے بعد جبہیز وٹکفین وغیرہ میں تاخیر کوغیر مستحب قرار دیا کہ ایک ضرورت مند کوجلد سے جلدیا ک معاف کر کے نماز جناز ہ اورایعیال تواب كر كے خدا كے حضور پيش مونے وو تاكداس كا عمال كى كى تم سبكى دعوات مغفرت وايسال تواب سے جلد بورى موسكے۔اوراى کے شریعت نے ایصال ثواب کے لئے بینے دسویں جالیسویں پاسالا ندعرس وبری کی تعین نہیں کی کیونکہ جس کی ضرورت فوری اور زیادہ سے

زیادہ ہے اس کی امداد میں اونی تاخیر بھی عقلاً وشرعاً موارہ نہیں کی جاسکتی' انسوس کداہل بدعت نے منصرف الی بدعق کی ایجاد وترویج کر کے ایک کامل وکمل شریعت کو داغدار بنانے کی سعی کی بلکہ مسافران آخرت کے حقوق کی ادائیگی میں بھی رہنے ڈال دیکے اور بیسب ان علماء کی تا ئیدے ہوا جن کے علم حدیث یا فقہ میں کوئی نقص تھا' مثلاً ہمارے قریبی زمانہ کے مولا نا احمد رضا خاں صاحب بریلوی' ہمارے حضرت شاہ صاحب ّ فرمایا کرتے تھے کہ وہلم فقہ میں بڑی دست گاہ رکھتے تھے گرحکم حدیث میں کمز در تھے اور بیرحقیقت بھی ہے کہان کے فآوی دیکھنے ے معلوم ہوتا ہے فقد میں بوی وسیج نظر تھی مرحدیثی مباحث و کیھنے سے پند چاتا ہے کداس میدان کے شدسوار نہ تھے جس طرح حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے متے کہ حافظ ابن حجر پہاڑ ہیں علم حدیث کے محرفقہ میں ورق نہیں خدا کا شکرے کہ احزاف میں سب سے بڑی مقداران علاء ربائیین کی ہے جوحدیث وفقہ دونوں میں کامل ہے اور جوعلاء ہمارے بہاں بھی کسی ایک علم میں ناقص ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔
ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے وسیح ترین علم ومطالعہ کی روشن میں جو فیصلے علاء امت اور مباحث مہمہ کے بارے میں فرمائے ہیں وہ انوار الباری کا نہایت قیمتی سرمایہ ہیں مضرت کے درس بخاری شریف خصوصاً آخری سالوں کے درس اور علمی مجالس کے ارشادات کی ہماری نظر میں انتہائی اہمیت ہے اور اگر چہ حضرت جیسی عظیم و جامع شخصیت کی طرف ان کا انتساب بھی کافی وائی ہے تا ہم راقم الحروف نے حتی الامکان اس امر کا التزام کیا ہے کہ ان کی تا ئیدات بھی مشخص ما خذہ ہے ہیں کرے تا کہ ناواقف یا کم علم لوگوں کے لئے غلط نہی یا مغلم لوگوں کے لئے غلط نہی امغلم لوگوں کے لئے غلط نہیں کرے تا کہ ناواقف یا کم علم لوگوں کے لئے غلط نہیا مامؤلوں کا موقع ندر ہے۔ واللہ المستعان و علیہ التکلان۔

بحث ونظر: احناف وشوافع میں یہ مسکدزیر بحث رہاہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کواس کے آگے چانا بہتر ہے یا یچھے احناف
کی رائے ہے کہ جنازے کو آگر کھا جائے اور سب لوگ پیچھے چلیں اور صدیث میں پیغیر علیہ السلام کا ارشاد کھی اجباع کا ہے ۔ یعنی پیچھے چلنا۔
شوافع کہتے ہیں کہ آگے چلنا افضل ہے کیونکہ ساتھ جانے والے گویا سفارشی ہیں اور سفارش کرنے والے آگے ہوا کرتے ہیں۔ ان
کے پیچھے بحرم ہوا کرتا ہے فافقا بن جیر نے فتح الباری صفح الم امیں کھا این حبان وغیرہ کی صدیث این عمر سے بھی جنازہ کے پیچھے چلنے کا جو ت
ملتا ہے اور صدیث الباب کے لفظ من اس تے کے جواب میں کھا کہ اس سے پیچھے چلنے کے لئے استدلال درست نہیں کیونکہ عبد اور اجبد (باب
افتعال ہے) دونوں کا مطلب میر بھی ہوتا ہے کہ پیچھے چلا ارور یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کے پاس سے گزراا ور اس کے ساتھ چلا گویا دونوں معنی میں بالاشتر ایک بولا جاتا ہے پھر صرف پیچھے چلا کے معنی شعین کر کے استدلال کیسے بھی جوگا ؟

علامہ محقق حافظ مینیؒ نے عمرۃ القاری صفحہ ا/ ۲۱۵ میں تبع اورا تبع کے معانی تفصیل سے بتلائے اور قرآنی آیات ولغوی محاورات سے علامہ محقق حافظ مین کے میں خواہ وہ فلا ہری اعتبار سے ہو یا معنوی لحاظ سے پھرعلامہ نے صفحہ ا/ ۳۱۷ میں حافظ پر گرفت کی اور کھنا کہ جودو معنی بیان کئے گئے ہیں اگر اشتراک ثابت ہوجائے تب بھی ان میں سے پہلاتو حنفیہ کی دلیل ہے اور دوسرامعنی نہ ان کے خلاف دلیل بن سکتا ہے اور نہ شوافع کے موافق۔

حنیفرماتے ہیں کہ جنازہ کہ سے چلنے کا بچھ ہوت ہے تو وہ فعلی ہے جو کن اتبع کے تولی ہوت کے مقابلہ میں رائے نہیں۔ اور شایدام بخاری بھی پیچے چلنے کو افضل سیھتے ہیں اس لئے آھے چلنے کے فعلی ہوت کا ذکر کہیں نہیں کیا۔ ووسرے مید کہ میت کو خدا کی بارگاہ میں بطور بحرم پیش کرنے کا نظریواس لئے بچھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہوتا تو مجرم کو پھٹے پڑنے کپڑوں میں خستہ حال پراگندہ بال لے جاتے اس کے برنکس شریعت کے تھم سے خوب نہلا دھلا کرصاف تھراکر کے اجتھا در سنے کپڑوں میں ملبوں کر کے خوشبولگا کر گھر سے نہایت تعظیم وکٹریم کے ساتھ لے جاتے ہیں نماز کے وقت بھی اس کو آھے ہی رکھتے ہیں اور دعوات معفرت وغیرہ میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اس کو سفر آخرت پر خصت کرتے ہیں۔ اس کو آھے ہی رکھتے ہیں اور دعوات معفرت وغیرہ میں اس کے ساتھ اپنے لئے بھی تو شرآخرت بھی کرآگے ہیں جراس کو ہی ہور کھنے کی اس خور میان سے ایک ایما ندار بندہ کو خدا کی بارگاہ میں اپنے لئے بھی تو شرآخرت بھی کرآگے ہیں جو رہے ہیں چراس کو ہی ہور کھنے کی بات قلب موضوع نہیں تو اور کیا ہے؟

بس کورخصت کرتے ہیں جس کوکسی کے پاس بطور مقدمۃ الحیش سیجتے ہیں اس کو آگے رکھتے ہیں یا پیچھے؟ اس کے علاوہ آگے رکھنے میں دوسری مصائح شرعیہ بھی ہیں وہ نگاہ کے سامنے رہے گا تو قدم قدم پر عبرت حاصل ہوگی کہ کل وہ کیسا' باا قند اربااختیار تھا' آج مجبور ولا چار دوسروں کے سہارے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہور ہاہے کل کو ہمارے لئے بھی بیدونت آنا ہے خدا کا تقویٰ اور آخرت کی یاد کا حصول زیادہ سے زیادہ ہوگا' احوال قبراحوال قیامت اور مردہ پر آنے والی کیفیات کا تصور ہوگا اور اس کی تھن منزلوں کی آسانی اور گنا ہوں کی معافی کے لئے برابردعا کمیں کرتے چلے جا کمیں گئے ظاہر ہے جنازہ کو پیچھے رکھنے ہیں اس قدراستی ضاروا حساس اور اس کے نوا کہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ علامة بنى في يبي علامة الدجناز مدي يبي على والمن معرت على رضى الله عنداورامام اوزاى في بعنى اختيار كياب اور يحد هنرات في وأو ل صورتول كو برابرقرارديا مثلاً امام وري في ياصحاب امام ما لك يس سابوم صعب في في اختلاف مرف فضيلت كاب ورندجواز سب كزو يكمسلم

# نماز جنازہ کہاں افضل ہے

نماز جناز ہے بارے میں افضل حنفیہ کے یہاں ہے کہ سجد سے خارج ہوا ور سجد کے اندر کروہ ہے اگر چہ جناز ہ سجد سے باہری ہو کونکہ ابتداء میں نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نماز جناز ہ مقبرہ ہی میں پڑھتے تھے اس کے بعد مجد نبوی کی دیوارے مصل باہر جگہ بنوائی کئی جس کو ''مصلی البخائز'' کہا جاتا تھا' وہاں نماز پڑھ کر پھر مقبرہ میں لے جانے گئے تھے۔ اگر مسجد کے اندر نماز درست ہوتی تو باہر اس کے لئے مخصوص جگہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے بیرکہ تخضرت صلی اللہ علیہ وہل ہے بجز ایک دوسرتہ مجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اور ایک دوبار پڑھنے کو شابطہ اور قاعدہ کلیے نبیس بنایا جاسکتا' تیسرے بیرکہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے لئے مسجد نبوی تو مسجد ہی میں اوافر ہاتے۔ مسجد نبوی سے بہر لکھاتو خلا ہر ہے کہ وہاں تو مسجد کے طوٹ ہونے کا بھی احتمال نہیں تھا' اگر کرا ہت نہ ہوتی تو مسجد ہی میں اوافر ہاتے۔

### مسلك شوافعة

شوافع کا مسلک بیہ ہے کہ نماز جنازہ اگر چدافضل تو بیرون مجد بی ہے گرمجد کے اندراگر پڑھی جائے تو کسی شم کی کراہت نہیں ہے ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے علامہ سرحسیؓ نے حفیہ کی طرف سے اس کا جواب بید یا کہ شاید آپ اس وقت مسجد میں معتکف ہوں گئے۔ معتکف ہوں گئے بابارش وغیرہ کسی عذر ہے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ حافظ ابن تجرنے قاضی عیاض ہے مصلی البن کڑکا ذکر کیا کہ خارج مسجد تھا۔ گراس کو متعین نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے صرف دوبارج کیا مکانات کی تحقیق وشخیص کا موقع ان کوئیں ال سکا البتدان کے شاگر دسمبو دی کو ہدید منورہ میں طویل مدت تک تفہرنے کا موقع ملاہے جس میں انہوں نے تمام مقامات کی تحقیق کی ہائی گئے ای تشم کے مسائل میں سمبو دی کا قول زیادہ وقع و معتبر ہے۔ مقصد متر جمہ : - امام بخاری کا مقصد باب نہ کوراور صدیث الباب سے مرجد اہل بدعت کی تر دید ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی اہمیت نہیں حالا نکہ صدیث میں چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی تر غیب وارد ہے باتی اعمال کی کی وہیشی سے ایمان میں بھی کی وہیشی سے ایمان میں بھی کی دہیشی سے ایمان میں بھی کی دہیشی سے ایمان میں بھی کی دہیشی شاتھ نے دائلہ کے بات ہے والنداعلم ۔

باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يعر وقال ابراهيم التيمى ماعرضت قولى على عملى الاختيت ان اكون مكذباوقال ابن ابى مليكة ادركت للثين من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف انفاق على نفسه مامنهم احد يقول انه على ايمان جبريل و ميكآئيل ويذكر عن الحسن ماخافه الامؤمن ولا امنه الا منافق وما يحذرمن الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

(موکن کوڈرتے رہنا چاہئے کہیں کسی وقت غفلت و بے شعوری میں اس کا کوئی عمل اکارت نہ جائے اہرا ہیم بھی نے فرمایا کہ جب بھی میں اپ تول عمل میں مواز نہ کیا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں مجھے جھوٹا نہ سمجھا جائے ابن الی ملیکہ نے فرمایا کہ میری ملاقات تمیں سے ہو کہاں میں سے ہر صحابی ایس مواز نہ کیا تو یہ خوف ہوا کہ ہیں مجھے جھوٹا نہ سمجھا جائے ابن الی ملیکہ نے فرمایا کہ میری ملاقات تمیں سے درتا تھا اور ان میں سے کوئی بھی بید کہتا تھا کہ میراایمان جرئیل ومیکا ئیل جیسا ہے معفرت من بھری سے منقول ہے کہ نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے منافق اس سے بے فکر رہتا ہے اور ان امور کا بیان جن سے مومن کواجتنا ہے کرنا چاہی جنگ وجوال

اور گنامول پریغیرتوبکا صرار کرنا حق تعلیے کا ارشاو ب (مومنول کی شان بیہ که) وہ لوگ جان یو جھ کر گنامول پراصرار نین کرتے ہیں)
ما معمد بن عو عرة قال حدثنا شعبة عن زبید قال سالت ابا و آئل عن الموجئة فقال حدثنی عبد
الله ان النبی صلی الله علیه وسلم قال سباب المسلم فسوق و قتاله کفر.

ترجمہ -حضرت زبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجمہ کے متعلق سوال کیا' انہوں نے فرمایا کہ مجھے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیر صدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' مسلمان کو گالی دنیا (برا کہنا) فسق ہے' اور اس سے جنگ وجدال کرنا کفر ہے''

تشری : جعنرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے مرجد کے عقائد باطلہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ ایمان کے ساتھ کی معصیت کو معنر نہیں بچھے ' حالا نکہ معاصی میں سے پچھ شن کے درجہ کے ہیں اور پچھان سے بھی او پر کفر کے قریب تک پہنچا و سے والے ہیں ارشاد باری سے ولکن اللہ حبب المیکم الا یعمان و ذینه فی قلو بھم و کوہ المیکم الکھو والفسوق و العصیان (المجرات) کی خدا نے وحمن اپنے نظل ورحت سے ) تبہارے لیے ایمان کو مجوب کردیا اوراس کو تبہارے دلوں کی زیب وزینت بنادیا (جس کے بعد عصیان کو مختوان کی برائی تبہارے دلوں ہیں جاگزین ہوگئ معلوم ہوا کہ کفر کے بعد سب سے زیادہ فتج درجہ فتی کا اوراس کے بعد عصیان و نافر مانی کا ورج سے ' فتی کا اطلاق کہا رکمان کو سب و شیم کرنا 'اس کی عصیان کی برائی تبہارے دلوں ہیں جاگزین ہوگئ معلوہ ان برائیوں پر ہوتا ہے ' جن کا تعلق بی ذات تک محدود ہوتا ہے ' جدال وقال کی حدیب حرمت و ناموں و مال پر حملہ کرنا ' وغیرہ ' عصیان ایسی نافر مانی پر بولا جاتا ہے ' جس کا تعلق اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے ' جدال وقال کی حدیب چونکہ کفر کی سرحدوں ملتی ہیں اس لیے زیادہ قرب کے باعث ان کو کفر سے تبیر فرمایا جیسے کہ جمتہ الوداع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وکرنا کہ آب یہ کہ کو ایسیان نہ مجھوا ورکسی مومن و مسلم کو میں تا کہ دوسرے کی گرونیں کا شرف کی کے ناموں پر موارا فعانا جب بی ہوسکت ہوئی کے تم ان کو مسلمان نہ مجھوا ورکسی مومن و مسلم کو میں تا کہ دیس ہے کہ تم ان کو مسلمان نہ مجھوا ورکسی مومن و مسلم کو میں تبویل تب ہوسکت ہوئی تب کی تم کو واسلام میں فرق وا متیاز نہ کرہ جس سے خوتہ ہارے کفر کا خطرہ ہے۔

بحث ونظر: امام بخاریؓ نے ترجمۃ اُلباب میں ابن انی ملیکہ کا یہ ول نقل کیا کہ' میں نے تمیں محابہ کو پایا جوسب ہی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے اوران میں سے کسی کو بھی ہے کہتے نہیں سنا کہ اس کا ایمان جرئیل ومیکائیل کے ایمان پر ہے'۔

امام صاحب برتعريض

بظاہراس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پرتعریض ہے کیونکہ آپ سے ایمانی کا یمان جرائیل 'کے الفاظ فال ہوئے ہیں تعریض اس طرح ہے کہد جب سے ایمانی کا یمان جرائیل 'کے الفاظ فال ہوئے ہیں تعریض اس طرح ہے کہ جب صحابہ سے ایمانی سے ہٹ کر کہ جب صحابہ وسلف سے ہٹ کر کہ جب کے مسلک صحابہ وسلف سے ہٹ کر کہ ہیں ہوئی ہیں کہ بیاور سم کی دوسری تعریضات جوامام بخاری نے امام صاحب کے خلاف کی ہیں وہ سب امام

لے یہ محر بن عرعرہ بھری ناجئ نقد صدوق ہیں' امام بخاری نے آپ سے بیس حدیثیں روایت کیس اور تہذیب سے معلوم ہوا کہ مسلم وابوداؤد نے بھی آپ سے روایت کی ہے گرتقریب میں بخاری ابوداؤدونسائی کانشان ہے' حافظ ابن حجر نے مشہور حنی ابن قانع (استاذ حدیث دار قطنی) کے حوالہ سے بھی آپ کی نوثیق کی ہے۔ ۷۷ یا ۲۷سال کی عمر میں ۲۱۳ ھیس آپ کی وفات ہوئی۔

اساعیل بن عُرعُرہ غالبًا آپ بی کے بھائی ہیں جن سے صحاح سنہ یا دوسری کتب صحاح میں کوئی روایت حدیث نہیں کی گئی مگرامام بخاریؒ نے ان کے حوالہ سے امام اعظم کی برائی نقل کرنے میں کوئی تال نہیں کیا'اسی تقریب سے ان کے حالات کی تلاش کی گئی' مگراب تک اس میں کامیابی نہ ہو کئی حقٰ کہ خود تاریخ امام بخاری ہے بھی ان کی تو ثیق یا دوسرے حالات نیل سکے۔واللہ المستحان۔

صاحب کے خلاف بے جاتشد دہے اور بہت می ہاتیں امام صاحب کی طرف جہول متعصب اور غیر متندر واق کے ذریعی منسوب ہوگئی ہیں۔ انٹمیہ منتقلہ کے عقامید

یا کیہ حقیقت ہے کہ ائمہ حنفیہ کا مسلک عقا کہ' کلام اور فقہی مسائل کے لحاظ سے اعدل ترین مسلک ہے جوقر آن وسنت' تعامل سحابہ و تابعین اورا جماع وقیاس کی روشن میں سب ندا ہب حقہ سے پہلے' اکا بر محدثین وجہتدین کی رہنمائی میں شورائی طرز سے مرتب و مدون ہوا۔ شرزمۂ تلیلہ نے کسی غلط نبی 'عناد وحسد کے تحت اس کی مخالفت کی' مگروہ کا میاب نہ ہوسکے۔

# محدث ابوب کی حق گوئی

بقول محدث شہیر حضرت الوب بختیاتی: ۔ بریدون ان بطفؤ انور الله بافوههم و یابی الله الابتم نورہ ہمنے و کیولیا کہ جن لوگول نے امام ابوحفیہ پر بے بنیا والزامات لگائے تھان کے ندا ہب چندروز چل کرختم ہو گئے یا کم حیثیت ہوکررہ گئے امام ابوحنیفہ کا ند ہب قیامت تک باقی رہے گا'ان شاءاللہ' بلکہ جس قدر پرانا ہوگا'اس کے انواروبر کات بڑھتے ہی جا کیں گے۔ (عقود الجواہر صفیط بع قسطنطنیہ)

## حافظابن تيمية أورعقا كدحنفية

حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان صفحہ ۱۹ اوسفی ۱۹ ایس انکھا کہ خدان نے اپنے مسلمانوں بندوں پر خاص رحمت کی نظر کی ان کوائمہ اربعہ اور دوسر ہے جلیل القدر محدثین وجمتر میں کی اسان صدق ہے رہنمائی عطاکی ان سب نے قرآن ایمان اور صفات خداوندی کے بارے بیل جمیہ وغیرہ فرق باطلہ کے غلط عقائد پر نکیر کی اور وہ سب سلف کے عقائد پر باہم متفق تھے اس موقع پر جن جفرات کے نام حافظ ابن تیمیہ نے صراحت کے ساتھ کی جا ہے چند نہ کے ماتھ امام ابو حضیہ کے ساتھ امام ابو یوسف وامام محمد کے اساء گرامی بھی جین نیز اس عبارت سے چند نہ کی واضح جیں۔ (۱) انتہار بعد کی رہنمائی خدا کا خصوصی فضل وانعام ہے۔

(۲) ائمدار بعداورامام ابو بوسف وامام محد نے عقائد باطلہ کی تروید فرمائی ہے۔

(٣)ان حفرات كے عقا كد حقدوى تھے جوان سے يہلے سلف كے تھے۔

(٣)ان سب حضرات كاعقا كديش كوئى اختلاف نبيس تها (جو يجها ختلاف نبيس تها (جو يجها ختلاف تعاده فروى اوراجتهادى مسائل غير منصوصه بيس تها ـ

(۵) امام بخاري وغيره في جو غلط عقائد كى نسبت امام اعظم ياامام محمد كى طرف كى ب و وضيح نهيس\_

(۲) امام بخاری یا بعد کے لوگوں نے جو پھھ ایمان کے مسئلہ میں امام صاحب وغیرہ پرتعربیفات کی ہیں وہ حد سے تجاوز ہے جوامام بخاری جیسے القدر محقق محدث کے لیے موزوں نہ تھا۔

### ابن تيميةً منهاج السنه ميں

حافظ ابن تیمید نے اپنی کتاب 'منہاج السنالنویہ نظما/ ۲۵۹' میں کھا:۔امام ابوطیفہ سے اگر چہلوگوں نے بعض امور میں اختلاف کیا ہے کیکن ان کے فقہ نہم' اور علم میں کوئی ایک شخص بھی شک وشہبیں کرسکتا' بعض لوگوں نے ان کومطعون کرنے کے لیے ان کی طرف ایس با تمل بھی منسوب کردی ہیں جوقطعا جھوٹ ہیں جیسے خزیر پری وغیرہ کے مسائل۔

# امام بخاری کی جزءالقراءة

ہم بتلا چے ہیں کہ امام بخاری نے اپنارسالہ جزء القراءة خلف الامام میں خزیر بری کی حلت امام صاحب کی طرف منسوب کی ہے جہاں

یہ بھی لکھا تھا کہ امام صاحب قرآن کومخلوق کہتے ہیں حالانکہ امام احمدٌ جوامام بخاری کے شیخ بھی ہیں اوروہ ان لوگوں کے سخت ترین نخالف تھ'جو قرآن کومخلوق کہتے تھے' وہ بھی امام اعظم کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں'انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک بیہ بات امام ابوحنیفہ کے متعلق ہرگز ٹابت نہیں ہوکی کہ وہ قرآن کومخلوق کہتے تھے۔

امام صاحب اورامام احرُّ

اس مقولہ کے داوی ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد ہے یہ بات من کر خدا کا شکر کیا' اور پھرامام محمد سے سوال کیا کہ امام ابوصنیفہ کاعلمی مرتبہ کیا تھا؟ امام احمد نے فرمایا'' سبحان اللہ! ان کے علم' ورع' زہد' اور ایٹاروار آخرت کا تو وہ درجہ ہے کہ کوئی دوسرااس درجہ پر بہنچ بھی نہیں سکتا' انہوں نے تو عہدہ فضاء قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوڑوں کی تخت مار برداشت کی محمراس کو کس طرح قبول نہ کیا' ان پرخدا کی رحمت ورضوان' ۔ (عقو دالجواہر) معافظ ابن چیسے کے میں مصابحہ میں ہے ایک ہیں۔ مافظ ابن تیمیہ کے علم فضل اور جلالت قدر پر غیر مقلدین زمانہ بھی پورااعتاد کرتے ہیں' مام احمراتو چار جلیل القدرائمہ جمہتدین ہیں ہے ایک ہیں۔

علامه طوفى حنبكى كادفاع عن الإمام

ای طرح علامه سلیمان بن عبدالقوی طوفی حنبلی نے "شرح مختصر الروضه" میں لکھا 'جواصول حنابله میں بلند پایہ کتاب ہے۔

" والله! میں تو امام ابو صنیفہ کو ان سب باتوں سے معصوم و ہری ہی جھتا ہوں جوان کے بار سے میں لوگوں نے تقل کی جین اور ان چیزوں سے منزہ جانتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی تی جیں اور امام صاحب کے بار سے میں میری رائے کا خلاصہ بیہ کہ انہوں نے کسی مسئلہ میں بھی سنت رسول کی مخالفت عنا داہر گرنہیں گی اگر کہیں خلاف کیا ہے تو اجتہا دا کیا ہے جس کے لیے ان کے پاس واضح جمین صالح وروش ولائل جی اور ان کے دلائل لوگوں کے سامنے موجود ہیں جن سے مخالفوں کو تق وانصاف کی روسے بازی لین آسان نہیں اور امام صاحب کے لیے بھورت خطا بھی ایک اجر ہے اور بصورت صواب تو دواجر ہیں ان پر طعن واعتراض کرنے والے یا تو حاسد ہیں یا ان کے مواقع اجتہاد ہے جا بھورت خطا بھی ایک اجر ہے اور بصورت صواب تو دواجر ہیں ان پر طعن واعتراض کرنے والے یا تو حاسد ہیں یا ان کے مواقع اجتہاد ہے جا بل جیں امام احمد سے بھی آخری بات جو ثابت ہوئی ہے وہ ان کی مدح و شاہی ہے جس کو ہمارے اصحاب ہیں ہے ابوالور د نے کتاب "اصول اللہ ین" میں ذکر کیا ہے "۔ ( تا نیب انتخلیب صفح ۱۹۲۲)

# مولا ناعبيداللهمبار كبوري كاتعصب

افسوں ہے کہ اس دور میں بھی کے ملمی نو اور و ذخائر گھر گھر پہنچ رہے ہیں' اور علم کی روشنی برابر پھیلتی جارہی ہے' ہمارے زمانہ کے فاضل محدث مولا نا عبید الله مبار کیوری نے اپنی تازہ تالیف شرح مشکلوۃ مرعاۃ المصابیح میں ائمہ حنیہ پرسمت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے بغض وعنا در کھنے کی تہمت داغ دی، ان کو خاص طور سے علامہ طونی حنیلی کی فدکورہ بالاعبارت پڑھ کراپی نے جاو بے کل جسارتوں سے توب کرنی جائے۔ واللہ یو فقنا وایا ہم لما یعب و یوضی۔

### علامهذبيدي كاارشاد

علامہ زبیدی نے اپنی کتاب 'انتحاف السادۃ المتقین ''صفیہ ۴۳۳ میں لکھا۔ (امام ابوصنیفہ پر (بعد کے )لوگوں کاطعن کس طرح جائز ہوسکتا ہے' جب کہ آپ کے معاصرین وغیرہم سے ائمہ کبار مثلاً 'اہام ما لکسفیان اہام شافعی امام احمہ'اوزاعی وابراہیم بن ادہم جیسوں نے امام صاحب کی مدح وثنا کی ان کے عقائد' فقہ' ورع عبادت وامور دین میں احتیاط کی تعریف کی 'ان کے اجتہادا ورعلوم شریعت میں کامل مکمل ہونے کی داددی' جو بڑی کتابوں میں خدکور ہے' ان کامناظرہ بھی جہم بن صفوان رئیس فرقہ جمیہ' سے مشہور ہے' وہ ایمان کوصرف تصدیق

قلبی کہتاتھا' آپ نے اس کودلاکل و براہین ہے سمجھایا کہ ایمان تقدیق قلبی واقر ارلسانی دونوں کا مجموعہ ہے اوراس کولا جواب کر دیا۔ کعنی نے اپنے ''مقالات' میں اورمحمہ بن هبیب نے ایمان کے بارے میں امام اعظم کی طرف البی حجموثی بات منسوب کر دی ہے۔ جس سے وہ بری جیں' اس طرح مکم معظمہ میں امام صاحب کا عمر بن عثمان شمزی (راس المعنز لہ) کے ساتھ جمع ہونا اورایمان کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کا افسانہ بھی معتز لہ کے بہتا نوں میں سے ہے۔

معتز لهاورامام صاحب

امام صاحب سے معتز لہ کو بھی سخت جلن اور عداوت تھی' کیونکہ آپ ان کے اصول و تاباب برنگیر کرتے تھے اور ان کو اہل ہوا میں سے قرار دیتے تھے کیکن حق تعالیے نے امام صاحب کو ان کے سب افتر اءات سے بری فرمادیا۔

عمروبن عبيداورامام صاحب

بیشمزی عمرو بن عبید معتزلی کا تلمیذ خاص تھا' جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حفر ت حسن بھری کی مجلس میں بیٹھتا تھا' ان سے احادیث میں' روایت کیں' بڑی شہرت پائی' گھر واصل بن عطامعتزلی نے اس کو فد ہب اہل سنت سے منحرف کر دیا' تو قدری بن گیا' بہت بڑا زاہد وعبادت گزارتھا' اور ظاہری اخلاق میں بہت اچھا تھا لیکن بدعت واعتزال وقدریت کی وجہ سے اہل نقل نے اس کونظرانداز کر دیا' آجری نے امام ابو داؤد کا قول نقل کیا کہ'' ابو حذیفہ عمرو بن عبید جیسے ہزار ہے بہتر ہیں' (تہذیب صفحہ ۱۸۰۸)

امام بخاریؓ کی کتابالا یمان

ابام بخاری کی کتاب الایمان کی طرف آجائے! خاتمۃ اکمحد ثین علامذبیدی نے عقودالجواہر میں اکھا کہ:۔امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیح بخاری کی کتاب الایمان میں جس طرح ابواب و تراجم باندھے ہیں ان کے ظاہر ہے اس امر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اہل اعتزال ہے تھے کیکن یہ بات چونکہ خلاف تحقیق ہے اس لیے ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔امام بخاری اہل اعتزال اوران کے خداہ بسسے بری ہیں اور انہوں نے ایمان کے مسئلہ میں بھی معتزلہ کا مسلک اختیار نہیں کیا ای طرح اکثر اصحاب اہلسنت والجماعت کے سردار امام ابوطنیفہ کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل ارجاءاوران کے ندہ بسسے بری ہیں اور جس کی نے ان کے کی کلام سے غلطہ ہی یا قلت تدبر کے سبب ان کو اہل ارجاء میں سے تمجما اس نے خلطی ک

امام بخارى اورامام اعظم

ہمار ہے نز دیک جس طرح امام ابوحنیفہ سا دات اہل سنت والجماعت اورعرفاء کاملین و کباراال کشف میں ہے ہیں' اسی طرح امام بخاری وغیرہ بھی عرفاء' محدثین وفقہاء میں سے ہیں'رضی النّه عنہم ورضواعنہ'

چونکہ امام بخاری نے کتاب الا بمان میں لہجے ضرورت سے زیادہ تیز کردیا ہے اور نہ صرف معنز لہ خوارج 'مرجع' کرامیہ وغیرہ کا ردکیا' بلکہ امام اعظم رحمہ اللہ پر بھی تعریف میں اور زیر بحث ترجمۃ الباب میں این الی ملیکہ کا قول بھی ظاہر امام صاحب پرتعریف معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں چند ضروری اشارات کے میں جن سے واضح ہوا کہ ائمہ حنفیہ کی طرف عقائد وابھان کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت سی جن ہو کتی۔

امام بخاريُّ اورحا فظابن تيميهُ

اگر حنی تضاۃ کے پیجا تشدد کی وجہ سے امام بخاری المم حند سے ناراض ہو گئے تھے اور آخرتک ناراض ہی رہے تو ابن تیمید کو بھی تو حنی مناظرین

و دکام ہے تکلیفیں پینچی تھیں کچردونوں کی کماب الایمان ہیں اتنافرق کیوں ہے؟ کہ ایک قدم پرتعریض واعتراض کاموقع ڈھونڈ رہا ہے اور دوسرا امام صاحب سے صفائی ومدافعت کاحق اوا کردتیا ہے اور نہ صرف امام صاحب کی ہلکہ دوسرے ائر مصنفیہ کی بھی مدح وثنامیس رطب اللسان ہے۔

# امام بخارى رحمه الله

جارے مزدیک بات صرف آتی ہی ہے کہ امام بخاریؓ میں تاثر کا مادہ زیادہ تھا' وہ اپنے اساتذہ حمیدی' نتیم بن حماد خزاع' الخق بن راہو پۂ اساعیل بن عرعرہ سے زیادہ متاثر ہو گئے' جن کوامام صاحب دغیرہ سے کلبی بغض تھا۔

دوسرے وہ زودرنج ننے فن صدیث کے امام بے مثال نتے عمر فقہ میں وہ پایہ ندتھا'ای لیے ان کا کوئی ند ہب نہ بن سکا' بلکہ ان کے تلمیذ رشید تر ندی جیسے ان کے ند ہب کی نقل بھی نہیں کرتے' امام اعظم' کی نقهی باریکیوں کو بچھنے کے لیے بہت زیادہ او نچے درجہ کے تفقہ کی ضرورت تھی' جونہ سمجھا وہ ان کا مخالف ہوگیا۔

امام أعظم دحمه الثد

ا مام صاحب خود بلند پایی محدث اور عالم رجال نتے ناسخ ومنسوخ کے بہت بڑے مسلم عالم نتھے صحابہ و تابعین کے آٹار و تعامل پران کی پوری نظرتھی بعد کے محدثین نے سارا مدارروا ق کے مدارج پر رکھا'اس لئے ان کے اور پہلوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگئی اور اس کی وجہ سے اختلاف بڑھتا چلاگیا اور اس کے نتائج سامنے ہیں۔

# ایمان کے بارے میں مزید مختیق

اس کے بعدایمانی کا بمان جرئیل کی پیچھیق درج کی جاتی ہے واللہ الموفق۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے زویک زیادہ قوی صحیح روایت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے قول فہ کور کی نہیں ہے ادراہام ابو یوسف والم محمد دونوں ہے انکار ثابت ہے اہام ابو یوسف نے تو فرمایا کہ' جو محف ایمانی کا بمانی جرئیل' کہے وہ صاحب بدعت ہے۔' (تذکرہ الحفاظ صفی الم 1797) امام محمد کا قول شرح فقد اکبر میں اس طرح نقل ہے ای باعث اہام محمد نقد اکبر میں اس طرح نقل ہے ای باعث اہام محمد نقد اکبر میں اس طرح نقل ہے ای باعث اہام محمد نقد اکبر میں اس طرح نقل ہے ای باعث اہام محمد نقد است نمان اللہ ہے ہے کہ جن جن چیزوں پر حضرت جرئیل ایمان لائے میں بھی ان سب پر ایمان رکھتا ہوں' ای طرح ریب بھی درست نہیں کہ کوئی کہ میر اایمان انبیا علیم مناسب نہیں کہ ایمان کو حضرت ابو بکر وغیرہ کے ایمان جیسا کہے۔

#### مراتب ايمان كاتفاوت

سے ہوگی مراتب ایمان کا تفاوت ائمہ حنفیہ کے یہاں بھی تسلیم ہے لیکن مؤمن ہے کے لئاظ سے جملہ مومنین کے ایمان مساوی درجہ کے ہیں تو اگرامام صاحب سے 'ایمانی کا بمان جرئیل'' کہنے کی اجازت بھی ٹابت ہوجائے تب بھی اس کی مراد ظاہر ہے کینی مشابہت مومن ہے کے لئاظ سے ہوگی جس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا اور چونکہ مثلیث ہیں تساوی یا مساوات علی الاطلاق کے ائمہ حنفیہ بھی قائل نہیں اس لئے امام صاحب سے بھی" ایمانی مشل ایمان جرئیل'' کہنے کی ممانعت ہے۔

غرض نفس تفعد لیل بھا جاء به الوسل ' اور مؤمن بہ کے لحاظ ہے چونکہ تمامی اہل ایمان عوام وخواص برایر ہیں۔ اس لئے ایمانی ایک بیان جرئیل کہا جاسکتا ہے بلکہ تفصیل فدکور کے لحاظ ہے مثل کا لفظ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچیدا مام صاحب سے سحتاب المعالم و المد تعلم میں مثل کا لفظ منقول بھی ہوا ہے اس طرح امام صاحب کا ارشادا بنی جگہ پر بالکل سچے اور واقع کے مطابق تھا اور شکلمین و ماتر یو رہمی ای کے قائل ہیں عمرام محد نے دیکھا کداس ہے کم نہم یا بے علم لوگ مغالطے ہیں پڑسکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس تعبیر کو ناپیند قرار دیا بلکہ بیسی مکن ہے کہ خودامام صاحب نے بھی جواز کے بعد عدم جواز کا بی فیصلہ فرمایا ہے چنا نچہ این عابد بن شامی نے امام صاحب سے کاف اور مشل دونوں نے جواز کا ف (اور عدم جواز شل ایک روایت ہیں مشل دونوں سے جواز کاف (اور عدم جواز شل ایک روایت ہیں اور دونوں کا مطلقاً جواز دوسری روایت میں نقل ہوا تھا) بظاہرامام صاحب نے جواز سے رجوع فرمایا ہوگا تو پھرامام ابو یوسف وامام محمد نے بھی کراہت ونا پہندیدگی کا فیصلہ فرمادیا۔ واللہ اعلم و علمه اتم و احکم۔

و ما یعد فر من الاصواد علی التقاتل الخ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں بدکرواروں کے خوف کا ذکر ہے جو نفاق معصیت و
بدکرواری میں جانا ہیں اور ڈر ہے کہاں سے نفاق کفرتک نہ کہنے جا کیں اور پہلے خوف صالحین کا ذکر ہوا تھا جو یا وجود سلاح وکوکاری کے نفاق عملی سے
ڈرتے تھے کیونکہ وہ لوگ انبیا علیہ مالسلام کے بعد سب سے زیادہ خوف وخشیت والے تھے پی ان کا خوف بھی عایت احتیا طوت تو کی کے سب تھا۔
و قتاله کفو ' کوئی کہ سکتا ہے کہ فسوق کے مقابلہ میں یہاں کفر سے مرادون کفر ہوسکتا ہے جو ملت سے خارج کر دیے حالا نکہ یہ
نہ ہا اللہ تن کا نہیں بلکہ خوارج ومعتز لہ کا ہے جواب ہے کہ کفر سے مراد فسوق بی کا آخری درجہ ہے جس کی سرحد کفر سے ماتی ہے اس کی
شاعت و برائی کو تعلیظا کفر سے تعبیر کیا میں۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہتر جواب میہ ہے کہ صدیث ندکور میں قرآن مجید کا اتباع کیا گیا ہے تن تعالی نے عمد ا قتل موس کی سزاخلود تارفر مائی تھی 'جوجزاء کفرہے اس لئے صدیث میں بھی قبال موس کو کفرفر مایا گیا' یہ بحث الگ ہے کہ خلود نار سے مراد آیت میں کیا ہے اور میدا مربھی جدا ہے کہ فقہا ایسے خص پر دنیا میں کفر کے احکام نافذ نہیں کرتے' دوسرے صدیث میں وہ تعبیرات اختیار کی گئی ہیں جو زیادہ سے زیادہ عمل پراکسانے والی ہیں اس لئے بھی ان میں تشدد سے جارہ نہیں۔

بحث رجال : ابتداء میں ہم لکھ آئے ہیں کہ حافظ ابن جمر نے تہذیب ہیں محمد بن عرع ہ داوی حدیث الباب کے لئے بخاری مسلم اور البودا وَد وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُل

ایم افا وہ علمیہ: حدیث عبداللہ بن مسعود المه انولت المذین امنوا و لم بلبسوا ایمانهم بظلم "کے تاہام تو وی فی شرح بخاری میں فرمایا۔" اس حدیث سے فدہب اہل تن کا جبوت ہوتا ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے تفرعا کر نہیں ہوگا" اور خودامام بخاری نے بقول حضرت شاہ صاحب کتاب الایمان کے اندر تو اعمال کوایمان وعقا کد میں واغل کیا اور ایک باب تفروون تفرکا بھی قائم کردیا اور بتلایا کہ عمل ذرا بھی کم ہواتو کفر ہوگیا مگر خودی ستا کیسویں پارہ میں باب مایکوہ من لعن شاد ب المنحمو ذکر کیا ، جس کا حاصل بیہ کہ مقدیدہ ورست ہونے پر کبیرہ گنا ہوں کے سبب بھی ملت سے خارج نہ ہوگا ، کھرام اعظم اور امام بخاری کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ علامہ نو دی نے بھی ندہب بھی جہال کہ بظاہر دیکھا کہ علامہ نو دی نے بھی ندہب اہل جن وہی بتایا ہوامام صاحب وغیرہ سب کا فدہب ہے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل میں بھی جہال کہ بظاہر امام بخاری کا روبیا تمہ موالی درجہ کا فرود کا ایک کا ای درجہ کا اس درجہ کا شیس کیا گا ای درجہ کا موقع کے واللہ المستعان ۔

٣٨-حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انسَّ قال اخبرني عبادة بن الصامتُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحي فلان وفلان فرفعت وعسم ان يكون خيراً لكم فالتمسوها في السبع والخمس.

ترجمہ:۔حضرت انسؓ نے فرمایا' مجھے حضرت عبادہ ابن صامتؓ نے بتلایا کہ (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے سلے باہرتشریف لائے اسے میں اس لئے لکلاتھا کہ تہمیں سلے باہرتشریف لائے اسے نے میں اس لئے لکلاتھا کہ تہمیں شب قدر بتلاؤں' نیکن فلال فلال فخص جھڑنے نے گئے اس لئے (اس کی خبرا ٹھائی ٹی اور شاید تمہارے لئے بہتر ہوا ب اسے (رمضان کی) ستائیسویں اختیبویں شب میں تلاش کرو۔

تشریخ ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشب قدر کی تعین کاعلم ویا گیا' اوراس کی اطلاع صحابہ کو مدینے کے لئے دولت کدہ سے باہر تشریف لائے گردیکھا کہ مجد نبوی ہیں دوسلمان کسی معاملہ ہیں جھکڑر ہے ہیں' آپ نے اس کا جھکڑا ختم فرمانے کی سعی کی' اسنے ہیں وہ بات آپ کے ذہن مبارک سے نکل کئی جوان دونوں کے جھکڑنے کی قباحت کے سبب ہوئی' معلوم ہوا کہ سلمانوں کا آپس ہیں لڑنا جھکڑنا خدا کو خت ناپند ہے اوراس کی وجہ سے خدا کی بہت کی نعتوں اور رحمتوں سے محرومی ہوئی رہے گی' اس لئے اس سے بہت ورنا چاہئے' تا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس علم کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری وجہ خیر کی پیدا ہوگئ جس کا ذکر آپ نے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش وجہ تھے سے امت کے لئے دوسری جہات خیر وفلاح کھل گئیں' اور اس کی فکر وطلب والوں کوئی تعالیٰ دوسرے انواع واقسام کے انعامات سے نوازیں گئے کیونکہ ان سب راتوں میں شب قدر کی طلب و تلاش بھی مستقل عبادت بن گئی' جوتیمین کی صورت میں نہوتی۔

### شب قدر باقی ہے

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فر مایا کے فرفعت سے مرادیہ ہیں کہ اصل شب قدر ہی اٹھالی گئ جیسا کے ہیں بلکہ اس کاعلم تعیین اٹھالیا گیا'اگر شب قدر ہی ہاتی ندر ہی تو پھر حضور صلی ائلہ علیہ وسلم جواس کو تلاش کرنے کا تھم فر مار ہے ہیں اس کا کیافائدہ رہا۔

#### حدیث کاربط ترجمہے

ای سے ترجمہ کے ساتھ حدیث کے دبلاکی وجہ بھی ہجھ میں آگئی' کہ جس طرح با ہمی نزاع شب قدر کے علم تعینی کے دفع کا سب ای طرح معاصی بھی حبط اعمال کا سبب بن جاتے ہیں۔

# حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ عام شارحین نے اس صدیت سے سیمجھا کہ صرف ۲۵ ویں اور ۲۹ ویں شب میں تلاش کرو گریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق و تعامل سے بیس مجھا ہوں کہ پورے آخری عشرہ یا آخری ہفتہ یا آخری بانچ ونوں کی را توں میں تلاش کرو (آخری عشرہ چونکہ ۲۹ دن کے لحاظ سے ۹ دن کا ہوگا'اس لئے اس کوشع سے تعبیر فرمایا۔ جوبیقنی ہے ) مطلب ہے ہے کہ گویا شب میں تلاش کرو (آخری عشرہ چونکہ ۲۹ دن کے لحاظ سے ۹ دن کا ہوگا'اس لئے اس کوشع سے تعبیر فرمایا۔ جوبیقنی ہے ) مطلب ہے ہے کہ گویا شب قدران ہی را توں میں سے ایک رات میں ہوگی گرقیام شب اور عبادت ان سب را توں میں اہتمام سے ہونی چا ہے فرمایا مجھے تو بہی بات محقق ہوئی ہے واللہ اعلم۔

# بحث ونظر... ترجمه حديث كي مطابقت حا فظ عيني كي نظر ميں

علامہ محقق حافظ عینیؓ نے فرمایا کہ بیشب قدر والی حدیث امام بخاری کے پہلے ترجمہ سے متعلق ہے آخری ترجمہ سے نہیں' اور وجہ مطابقت بیہ ہے کہ اس میں باہمی جھکڑوں کی مذمت و برائی وکھلائی گئی ہے' اور بیہ تلایا ہے کہ جھکڑالوآ دمی ناقص رہ جاتا ہے' درجہ' کمال کونہیں پنچا' کیونکہ جھکڑوں میں وقت ضائع کرنے کے باعث بہت ی خیر وفلاح کی باتوں سےمحروم رہ جاتا ہے۔

حضوصاجب کے جھڑ ہے بھی متجد جیسی مقدس جگہ میں کرئے اور بلندآ واز سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے وقت میں کرے کہ اس میں زیادہ امکان اس کا بھی ہے کہ اس کے نیک اعمال اکارت ہوجا کیں اوراس کواس بختی کا شعور واحساس بھی نہ ہؤ حق تعالیے نے فرمایا ہے۔ ولا تجھر واللہ بالقول کجھر بعض کم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون (حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس کی بے باکانہ گفتگو کی طرح زورزور سے حلق بھاڑ کر باتیں نہ کرؤ کہیں ایس بے اوبی سے تبہارے اعمال ضائع نہ وجا کیں اوراس کا احساس بھی نہ ہو)

### حافظابن حجر يرتنقيد

حافظ عینیؒ نے لکھا کہ بیتو جیہ (جھڑے میں آواز کاعموماً وعادۃ بلند ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ کے باعث اس سے حبط اعمال کاڈر) کرمانی سے ماخوذ ہے مگراس کوآخری ترجمہ سے مطابق کرنا آلہ جڑفیل کامختاج ہے بعنی بڑے تکلف کی چیز ہے ہاں! جیسا کہ ہم نے وضاحت کی ہے اس کی مطابقت ترجمہ اول سے بخوبی ہوسکتی ہے مگر بعض شارحین بخاری نے (اشارہ حافظ ابن حجر کی طرف ہے ) بڑی عجیب بات کی کہ کرمانی کی توجیہ کواپئی تحقیق بنا کر لکھ دیا کہ''اس تو جیہ سے حدیث کی مناسبت ومطابقت بھی ترجمہ سے واضح ہوگئ'جو بہت سے شارحین بخاری سے خفی ہوگئ ہے'' (فنح الباری صفحہ الم ۸۷)

ایک تو دوسرے کی تحقیق ظاہر کرنا' پھر یہ بھی دعویٰ کرنا کہ بی توجیہ و تحقیق دوسروں سے تنفی رہی ہے پھراس کے ساتھ یہ بھی غلط نہی کہاس حدیث کو یہاں ترجمہ کے مطابق قرار دینا' حالانکہ تھے مناسبت حدیث کے قریبی ترجمہ سے نہیں بلکہ سابق و بعید ترجمہ (ان پحبط عملہ ) کے ساتھ ہے (عمدة القاری صفحہ ا/۳۲۴)

#### دوتر جحاور دوحديث

واضح ہوکہ امام بخاری نے اس باب میں دوتر جے قائم کئے اور پھر دوحدیث لائے ہیں ترجمہ اول خوف المومن ان یحبط عمله سے مطابقت بعدوالی حدیث کو ہے اور ترجمہ ثانی و ما یحذر من الاصو اد کی مطابقت اول الذکر حدیث سے ہے گویالف ونشر غیر مرتب کی صورت اختیار کی گئی ہے واللہ اعلم۔

# قاضى عياض كي محقيق اورسوال وجواب

قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا مخاصمت اور باہمی جھڑ نے نظر شارع میں نہایت مذموم اور بطور عقوبت معنوبہ ہیں ' یعنی باطنی ومعنوی طور پر ان کو دنیا کا عذاب سمجھنا چاہئے 'خدا ہم سب کو اس ہے محفوظ رکھے۔ دوسرے یہ کہ جن مواقع پر شیطان کا دخل و موجودگی ہو (جیسے مواقع خصومت) وہاں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اس تحقیق پر بیشبہ ہوتا ہے کہ طلب حق کے لیے جھڑ ہے کوکس طرح مذموم قرار دیا گیا؟ حافظ ابن حجر نے اس کا جواب بیدیا کہ چونکہ وہ جھڑ امسجد میں ہوا تھا (جوذکر الیمی کی جگہ ہے' لغو باتوں کی نہیں ) اور وہ بھی ایسے وقت میں ہوا جوذکر کامخصوص زمانہ تھا' یعنی ماہ رمضان' اس لیے وہ ندموم قرار پایا۔ علامہ عینی نے حافظ کے اس جواب کو تا پہند کیا' اور فر مایا کہ طلب حق کو یا اس کے لیے بفقد رضر ورت جھڑنے کو کسی مقدس سے مقدس مقام و وقت میں بھی فدموم نہیں کہا جا سکتا' للمذا جواب ہیہ ہے کہ یہاں فدمت کی وجہ مخص طلب حق کے لیے جھڑنے نانہیں ہے بلکہ جھڑنے نے کی وہ خاص صورت ہے جو قد رضر ورت سے زیاوہ پیش آئی' اور اس زیاوتی کو لغو کہا جائے گا' جومبحد کے اندر اور بلند آواز کے ساتھ ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مزید قباحتوں کا مجموعہ بن گئی' اس کوخوب سجھ لو (عمدة القاری صفحہ الے ۳۲۷)

ہم نے مقدمہ انوارالباری میں حافظ عینی اور حافظ ابن تجر کے موازنہ میں پچھ با تیں کھی تھیں اب ناظرین کوان کی صحت کے بارے تن الیقین بھی ہوتا جائے گا'اور وہ اچھی طرح جان لیس سے کہ علامہ بینی کا مرتبہ علم معانی حدیث ورجال میں کتنااو نچاہے'اور فقد اصول فقہ' تاریخ' نحو ومعانی وغیرہ علی میں تو انکی سیادت مسلم ہے' جب کہ فقد وغیرہ میں حافظ ابن حجر کی کمزوریاں نا قابل انکار ہیں' افسوس کہ عمدۃ القاری ہے۔ ہمارے خفی علماء واسا تذہ بھی بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔

امام بخاریؓ کے نہایت ہی معروح ومقتدا بزرگ امیرالمومنین فی الحدیث عبداللّٰہ بن مبارک ؒفر مایا کرتے ہتھے کہ'' امام ابو صنیفہ کے کسی استنباط کئے ہوئے مسئلہ کے متعلق بیمت کہو کہ بیامام ابو صنیفہ کی رائے ہے بلکہ اس کو شرح معانی حدیث سمجھو'' بیتوان کی رائے تھی' اور حقیقۃ'' امام صاحب کے تمام مسائل بالواسط معانی حدیث کی شروح ہی ہیں۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ امام طحاوی اور حافظ عینی کی حدیثی تالیفات بلاواسط شروح معانی حدیث کے بےنظیر ذخیرے ہیں ایک کام جو نہایت دشوار تھا' امام صاحب نے اپنے دور کے محدثین وفقہا کی مدوے انجام دیا 'اور دوسرے کام کی تکیل بعد کے احناف محدثین کے ذریعہ عمل میں آئی۔ واللہ المحمد اولا و آخوا ۔

افادات انوررحمه الثد

حضرت اقدی شاہ صاحب قدس مرہ نے اس باب کے تحت جوارشادات فرمائے بنظرافادہ ان کا ذکر مستقل طور سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا مقصد ترجمہ یہ ہے کہ قبال وجدال باہمی وغیرہ کے نتیجہ میں تکوینی طور پر کفر سے ڈرنا جائے کہ کہیں ایمان سلب نہ کرلیا جائے تشریعی تخویف مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ فقہ دشریعت کی روسے تو اس کو کفرنہیں کہ سکتے ہیں الہٰ دااس کوا حادیث کا محمل بھی نہیں بنانا جا ہے جب کہ مقصود صرف تعزیر و تنبیہ ہی ہے۔ امام غزالی نے سوء خاتمہ کے دو ہڑے سبب بتلائے ہیں۔

(۱) ایک شخص کے عقا کدوا تمال غلط ہوں مثلاً ہدعتی ہے شریعت کوشیح طور سے نہیں سمجھا ہے مرتے وقت اس کومنکشف ہوگا کہ جس کووہ صواب وسیح سمجھا تھا نظط نکلا اس پراسے تو حیدونبوت ایسے بنیادی عقا کد میں بھی شک ہوجا تا ہے کہ شایداس میں بھی غلطی ہوئی ہوئی ہر بہر عات کی غلطی منکشف ہونے پراس کوا بمانیات کی طرف سے بھی ہے اعتمادی ہوجاتی ہے جس سے ایمان سلب ہوجا تا ہے۔ (العیاذ ہاللہ) کی خلطی منکشف ہونے پراس کوا بمانیات کی طرف سے بھی ہے اعتمادی ہوجاتی ہے جس سے ایمان سلب ہوجا تا ہے۔ (العیاذ ہاللہ)

(۲) گناہ گارفاس مومن کا جب وقت موت قریب آجاتا ہے اور پردہ اٹھتا ہے سارے معاصی سامنے ہوجاتے ہیں عذاب کا مشاہرہ ہوتا ہے تو خداکی رحمت سے مایوس ہوکراس کوخدا ہے بغض ہوجاتا ہے جس کے بعدایمان سلب ہوجاتا ہے (العیاذ باللہ)

بہم نے دنیابی میں دیکھا کہ ایک مخفس کا بیٹا مراتو کہنے نگا اے خدا تیرا بھی بیٹا ہوتا اور مرتا تو تجھے پیتہ چلٹا' (معو ذبالله من ذلک) ای طرح جب ہم دنیاوی مصائب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عاصی کچھ کا کچھ کہ بیٹھتا ہے۔ اور خدا ہے اس کوخط و بغض ہوجا تا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ این مصائب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عاصی کچھ کا جھے کہ بیٹھتا ہے۔ اور خدا ہے اس کوخدا ہے کتا کچھ بغض نہ ہوجائے گا۔'' وہ این مصاصی کے ساتھ بغیرتو بہ کے مرے گا'اور مرتے وقت عذاب کا مشاہدہ کرے گا تو اس وقت اس کوخدا ہے کتا کچھ بغض نہ ہوجائے گا۔'' کلھم یہ حاف النفاق علی نفسه پر فر مایا کہ یہ''زدیکال را بیش بود جیرانی'' والا معالمہ ہے' یہمیں صحابہ سب کے سب ای شان کے سے ایمان کوخوف ورجاء کے در میان ہوتا جائے ان حضرات کی نظر ہروقت خداکی قدرت پر تھی' ورحقیقت سارا عالم سمندر کی طرح ہے' جس

میں موجیس اور طوفان میں 'ہم سب اس کے گر داب میں تھنسے ہوئے ہیں اور مال کارلیعن آئندہ کی نجات وہلا کت ہم سے غائب ہے۔ میں موجیس اور طوفان میں 'ہم سب اس کے موز وہ میں میں موجود میں ماہ عظامین میں سر سم محمود وہ

لبذا خوف ورجاء دونوں ہی کا وجود سیجے معنی میں ہونا چاہئے 'حضرت فاروق اعظم کا مقولہ ہے کہ اگر محشر میں بیندا ہوجائے کہ سب دوزخ میں جا کیں گئے۔ اور اگر بھس اعلان ہو کہ سب جنت میں جا کیں گئے۔ اور اگر بھس اعلان ہو کہ سب جنت میں جا کیں گئے۔ صرف ایک دونرخ میں ہوں (بیزجاء کا کمال ہے ) اور اگر بھس اعلان ہو کہ سب جنت میں جا کیں جا کیں گئے۔ صرف ایک دونرخ میں جا کی اور جس محمول کا کہ دو میں ہوں (بیخوف کا کمال ہے ) بیاس مقدس ذات کا مقولہ ہے جس کا مرتبدامت محمد میں میں بیس محمول کا کہ دو میں جون فیل سفہ کا کرتا ہوں۔ محمد میں میں میں مجمول کی اس سے ہٹ کرجو کچھ ہے دوابلیس کا فلسفہ ہے جس کو میں مجون فیل سفہ کہا کرتا ہوں۔

ولم یصروا علی مافعلوا و هم یعلمون پرفرمایا که به و هم یعلمون کی قیداحر ازی نیس به بلکه مزید تقییح کے لیے بے علامه این منیر نے قرآن مجید کی تمام قیود کا بیان مفصل کیا ہے کہ کہاں کیسی ہے۔ جزاہ اللہ خیرالجزاء اصرار سے اشارہ اس اثر کی طرف ہے جوزندی شریف میں حضرت ابو بکر صدیق سے مرفوعاً مردی ہے۔ ما اصومن استغفرو ان عاد فی الیوم سبعین موۃ (جوگنا ہول سے توبدو استغفار کرتار ہے اگر چددن میں ستر بار بھی گناہ کرئے تو وہ اصرار معصیت کا مرتکب نیس ہے حافظ نے اس کی سند کوشن کہا ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحب ہے فرمایا کہ اصرار کے بارے میں علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ اصرار کے ساتھ صغیرہ صغیرہ نہیں اور بغیراصرار کے کمیرہ بن میں معلاب ہے کہ اصرار کے ساتھ یعنی بغیر تو ہواستغفار کے اگر صغیرہ گناہ بھی ہوتے رہیں مجے تو وہ کبیرہ بن جا کمیں گئیرہ کمیرہ بن ہیں ہے تو وہ کبیرہ بن جا کمیں گئیرا صرار کے ساتھ کبیرہ ہوں مجے تو ظاہر ہے کہ وہ کفری سرحدوں سے قریب کرتے جا کمیں گئیرہ کی سرحدوں سے قریب کرتے جا کمیں گئیرہ کی صرف کبیرہ کی صدیل ندر ہیں مجے۔ و فقنا اللہ کلنا لما یحب و یو ضیر' آمین .

" لا حبو سمم " پرفر ما يا كه حضور ملى الله عليه وسلم صرف اسى سال كى شب قدر بتلانا جا بيت تھے۔

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام اولا حسان وعلم الساعةو بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جآء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذالك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان و قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

حضرت جریل علیہ السلام کا رسول الند صلی علیہ وسلم ہے ایمان اسلام احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال اور (اوراس کے جواب میں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد' پھر (اسی روایت میں) رسول اللہ نے فرمایا' کہ جریل تہمیں (یعنی صحابہ تو) تہمارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے' یہاں آپ نے ان تمام باتوں کو دین ہی قرار دیا' اور جو با تیں ایمان کی آپ نے عبدالقیس کے وفد ہے بیان فرما کیں' اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ' جوکوئی اسلام کے سواکوئی دوسرا دین اختیار کرے گاتو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔

٩ ٣ ..... حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم اخبر نا ابو حيان التيمى عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم بارذاً يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال ان تومن بالله و ملئكته و بلقائه و رسله وتومن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلوة و تؤدى الزكوة المفروضة و تصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تره فانه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل و لا اخبر ك عن اشرا طها اذا و لدت الا مة ربها واذا تطاول رعاة الابل ابهم فى البنيان فى خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبى صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية ثم ادبر فقال ردوه فلم يرو شيئاً فقال هذا جبريل جآء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان.

ترجمہ: حضرت ابو ہریہ ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وکلم لوگوں میں تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے پاس ایک فخص آیا اور کہنے لگا ایمان کے کہتے ہیں؟ آپ نے (جواب میں) ارشاد فرمایا ایمان ہے ہے کہتم اللہ پڑاس کے فرشتوں پڑاور ( آخرت میں ) اللہ کا اللہ ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ است ملئے پراور اللہ کے رسولوں پراور ( دوبارہ ) جی ایمنی کے سریک نہ بنا وَ اور نماز قائم کرو اور زکو ہو کواوا کرو جوفرض ہے فرمایا کہ اسلام ہے کہتم ( خالص ) اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کس کے شریک نہ بنا وَ اور نماز قائم کرو اور زکو ہوفرض ہے فرمایا کہ اسلام ہے کہتم اللہ کی اس نے پوچھا ' کہ احسان کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ احسان ہے ہے کہتم اللہ کی اس طرح عبادت کرو ، جیسے کہ است کی حالے نے فرمایا کہ احسان ہے ہے کہتم اللہ کی اس طرح عبادت کرو ، جیسے کہ است تم دیکھر ہے ہو اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے کہ اسے دیکھر ہے ہو تو گھر ( یہ جھو کہ ) وہ تہمیں دیکھر ہا ہے ۔ ( پھر ) اس نے پوچھا ' کہ است کی علامتیں ہوا ہو نہ کہ است کی علامتیں ہا اور کہ اس نے پوچھا ' اس نے پوچھا' کہ است کی علامتیں ہا ہم ایک دوسرے سے بازی سے جن کا علامتوں کی کہ جب لونڈی آپ آپ نے فرمایا کہ اور جب سیاہ اونٹوں کے چروا ہے مکانات کی تھر میں باہم آیک ورسرے سے بازی سے جن کا علم اللہ کہ اس نے نور میں انہوں کی کوئیں ' ان اللہ عند ہ علم المساعة ' ' اس کے بعدوہ خص لوٹ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بولوگوں کوان کا دین سکھلانے آسے اللہ علیہ تاری فرماتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ کہ اللہ عند ہ علم المساعة ' ' اس کے بعدوہ خص لوٹ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہے جرکیل سے جولوگوں کوان کا دین سکھلانے آسے ہے ابوع بوائد بخاری فرماتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ کہ کہ اللہ عند ہ علم المساعة ' اس کے بعدوہ خص لوگوں کوان کا دین سکھلانے آسے ہے ابوع بوائر کو ایک ان باللہ عند ہ علم المساعة ' اس کے بعدوہ خص کوگوں کوان کا دین سکھلانے آسے ہے ابوع بوائر کو اس کے بین کا جر قراردیا۔

اللہ تعالیٰ نے بری عمت کے ساتھ اپنے خصوص فرشتہ کے ذریعہ صابہ کرام کوتعلیم فرائی بہلے ایمان یعنی عقائد کی تعلیم دی پھر اسلام یعنی اطاعت کے طریقے بتنائے اوراس کے بعداحسان کی حقیقت ظاہر کی کہ کیفین واطاعت کے بعد جو کیفیت آ دی کی علی زندگی میں پیدا ہوؤہ یہ کہ مہ وقت اللہ تعالیٰ کا تصور پی نظر رہ اول تو بیق مور دوہ ذات جو پوری کا نئات کو محیط ہم سرے اسمان ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس لیے کم از کم بی خیال تو ضرور رہنا چاہئے کہ ایسی عظیم المرتب استی میرے احوال کی گراں ہے پھر چونکہ اللہ تعالیٰ ہو استی کوئی ربط آ دی کا قائم ہوتا ہے تو عبادت ہی میں ہوتا ہے اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے گئا تا کہ عبادت می عبادت میں ہوتا ہے اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے گئا اللہ تعالیہ ہو۔ عبادت می ہوتا ہے ان میں ہوتا ہے اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اس طرح ادا کرنے گئا اسلام ہو ہو ہوں کے اور اس میں ہوتا ہو گئی میں ہوتا کے گئا مطلب بید ہے کہ اولا واپنی ماں سے ابیا برتا و کر کہا گیا ہے ان میں ہے کہلی نشانی کا مطلب بید ہے کہ کم حیثیت اور کم مرتب کے کنیزوں اور باند یوں سے کہا جاتا ہے کیونی اور پھنی ہوتا کہ دوسری نشانی کا مطلب بید ہے کہ کم حیثیت اور کم مرتب کے کنیزوں اور باند یوں سے کیا جاتا ہے کیونی اور پھنی ہوتا کی دوسری نشانی کا مطلب بید ہے کہ کم حیثیت اور کی میں گئا توں میں سے ہو جن کے بارے میں صبح صبح علم اللہ تعالیہ ہول کی کوشش کریں گئا تھا میں ہوتا نواہ وہ اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گئا تھی اور کا میں سے ہو جن کے بارے میں صبح صبح علم اللہ تعالیہ ہوا کہ اند تعالیہ کی میں معلم میں ہوتا نواہ وہ دوسری نشانی کو میں سے ہو میں کے اور اس میں ہوتا کے کی کوشش کریں کے ساتھ کی کو میں سے معلم ہوا کہ اند کہ اند تعالیہ کی کو سے اس صبح سے معلم ہوا کہ اند کی کوشش کریں کے میں کو میں کی کو سے اس صبح سے معلم ہوا کہ کو میں کی کو سے اس صبح سے معلم ہوا کہ کو کہ کی کوشش کریں کی کو سے اس صبح سے معلم ہوا کہ کو کی کوشک کے اور ان کی کو کے اس سے معلم ہوا کی کو باتھ کی کو سے اس سے میا کہ کو سے کی کوشک کی کو کی کو کی کو کی کوشک کی

بحث ونظر: حدیث الباب مشہور و معروف حدیث جریل ہے جواعمال کوایمان سے زائداوراس کے مکملات مانے والوں کی بروی واضح دلیل ہے کیونکہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے اول ایمان کے بارے میں سوال کیا 'آئخضرت سلی اللہ علیہ وہ کہ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا 'معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے متفائر ہیں عالا تکہ امام بخاری نے دونوں کو متحد بجھتے ہیں اوراسی کو پوری کتاب الا یمان میں ثابت کررہے ہیں اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے امام بخاری نے دونوں کو متحد بجھتے ہیں اوراسی کو پوری کتاب الا یمان میں ثابت کررہے ہیں اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے امام بخاری نے دونوں کو متحد بیا اعتوان قائم کیا 'جس کے تین جھے کئے' ایک میں اشارہ سوال جرئیل علیہ اسلام کی طرف کیا کہ ان کے جواب میں آپ نے خواب میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اسلام کے مواکو کی وین خدا کے میاں قور کی تو میں ایک میاں ایک میں کو میں کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی کو کی کو

حافظا بن حجر كي تصريحات

اس موقع پر حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری صفحہ ا/ ۸۵ ۸ میں جو پچھ لکھاوہ چونکہ نہایت مفیدا ورمناسب مقام ہے کلہذااس کوذکر کر کے پھر حضرت شاہ صاحبؓ کی رائے عالی کھی جائے گی ان شاءاللہ تعالیٰ ۔ حافظؓ نے لکھا۔

'' یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ امام بخاریؒ کے نز دیک ایمان واسلام دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور حدیث جرئیل کے سوال و جواب کا مقتصیٰ دونوں میں تغایر ہے' ایمان مخصوص امور کی تقیدیق کا نام ہے اور اسلام مخصوص اعمال کے اظہار کا' اس لئے امام بخاری نے اس کارخ' تاویل کے ذریعہ اپنی رائے اور طریقہ کی طرف لوٹانا چاہا ہے۔

# حافظ کے نزد کی ماحصل کلام بخاری ا

پھرآ گے و مابین لوفد عبد القیس پرلکھا: ۔ کہ وہاں ہے معلوم ہوا' ایمان واسلام ایک ہی چیز ہے کیونکہ یہاں حدیث جبرائیل میں جن امورکوا یمان فرمایا' وہاں ان کواسلام فرمایا ہے' آیت قرآ نی ہے بھی معلوم ہوا کہ اسلام دین ہے اور خبرا بی سفیان سے معلوم ہوا کہ ایمان دین ہے ان امور کا اقتضاء یہی ہے کہ ایمان واسلام امروا حدہے بیامام بخاری کے کلام کا ماحصل ہوا۔ دورائیں: -ابوعوانہ اسفرائنی نے اپنی تھے میں مزنی (صاحب امام شافعیؓ) سے بھی دونوں کے ایک معنی میں ہونے کا جزم ویقین نقل کیا اور فرمایا کہ

لے بظاہر حافظ کے لفظ تاویل (گھماؤ) کی وجہ سے بچھ میں آتی ہے کہ حدیث جریل میں اسلام وائیمان کے متحد المعنی ہونے کی صورت و شوار تھی اس لئے حدیث وفد عبد القیس کی طرف ذہن کو منتقل کیا گیا اور ایک آئیہ مقصد کے لئے پیش کی گئ حالانکہ یہاں مناسب بھی تھا کہ سرف وہ عنوان و ترجمت الباب ذکر کیا جاتا جو حدیث جرسی کی مقتصل ہے اس کیلئے باب سوال جبریل عن الایمان و الاسلام و الاحسان و علم الساعة الح بہت کافی تھا محدیث و فدع بدالقیس کے سوال و جواب وغیرہ کو یہاں ترجمہ میں زائد کرنے کا بجز اس کے کیا فائدہ فکا کہ ذہمن مخاطب کو حدیث الباب سے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ کر دیا گیا تا کہ حدیث الباب کی وجہ سے امام بخاری کی رائے کو ضعیف نہ سمجھا جائے واللہ اعلم سے اس مخاری کے ترجمت الباب میں خرافی سفیان کا ذکر نہیں ہے گر حافظ نے یہاں اس کا اضافہ کیا شاید اس خیال سے کہ اللے بس بالرترجمہ میں باب کا لفظ بھی نہیں ہے اس کئے اس حدیث کو بھی ای کے تحت داخل سمجھنا جائے اور گویا امام بخاری اپنی زبان حال سے اس کی تائید بھی لینا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

میں نے خودان سے ایساسا ہے کیکن امام آخر کے سے اس امر کا جزم دیقین نقل کیا کہ دونوں سنفائراورا لگ الگ بین اور دونوں اقوال کے متعارض دلائل ہیں۔ علامہ خطائی نے کہا کہ'' مسئلہ فہ کورہ میں دو بڑے اماموں نے جدا جدا تصانف کیں 'اور دونوں نے اپنی اپنی تا مُدیمیں بہ کثر سے دلائل ذکر کئے جوایک دوسرے سے متبائن ومتضا و ہیں اور تق یہ ہے کہ ایمان واسلام میں باہم عموم وخصوص کی نسبت ہے کیونکہ ہرمومن مسلم ضرور ہوتا ہے اور ہرمسلم کامومن ہونا ضروری نہیں 'انتھی ' کلامہ ملخصاً۔

امر مذکور کامقتھیٰ بیہ ہے کہ اسلام کا اطلاق ایک ساتھ اعتقاد وعمل دونوں پڑئیں ہوگا' بخلاف ایمان کے کہ اس کا اطلاق ان دونوں پر ہو گا' اس پراعتر اض ہوگا کہ آیت و رضیت لکم الاسلام دینا میں تو اسلام مل واعتقاد وونوں کوشامل ہے کیونکہ بدا عتقاد صال کا دین خدا کو پینڈئیس ہوسکتا اور اس سے مزنی اور ابو محمد بنوی نے استدلال کیا ہے۔انہوں نے صدیث جرئیل ہذا پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ:۔

"آ تخضرت سلى الله عليه وسلم في يهال اسلام كوظا براعمال سے متعلق كيا ہے اورايمان كو باطنى اعتقاد سے عمرايدا كر تااس لئے نبيل سے كداعمال ايمان سے نبيل بيل يا تقد بي اسلام سے نبيل ہے بلك وہ سب ايك مجموعہ كي تفصيل ہے جوسب كے سب ايك ہى بيل اوران كے مجموعہ كو دين كہا جاتا ہے جنانچ اس لئے آپ نے ارشاد فرمايا كہ جريل عليه السلام تمهيل وين سكھانے آئے ہے اور حق تعالى نے فرمايا ورضيت لكم الاسلام دينا اور فرمايا ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ظاہر ہے كددين صرف اى وقت رضاو قبول كا ورجہ عاصل كرسكتا ہے جبكہ اس ميں تقديق موجود بواد ي

#### حافظ كافيصله

ان اقوال کونقل کرنے کے بعد حافظ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی ملاحظہ ہو۔ تمام دلائل پرنظر کرنے کے بعد پکھ متح ہواوہ یہ ہے کہ ایمان و اسلام دونوں کی الگ الگ حقیقت نفویہ بھی ہیں کین ہرایک دوسر کے کوسٹنزم ہے اس اسلام دونوں کی الگ الگ حقیقت نفویہ بھی ہیں کین ہرایک دوسر کے کوسٹنزم ہے اس کی فاظ ہے کہ ایک دوسر کے بحکے کا کا باعث ہے کہ بس جس طرح ایک عافل بغیر صحت عقائد کے کامل مسلمان نہیں ہوسکا۔ ایسے ہی ایک خوش اعتقاد تحق بغیر عمل کے کامل مومن نہیں ہوسکا اور جہاں کہیں اسلام کی جگہ پر ایمان کا یا ایمان کی جگہ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے ایک کو بول کر دونوں کا مجموعہ مراد ہوتا ہے وہ بطریق مجاز ہے اور موقع وکل ہے مراد کا تعین ہوجایا کرتا ہے مشلا اگر دونوں ایک ساتھ مقام سوال ہیں جمع ہو جا کیں تو دونوں کے حقیق معنی مراد ہوں گے اور اگر دونوں ساتھ نہوں کیا سوالی کا موقع نہ ہوئو مقامی قرائن کے لحاظ واعتبار سے حقیقت یا مجاز ہوں کے مسلم کی بھی ہو کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان واسلام دونوں کا مدلول وصعدات پر محمول کر ہو گئی ہی بات محدث اساعیل نے اہل سنت والجماعت سے قبل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایمان واسلام دونوں کا مدونوں کا موقع کی ہوں تو آیک دوسر ہے کے حکمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو آیک دوسر ہے کے حکمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو آیک دوسر ہے کے حکمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ فی وابین سمعانی کے کلام کاممل مدول حدیث جبریل مساوات نقل کی ہے اور ان کے احتاج میں این عبد البر نے بھی اس کونقل کیا ہے اور لا لکائی وابین سمعانی کے کلام کاممل مدول حدیث جبریل مساوات نقل کی ہے اور ان کے اتباع میں این عبد البر نے بھی اس کونقل کیا ہے اور الگ الک فی وابین سمعانی کے کلام کاممل مدول حدیث جبریل میں تفریع کی ہوں تو ہو تھ کے دوسر نے ایکن سنت سے بیات نقل کی ہو ان اندا لمونق کیا میں این عبد البر نو کیا گئی وابین سمعانی کے کلام کاممل مدوس کے دوسر کے خور کیا گئی وابین سماوات نقل کی ہے اور ان کے اسلام میں تفریع کی میں دوسر کے خور کیا کے دوسر کے خور کے دوسر کے کلام کاممل مدوسر کے خور کیا گئی ہو کی کونوں کونوں کونوں کیا کہ کونوں کونوں کیا کونوں کونوں کیا کونوں کونوں کی کی دوسر کے خور کیا کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کیا

# فيصله حافظ كينتائج

حافظ ابن جُرُکی مذکورہ بالاتقریحات سے مندرجہ ذیل امور پرروشنی پڑتی ہے۔ (۱) امام بخاری کی رائے ایمان واسلام کے اتحاد کے بارے میں حدیث جرئیل سے مطابق نہیں ای لیے امام بخاری نے اپنی رائے

لے ظاہرے کے مزنی سے امام احدی فضیت اور دائے بہت بلندو برتر ہے۔

كى تائير كے ليے دوسرے رائے تاویل كے اختيار كئے۔

(۲)امام بخاری نے جس قدرز وراعمال کواجزاءایمان ثابت کرنے کے لیے صرف کیا تھا' وہ حدیث جبریل میں پہنچ کر ہے اثر ہو گیا' کیونکہ حافظ ابن حجر بی کے فیصلہ سے حدیث جبریل اس مدعا کے خلاف ہے۔

(۳) امام بخاریؒ نے جو بہت بردادعویٰ کیا تھا کہ سلف ہے ایمان کے معنی تول وعمل ہی ثابت ہے اوراس وجہ ہے امام بخاری نے بردی ناراضگی کا اظہار کر کے ایسے لوگوں سے سیح بخاری بیس روایت نہیں کی جنہوں نے ایمان کارکن وجز وعمل کونہیں سمجھاوغیر و علاوہ اس کے کہ ان کا اسات تدد ہماری سابقہ معروضات سے بیچی ثابت ہو چکا ہے بہاں حافظ کے فیصلہ سے بھی حق وانصاف نہیں ٹھیرت کی تک حافظ لا لکا کی وابن سمعانی جیسے محققین نے اہل سنت کا وہی مسلک قرار دیا ہے جوامام ابوصنیفہ وغیرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قابل روقر اردیا گیا تھا۔

ایسی خدا کی نقد پر بیس ایسا بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس پھر کو معماروں نے روکر دیا 'وہی پھر ساری عمارت کی زینت و استحکام کا بڑا سبب بنا 'امام صاحب کے بارے بیس امام بخاری نے بے علمی کی تعریض کی جونہ چا ہے بیشی 'گرانہیں معلوم نہ تھا کہ ایسے بے علم لوگوں کی تقلید کرنے والے ہرز مانے بیس امت محمد سے کے دو تہائی افراد ہوں گئ اور حضر سے عبداللہ بن مبارک جیسے بڑار ہا اہل علم امام صاحب کی شاگر دی پر فخر کریں گے بلکہ خود عبداللہ بن مبارک بھی گئر کرتے تھے جس کا علم شایدام بخاری کونہ ہوسکا۔

ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ ہم امام بخاری قدس سرو کی جلالت قدر سے ایک لمحہ کے لیے ہی عافل نہیں ہیں اور ہم نے ان کی طرف سے وفاع کاحق بھی اوا کیا ہے ان کی علمی وحدیثی بلند پایہ خدمات واحسانات ہے بھی ہماری سب کی گردنیں جھی ہوئی ہیں گر جہاں حق و انصاف کی بات کہنے کی ضرورت چیش آئے گئ اس کا مقام ومرتبہ ہر شخصیت سے معمولی نہیں بلکہ نہایت ہی بلندو برتر ہے ہمارے بزدی انبیاء علیم السلام کے سواکوئی معصوم نہیں اور صحابہ کرام کے سواکوئی شخصیت تقید سے بالا ترنہیں ہے ہم اپنے نہایت ہی محترم و مقلد پیشوا وا مام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی معصوم نہیں سیجھتے اور ان کی بھی جو بات قرآن وحدیث کے معیار پر پوری نداترے کی اس کوترک کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ایک جال عالم نے ہمیں لکھا کہ اگرامام بخاری پر تقید کرنی تھی ہوگیا۔

توشرح حدیث کے لیے کسی اور کماب حدیث کواختیار کرنا تھا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب ایسے مخص کو جابل عالم کا خطاب دیا کرتے تھے۔ جو بظاہر لکھا پڑھا ہونے کے باوجود کسی علمی بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوئیا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے احادیث بخاری کی اصحیت واہمیت سے کون انکار کرسکتا ہے' لیکن اس کے ساتھ فقدا لبخاری تو واجب التسلیم نہیں نہاس کو تنقیدے بالا کہد سکتے ہیں۔

امام بخاری کی میخ اس لحاظ سے دوسری کتب حدیث سے نہایت متاز ہے کہ اس میں انہوں نے صرف اپنے اجتہاد کے موافق احادیث جمع کی ہیں اور تراجم ابواب میں بھی اپنے ذاتی مسائل اجتہادیہ ہی کا تائید بڑے ذور شور سے کرتے ہیں ای لیابعض حضرات نے تو یہاں تک کہدویا کے ہیں اور تراجم ابواب میں بھی اپنے ذاتی مسائل اجتہادیہ کی سخق ہے نہاں تک کہدویا کے بخاری حدیث سے زیادہ فقد کی کتاب کہلانے کی سخق ہے نہاں میں بیک طرفہ مواد زیادہ ہوتا ہے اور اس کی شرح بھی کئی وجوہ سے دشوار ہے اول توضیح بخاری کے درجہ کی جوابی احادیث کی تلاش وقعیمی ربال کی بحثوں پر نظر پھر فقد البخاری سے عہدہ برآ ہونا ان حالات میں سب سے زیادہ مشکل کام شرح بخاری ہی کا ہے تاہم خدا کے ضل و تائید پر بھر وسہ کر کے اس کام میں سر کھیانے کاعزم کر لیا گیا ہے بیدوسری جلد ختم پر ہے اور ناظرین اندازہ کریں گئی اور اس سلسلہ کا موجودہ نوعیت کا کام کرنے کا حوصلہ حض حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے کہری دیں ارشادات کے سبب سے ہوسکا ہے۔ و اللہ الموفق و المیسسو۔

# حدیث جبریل کی اہمیت

بات لمبی ہوگئ یہاں ضروری بات یہی کہنی ہے کہ امام بخاری نے حدیث جبریل پرجوز جمۃ الباب باندھاہے وہ بات کو گول مول بناوینے کی

ا یک سعی ہے'اور حافظ نے اس موقع پر جونگھری ہوئی بات اور حق کلتی وضاحت کی ہے وہ بڑی قابل قدر ہے' کہ ایمان واسلام کی جس طرح الگ الگ لغوی حقیقت ہے'شرعی حقیقت بھی یقینا وقطعاً لگ الگ ہےان دونوں کوایک قرار دینا صحیح نہیں اور صدیث جریل اس کی بڑی دلیل ہے۔ حدیث جبریل میں قواعد واصول کی بہت می انواع اور بہت ہے مہم فوا کد بیان ہوئے ہیں' جن میں سے پچھ تشریح و بحث کے خمن میں

بیان ہوئے ہیں'اس کیےعلامة رطبی نے اس کو'ام السنة' کالقب دیاہے' کیونکہ بوری سنت کا اجمالی علم اس میں سمودیا گیاہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ تمام وظا کف عبادات ظاہری و باطنی بھی اس میں نہیں اورا عمال جوار ح بھی اخلاص نیات وسرائر بھی اس میں ہے۔اورآ فات اعمال سے تحفظ بھی نخرض تمام شریعت کی اصل ہے (شروح ابغاری منجاد ۲۵۳۱)

علامہ نووی نے خطابی سے نقل کیا کہ سے کہ ایمان واسلام میں عموم وخصوص ہے ہرمومن مسلم ہے کیکن ہر مسلم کا مومن بھی ہونا ضروری نہیں 'اور جب بیہ بات ثابت ومحقق ہوگئ تو تمام آیات کی تفسیر سمجے ہوگئ 'اوراعتدال کی صورت پیدا ہوگئ پھر فرمایا کہ ایمان کی اصل تصدیق ہے اوراسلام کی اصل استعملام وانقیاد ہے۔ (خردح ابغاری منوا/۲۵۱)

# حضرت شاه صاحب کی مزید تحقیق

اب استحقیق انیق ہے ایک قدم اور آگے بڑھانے کے لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی مزید تحقیق سنے! فرمایا امام بخاری کی طرف ہے اس موقع پران کے جواب کی دوہی صور قبل ہوسکتی ہیں ایک بید کہ حافظ کی وضاحت کے مطابق چونکہ کسی مقام پر دونوں الفاظ کے ایک جگہ یا ایک سوال میں جمع ہوجانے پران کی تشریح الگ الگ ہوسکتی ہے ایسے ہی یہاں صدیث جبریل میں بھی ہواہے اگر چہام بخاری اس تغام کی صورت کو مجاز ما نیس گے اور اتحاد والی صورت کو حقیقت پر رکھیں گئے جیسا کہ متراد فات میں ہوا کرتا ہے کہ مقامی طور سے بخاری اس تغامی مورت کو مجاز ما نیس گئے اور اتحاد والی صورت کو حقیقت پر رکھیں گئے جیسا کہ متراد فات میں ہوا کرتا ہے کہ مقامی طور سے جب دومتراد ف الفاظ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان کے معانی میں فرق کر دیا جاتا ہے الگ الگ استعال ہوں تو ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں اور اس کی تائید میں امام بخاری نے دوسری حدیث عبدالقیس والی اور آیت پیش کر دی ۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ دین واسلام کا اتحاد تو آیت ہے اور اسلام وایمان کا اتحاد حدیث عبدالقیس ہے ہی پہلے ٹابت شدہ مان کر حدیث جبریل کے تغایر کومقا می و عارضی تغایرمجمول کریں۔

امام بخاری کاجواب محل نظرہے

لین حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کے جواب کی بیدونوں صور تیں گل نظر ہیں کیونکہ مقامی تغایر کی بات جب چل سکتی ہے کہ دونوں لفظ ایک ہی عبارت ہیں دفعتہ واحدۃ سامنے آجائے 'تا کہ بیکہنا درست ہوسکتا کہ مجیب نے متراوفات کی طرح رعایت کر کے الگ الگ وضاحت کردی 'یہاں تو بیصورت ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے ایمان کے بار سے ہیں سوال کیا 'اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے بالکل خالی الذہن ہیں کہ سائل کچھ دیر کے بعد اسلام کے بارے میں سوال کرےگا' اس لیے آپ کے نزدیک ایمان کی جو کچھ بھی حقیقت تھی وہ بے کم وکاست بیان فرمادی' قطع نظر اس سے کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے' پھر جب اسلام سے سوال کیا گیا تو اس پر بھی آپ نے اس نوعیت سے صرف اس کی حقیقت واضح فرمادی' لبندا فرق مقامی کے اعتبار سے جواب یہاں نہیں چل سکتا' ہاں! اگرتمام سوالات ایک مرحب ایک عبارت میں آ سے کہ ہو تے' اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاو فرماتے تو اس جواب کی مخبائش ہوتی۔

## د ونوں مدیث میں فرق جواب کی وجہ

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں صدیثوں میں جواب کے فرق کی وجہ یہ ہے کہ جواب سائل کے علم و

استعداد کے مطابق ہوا کرتا ہے' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام کے سوال اور ان کے حال ہے ان کے علمی کمال و فطانت کا انداز ہ فر مالیا تھا' لہذا جواب بھی ان کے حسب حال دیا کہ تفصیل فرما کر تحقیقات علمیہ بیان فرما کیں اور ایمان و اسلام کی حقیقت الگ الگ کھول دی اور حنام بن تغلبہ کوآپ جانتے تھے کہ ابھی نے اسلام لائے ہیں' ان کوا جمالی طور سے جواب دینا کافی سمجھا' حقائق بیان الگ الگ کھول دی اور منام بن تغلبہ کوآپ جانتے تھے کہ ابھی موٹا موٹا اسلام وایمان تشہد دعبا دات وغیرہ ہتلا دیں۔

# واعظ ومعلم كي مثال

غرض دونوں حدیثوں میں الگ الگ جواب مخاطبین کی رعایت سے ہے جس طرح ایک واعظ اپنے وعظ میں عوام کو ترغیب و تر ہیب کے لیے ضعیف احاد ہے بھی سنا تا ہے اوران کا تفصیلی حال بیان نہیں کرتا کہ کون کی احاد ہے کس درجہ کی ہے۔ تارک صلوٰ قاکو کا فر کہہ دیتا ہے اور کفر دون کفر کی بحث ان کے سامنے نہیں کرتا کہ یونکہ دو ان چیز وں کونہیں بچھ سکتے کی لیکن ایک معلم و مدرس کے لیے اس سے چارہ نہیں کہ دو ہر مسلم کو حقیقت بتلائے اس کے بارے میں جو پچھ مسامحات ہوئے ہیں ان پر تنبیہ کرئے مسئلہ کے متعلقات اور مالہ و ماعلیہ کی تفصیل کرئے کہ ونکہ دو اپنے مخاطبین کے لحاظ سے اظہار حقائق کے منصب پرفائز ہے ۔ غرض درس میں اعطاء علم ہوتا ہے اور وعظ میں اعطاء عمل خوب سمجھ لو۔ اس طرح حدیث جبریل کا حاصل افاضة علم و بیان حقیقت ہے بخلاف حدیث وفد عبد انقیس کے کہ اس کا مقصد صرف اعمال کی ترغیب ہے جس میں اجمال وتسام کے چل سکتا ہے اور شریعت نے بھی ترغیب و تر ہیب میں تفصیل کوترک کیا ہے۔

## ایمان کاتعلق مغیبات ہے ہے

الا بعان ان تو من بالله الخ پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلہ میں اشیاء خائبہ کا ذکر فرمایا 'جیسا حافظ ابن تیمینہ کی ححقیق ہے کہ ایمان کا تعلق صرف مغیبات سے ہوتا ہے' اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا' معلوم ہوا کہ اعمال کے اجزاء نہیں ہیں۔ جوامام اعظم ودیگرا کا بروسلف کا مسلک ہے۔

#### لقاءالله كأمطلب

ایمان کے تحت ایک جزوا بیمان بلقاء اللہ بھی فرمایا ہے علامہ خطابی نے فرمایا کداس سے مراد آخر کتے میں تو النے کا دیدار ہے لیکن امام نووی نے اس کے خلاف کہا کہ اللہ ہوگئ دویت کا مورویت حاصل ہوگئ دویت کا دورویت کے کہا کہ اس کے کہوئی تحف اپنے ہارے میں یعنین سے نہیں کہ سکتا کہ اس کورویت حاصل ہوگئ رویت کا مدار بحالت ایمان مرنے پر ہے اور کسی کواپنے خاتمہ کا علم نہیں ہے اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ یہاں مراد صرف اتنی بات پر ایمان لا ناہے کہ تی تعالی کی دویت امرواقعی اور تی ہے اور آخرت میں حاصل ہو عمق ہے ایمارادیہ ہے۔ کہاس دنیا ہے دار آخرت کی طرف انتقال ضروری ہے جہاں لقاء خداو تھی ہوگا کہ کہ کہ وہوگا اور کس کونہ ہوگا اس سے یہاں بحث نہیں ہے (شروح ابخاری صفحہ ۱۳۵۱)

# حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ لقاء خداوندی ہی کا وہ عقیدہ ہے جس سے نم جب اسلام کودوسر سے باطل نما جب عالم سے بڑا امتیاز حاصل جوتا ہے کے کیونکہ یہ عقیدہ دین سادی کا ہے اہل یونان کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے علوم حقہ ہیں وہ ارواح کوابدان سے جدا ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اسے کوابدان سے جدا ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تاری کا شرف حاصل ہوا تو اس کا جواب بیہ کہ آپ کودیدار کا شرف اس وارد نیا ہی حاصل نہیں ہوا کہ ملکوت علیا ہی ہوا ہے جس پر دنیا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ (عمرة القاری صفح السمال)

تمام چیزیںان کےسامنے ہوجاتی ہیں'جن سےارواح کو بڑاسروروا بنہاج حاصل ہوتا ہےاور یہیان کی جنت ونعیم جنت ہے۔اورا گروہ علوم حاصل نہ ہوں یا خلاف واقع حاصل ہوں تو وہ ان ارواح کے لیےابدی غم والم کاموجب ہوں گے اور وہی ان کے لیے بطور عذاب وجیم ہوں گے۔

### فلسفه بونان اورعقول

ان کے یہاں ملائکہ کی جکہ مقول ہیں اور فلسفہ یونان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالے ایک سیر ہے عقل اول تمین پاؤ عقل ثانی آ دھ سیر اور عقل ثانت پاؤ کو سے اور ای طرح دوسری عقول درجہ بدرجہ ہیں انہوں نے عقول کے لیے بھی علم محیط دغیرہ مانا ہے جوشرک ہے اور لقاء خداوندی ان کے یہاں محال ہے۔

#### و بوتاواوتار

بندوستان کے ہندو مذہب والے اجسام میں حلول الوہیت کے قائل ہیں اوران کو دیوتا 'اوتار وغیرہ کہتے ہیں ان کی عبادت بھی کرتے میں 'اور تنائخ مانے ہیں' وہ بھی دین ساوی کے طریقہ پرلقاء خداوندی کے قائل نہیں۔

# اسلام ميس لقاء الله كاعقيده

ہمارے یہاں لقاء خداوندی کا کھلاعقیدہ بے فیمن کان یو جو القاء ربد فلیعمل عملا صالحا و لا یشوک بعبادہ ربد احدا (کہف)'' یس جس کواللہ تعالے سے ملنے کا شوق ہو۔ (یا اس کے سامنے حاضر کیے جانے کا خوف ہو۔) اسے جائے کہ کچھ بھلے کام شریعت کے موافق کر جائے اور اللہ تعالے کی عبادت میں ظاہر و باطن کسی کو بھی کسی ورجہ میں شریک نشرک کی گھرح شرک خفی سے بھی پیٹار ہے' اور اللہ با دعلنا کلنا ممن یو جو لقاء ک یار ب۔

#### مسافنة ورميان دنياوآ خرت

حضرت شاہ صاحبؓ نے مناسبت مقام ہے بھی افادہ فرمایا کہ اس دنیا اور دار آخرت کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہے جس کوقطع کر کے دہاں پہنچیں گے بلکہ اس دنیا کے درہم برہم ہونے پڑای میں ہے پھوٹ کرآخرت نمودار ہوجائے گی'اور یہی اس کا مقام ہوگا'جس طرن کہ زمین کے اندرد بی ہوئی تشکی کے پھول بھٹنے کے بعد درخت نکل آتا ہے میں نے اپنے ایک فاری قصیدہ میں برزخ' حشر ونشر اوراس کے داقعات کی تمثیل پیش کی ہے۔

احسان كى حقيقت

شار مین حدیث سے احسان کی دوشر میں منقول ہیں ایک کو حافظ ابن جمر وغیرہ نے اختیار کیا اورسری کو علامہ نو وی نے مہلی بیہ ہے کہ آنحضر سے صلی الند علیہ و کلے منابدہ تی الند علیہ و کہ منابدہ تی الند علیہ و کہ منابدہ تی اللہ علیہ و حالت بیہ کہ گویا اس کوا پی آنکھوں سے دیکے دہا ہے اورای کی طرف آپ نے کانک تو اہ سے اشارہ فر مایا ہے قلب سے مشاہدہ تی اس طرح کرنے لگے کہ گویا اس کوا پی آنکھوں سے دیکے دہا ہے اورای کی طرف آپ نے کانک تو اہ سے اشارہ فر مایا ہے دوسری حالت بیہ ہے کہ اس اس کے قلب میں ای صلاحیت بیدا ہو چک ہے کہ وہ اس امر کا استحضار ضرور کر سکت ہو گئے ہے کہ وہ اس اس کے مرحال سے مظلم ہیں اور اس کے ہم کی کود کھیر ہے ہیں۔ اس کی طرف آپ نے فافہ یو اک سے اشارہ فر مایا "کویا مسان سے دو حال ہیں ایک دہ جوانیان کے لیے بلور حال ہوجا تا ہے 'وسرا ورج علم و مقیدہ کا ہے' کہ حق تعالیہ و اس کو ہرحال میں دیکھ ہی رہے ہیں 'یہ استحضار کی گئے۔ یہ حال دوصف اس پر غالب ورائخ ہوجا تا ہے' دوسرا ورج علم و عقیدہ کا ہے' کہ حق تعالیہ تو اس کو ہرحال میں دیکھ ہی رہے ہیں 'یہ استحضار کی گئے۔ یہ حال دوصف اس پر غالب ورائخ ہوجا تا ہے' دوسرا ورج علم و عقیدہ کا ہے' کہ حق تعالیہ دوالی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ۔ کہ کی تعد حال بن جاتی ہے بعد حال بن جاتی ہے تاہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے مشاہدہ دالی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ۔ کہ کیفیت ہی مشاہدہ دالی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ۔ کہ کیفیت ہی می می می می کہ دوسرا کی بنی جاتی ہے تاہم یعلم سے زیادہ قریب رہتی ہے مشاہدہ دالی کیفیت کی طرح صفت نفس نہیں بنی ۔

غرض شارع بیہ ہے کہ اگر پہلی حالت کسی کوحاصل نہ ہوتو دوسری کم درجہ والی تو ضرور ہی حاصل ہونی چاہئے ''گویا مطلوب دونوں ہی جیں' اول اس لیے ارفع واعلی ہے کہ وہ کمال استغراق کی صورت اور حال وضفت نفس ہے اور دوسری صرف علم کے درجہ کی چیز ہے' جس کا مرجہ حال سے کم ہے' کیونکہ علم کی کیفیت ہی رسوخ کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال ہو جاتی ہے۔

### دومطلوب حالتيس اوران كيثمرات

ید دونوں حالتیں معرفت خداوندی اور حق تعالے کے خوف وخشیت سے پیدا ہوتی بین چنانچے دوایت عمارة بن القعقاع میں اور حدیث انس میں ہمیں کا نقط میں ہورہ ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور حدیث انس میں ہمیں اللہ تعقیق فرمائی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہمی کہ اسلام کا تعلق ترک معاصی الترام طاعات اور مباحات میں ترک لا لیعن سے ہے اگر حق تعالے کی معرفت پوری طرح حاصل ہو کہ وہ ہماری ہر حرکت وسکون اور تمام جاو بے جااعمال پر مطلع ہے خواہر وسرائر سب اس پر روش بیں تو وہ ہر وفت اور ہر جگہ حق تعالے کی ذات یا اس کے بر بان کا مشاہدہ فرمایا تھا۔

جب خن تعالے کی معرفت وخشیت دل میں جاگزین ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف معاصی ہے بیخے کی تو فیق ملتی ہے اور طاعات میں پوری حلاوت حاصل ہوتی ہے بلکہ لا یعنی باتوں اور بے سود مشاغل سے بھی اس کور ستگاری مل جاتی ہے کے عافل تو بیک لحظ از اں شاہ نباش شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباش

من حن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ (کمی شخص کے ایکھے اسلام کی یہ بھی ہوئی علامت ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کے پاس نہیں پھٹکٹا) چونکہ دنیا شن اور دنیا کی ان آنکھوں سے ہم حق تعالے کو نہیں و کھے سکتے اس لیے حق تعالے کی جناب میں استغراق اور قبی مشاہدہ کو کا تک تر اہ ہے تعبیر فر مایا کہ مسلور تھا نہ کعبہ نگا ہوں کے سامنے ہونے کے وقت حق تعالے کی اس بھل گاہ کی وجہ سے ہر شخص کو بقد رمعرفت و شیہ مشاہدہ حق کی کیفیت کا جی خصول ہو جاتا ہے ای طرح قبی مشاہدہ و مراقبہ کی کیفیات دوسری جگہوں کی عبادات و طاعات میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں اور اس حالت کی تحصیل مطلوب ہے اگر کسی پر غفلت وانہاک دنیوی ہی طاری رہتا ہے اور وہ اس حالت کو حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرے درجہ میں دوسری حالت کی تعالی مطلوب ہے کہ کم از کم اینے قلب میں اس کا استحضار کر سے کہ حق تعالی میں وہ سے میں کو کی کھر دے ہیں۔

یہ وہ شرح ہے جس کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے اختیار کیا اوراس صورت میں فان کم تکن تراہ میں ان شرطیہ رہتا ہے جواس کاعام اور کثیر استعال ہے اور بیربہت اونچی شرح و تحقیق ہے۔

# علامه نووی کی شرح

دوسری شرح وہ ہے جس کوعلامہ نو وی نے اختیار کیا کہ مقصد شارع عبادات وطاعات میں خشوع وخضوع کی کیفیت پیدا کرنا ہے' یعنی اس طرح عبادت و بندگی کرے کہ گویا خدا کود مکھے رہاہے' کیونکہ اس صورت میں بھی خدا اس کود مکھے رہاہے' اس لیےا گرچہم خدا کونہیں و کیکھتے مگروہ تو ہمیں ضرور د مکھے رہاہے' یعنی ساراز وراس امریر دیا جارہاہے کہ خدا ہمیں دیکھے رہاہے'

اس لیے عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی تدبیر نہی ہے کہ ہم اس تصور کوقوی کریں کہ وہ ہمیں ہماری طاعات و نیات سب کو دیکھ رہا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس کی خدمت واطاعت کی جائے 'اگر وہ خاوم ومطیع کواس حالت میں دیکھتا ہے تو بیزیا دہ خوبی سے اس خدمت واطاعت کو انجام دیا کرتا ہے'اس صورت میں فان لم متکن تو اہ میں ان شرطیہ نہیں بلکہ وصلیہ ہوگا' جواس کا عام وکثیر استعمال نہیں ہے' بلکہ اس کی مثالیں شاذ و نادر ہی ملیں گی۔

# کون می شرح راجے ہے

بظاہر مہلی شرح کورجے حاصل ہاورحافظ ابن جرکا پاہتے تی بھی بنست علام نووی کے بہت بلندہ مگرایک مطبوع تقریر درس بخاری میں نظر سے گزراکہ ' یہاں ان وصلیہ ہاوران شرطیہ کہنا درست نہیں بعض لوگوں نے ان کوشرطیہ مان کر دودر ہے تسلیم کئے ہیں 'پہلا درجہ مشاہدہ کا ہے جو بلند ہے اور دوسرا درجہ اس سے کم اور نیچا ہے مقصد سے کہ پہلا مقام آگرتم کو حاصل نہ ہو سکے تو دوسرا مرتبہ حاصل کرنا چاہئے نکین کلام اس تو جیہ سے ابا کرتا ہے تو اس تو جیہ کو بھی نا درست ہونا چاہئے تھا 'چر ہے بہلی تو جیہ ذیادہ مناسب ہے' اگر ان شرطیہ کہنا نا درست ہے اور کلام بھی اس تو جیہ سے ابا کرتا ہے تو اس تو جیہ کو بھی نا درست ہونا چاہئے تھا 'چر صرف کم مناسب اور زیادہ مناسب کا فیصلہ کیا ؟ اس لیے بظاہراس رائے کی نسبت حضرت شیخ کی طرف درست نہیں معلوم ہوتی ' واللہ اعلم ۔

### علامہ عثانی کے ارشادات

### استغراق ومحويت كے كر شم

یہ جب ہی ہوتا ہے کہ قلب کے تمام گوشے مجوب کے ذکر وتصور سے معمور ہوجاتے ہیں اندرونی حواس کی نس میں اس کی یادوخیال ساجا تا ہے ادراس کے نتیجہ میں جو پچھ بھی وہ دنیا کے ظواہر ورسوم سے دیکھتاہے وہ سب بے خیالی بے دھیانی کی نظر ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد اس کے خطاہر کی حواس کان آتکھ وغیرہ بھی وہ می گھے شنتے و کیمھتے ہیں جواس کے مجوب حقیقی کی مجوب ومرضی ہوتی ہے اب وہ ظاہری کان آتکھ سے سب پچھ دیکھتا سنتا ہے جوہم سب پچھ دیکھتا سنتا ہے جوہم ظاہری حواس اس قدر بیدار وکارگز اربوجاتے ہیں کہ وہ سب پچھ دیکھتا سنتا ہے جوہم ظاہری حواس سے بھی وکھی اور سن بیس سکتے۔

حدیث میں ہے کہا کی بندہ مجھے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب بھی ہوجاتا ہے کہ پھر میں ہی اس کی سمع وبھرین جاتا ہوں' جن سے وہ سنتا اور دیکھتا ہے' حق تعالیٰے اپنے حبیب ومحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں ہمیں بھی ان سعادتوں میں ہے کوئی حصہ نصیب فرمائے۔و ما ذالک علی الله بعزیز۔ ندکورہ بالا دومشہور شرحوں کےعلاوہ ایک شرح اور بھی ہے جوصوفیہ کی طرف منسوب ہے اوراس کومحدثین میں سے حافظ ابن حجروغیرہ شارعین بخاری نے ردکیا ہے اور ملاعلی قاری نے شرح مشکلوۃ میں اس کی پھی توجیہ بھی کی ہے وہ یہ کہ فان لم تکن میں کان قامہ ہے ناقصہ نہیں مطلب یہ کہا گرتمہارا وجود فنا ہوجائے جوئ تعالے کی رویت ومشاہرہ سے بڑا حاجب و مانع ہے تو تم اللہ تعالے کود کیچلو گے غرض فنایا فناء الفنا کا درجہ اگر حاصل ہوجائے تو قلب خداکی رویت سے بہریا ہے ہوسکتا ہے اور وہی یہاں مراد ہے بیدرجہ صوفیا کے یہاں کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔

#### افادات انور

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ احسان اچھے طریقہ پر کیے جانے والے تمام انواع اذکار واشغال وغیرہ کوشامل ہے کھراذکار کا اطلاق صرف اوراد مسنونہ پر ہوتا ہے اشغال سے وہ طریقے مراد ہوتے ہیں جومشائخ طریقت وصوفیہ کے معمول ہیں نسبت ان کی اصطلاح میں اس ربط خاص کو کہتے ہیں جوعام ربط خالقیت ومخلوقیت کے سواحاصل ہوتا ہے جس کو بید ربط خاص حاصل ہوجا تا ہے وہ صاحب نسبت کہلاتا ہے۔ تصوف کے مشہور سلسلے چار ہیں سہروردی قادری چشتی ونقشبندی اور ہمارے اجداد میں سہروردی سلسلہ ہی نسلاً بعد نسل دس پشتوں تک متصل رہا ہے۔

### شريعت 'طريقت وحقيقت

خدا کے جواوام انوائی وعد ووعید وغیرہ ہم تک پہنچے ہیں ان کوشر بعت کہتے ہیں شریعت کے سب احکام وہدایات کوبطور عادت ثانیہ پابندی
ودوام کے ساتھ معمول بہ بنالینا طریقت ہے اس طرح زندگی گزار نے والے کے تمام اعمال پرایمان کی نورانیت چھا جاتی ہے اور یہی حال سلف کے اعمال کا تھا، مگراب وہ وفت آھیا کہم ہے توعمل ندار دائیمان ہے مگر تصدیق جوارح مفقو د ظاہر میں کتنے ہی قرآن مجیدی تلاوت کرنے والے بھی ایسے اہل زینع ملیں گے کہ ان کے زیغ باطن کے سب قرآن مجیدان پر لعت کرتا ہوگا اللہ تعالیا ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین ۔
مجھی ایسے اہل زینع ملیں گے کہ ان کے زیغ باطن کے سب قرآن مجیدان پر لعت کرتا ہوگا اللہ تعالیا کا میابی اور اعلی وارفع مطلوب کے حصول کو مشریعت وطریقت کی مندرجہ بالانشری کے بعد فرمایا کہ بی خوار کرم سلی مقدقت کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طریقت وشریعت میں کوئی اختلاف و مغابرت نہیں ہے مضرت نے بینجی فرمایا کہ یہاں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ طریقت و شریعت میں اس حدیث میں سب مر طے مذکور ہیں شریعت مقبقت سب پرحاوی ہے اور طریقت اس ہو جائی ہے۔
اللہ علیہ وہ کہ مندرجہ بالانس کے جدانہیں ہے صاحب تصرفات غیر متشرع بھی ہو سکتا ہے کہ کونکہ تصرف کی قوت مجاہدہ وریاضت سے بی حاصل ہو جائی ہے۔
عامل صوفی شریعت کا راستہ طے کریں گے اور منزل مقصود پر پہنچیں گے تو وہی حقیقت ہے۔
عامل صوفی شریعت کا راستہ طے کریں گے اور منزل مقصود پر پہنچیں گے تو وہی حقیقت ہے۔

ایک جابل پیراپ مریدوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ اللہ کوئی شیریا ہواہے کہ اس سے ڈریں؟ اس لیے ایمان ہین المحوف و الو جاء کا مطلب بناتا تھا کہ خوف کو ایک طرف مجھایا کرتا تھا کہ اللہ کا تھا کہ خوف کو ایک طرف مجھایا کہ تا تھا کہ تھا تھا کہ خوف کو ایک دو اور رجاء کو دوسری طرف مجھایا کہ وار ہے ہوگا تھا کہ اشارہ سے بی فرمایا ) پھر تھے میں لاکرایک پاؤں ایک پر دکھوا ور دوسرا دوسرا میں نے کہا خوف کو ادھرسے لاؤ اور رجاء کو ادھرسے لاؤ (ہاتھ کے اشارہ سے بی فرمایا ) پھر تھے میں لاکرایک پاؤں ایک پر دکھوا ور دوسرا دوسرے پڑا ورسوار ہوکر چلے جاؤ۔

امام غزالي كاارشاد

امام غزائی نے لکھا کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جوصاحب علم کھل پرمجبور نہیں کرتا 'دوسراوہ ہے جو مل پرمجبور ومضطربنادیتا ہے اس لیے اس کے جوارح واعضاء طاعات میں بسہولت مشغول ہوجاتے ہیں اور یہی علم کی شم در حقیقت سلف کے یہاں ایمان کی حقیقت تھی اوراسی کومیں کہا کرتا ہوں کہ۔

# ايمان واسلام كاباجمى تعلق

ایمان باطن سے پھیل کر جوارح تک آتا ہے اور اسلام کے اثر امع ظاہر کی طرف سے باطن میں داخل ہوتے ہیں' گویا تقدیق ہاطن جب غلبہ پاکر اعضاء و جوارح کو طاعت میں مصروف کرد ہے تو وہ اسلام بن جاتی ہے اور اس وقت ایمان و اسلام متحد ہو جاتے ہیں' یہی مطلب ہے اتحاد مسافتیں کا' اور اس کی طرف حدیث الباب میں ان تعبد الله کانک تو اوالے سے اشارہ کیا گیا ہے' کیونکہ جوعبادات جوارت سے متعلق ہیں اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اوا ہوں تو گویا ایمان اعضاء کی طرف آیا' اور اسلام قلب کی طرف پہنچا' اور اس طرح دونوں طرف کی مسافتیں ایک مرکز پرجمع ہوگئیں' پس ایمان واسلام کوبھی اس صورت میں ہمشکی واحد کہد سکتے ہیں' اور اگر تقد این قلب تک ہی رہی اعضاء کی مسافتیں ایک مرکز پرجمع ہوگئیں' پس ایمان واسلام کوبھی اس صورت میں ہمشکی واحد کہد سکتے ہیں' اور اسلام کوبھی اعضاء کا رہی 'اعضاء پراس کے آٹار ظاہر شد ہو سے ' یا اسلام و ظاہر کی طاعت صرف اعضاء تک رہی' اور درجہا حسان حاصل نہ ہوا' تو اسلام کوبھی اعضاء کی اسلام کہیں گے جس کاتعلق دل سے پچھ نہ ہوگا' اور اس صورت میں ایمان واسلام کہیں گے جس کاتعلق دل سے پچھ نہ ہوگا' اور اس صورت میں ایمان واسلام کہیں مانے پڑیں گے۔

### قرب قيامت اورا نقلا ب احوال

اذا ولدت الا مة ربھا پرفرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ فروع اصول کا درجہ حاصل کرلیں اوراصول فروع کے درجہ میں اتر آئیں لینی قرب قیامت میں سب باتوں کے اندرانقلاب ہوجائےگا۔ نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اذا و سدا الا مو الی غیر اہلہ فائنظر الساعة (جب ناائل لوگوں کو منصب طنے لگیں گے تو قیامت کا انظار کرو) ای ارشاد کی روشی میں تمام احادیث اشراط قیامت کو بھی ناچا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ی شرحیں اس جملہ کی شارحین نے کی ہیں گران میں سے اکثر میرے نزدیک مرجوح ہیں نیز اس جملہ سے امہات الاولاد کی بڑے کا جواز وعدم جواز زکالنا تو بالکل ہی ہے کی بیا بات ہے۔

فى خمس اورعلم غيب

فرمایا۔ مرادیہ ہے کہ وقت قیامت کاعلم بھی ان بی پانچ میں داخل ہے ، پھرفر مایا کہ یہ پانچ چیزیں چونکہ امور تکوین سے متعلق ہیں امور تشریع ہے امور تشریع ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ای لیے انبیاء کی مقاتب المعلم نہیں دیا گیا الله ماشاء الله اور یہ بھی فر مایا:۔ و عند ہ مفاتب المعبب الا بعد ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے بیا مقد تشریع بی ہے ، بعد معلمها الا هو۔ (ای کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں جن کوان کے سواکوئی نہیں جانتا) کیونکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تشریع بی ہے ، جس کے لیے علوم شریعت موزوں ہیں علوم تکوین نہیں ہے ،

علم غیب سے مراد

پیرعلم غیب سے مراداصول کاعلم ہے علم جزئیات نہیں ہے جواولیاء کرام کوبھی عطا ہواہے کیونکہ علم جزئیات حقیقت میں علم ہی نہیں ہے علم تو حقیقت میں علم ہی نہیں ہے علم تو حقیقت میں علم ہی نہیں ہے علم تو حقیقت میں وہی ہے جس سے ایک نوع کے تمام افراد کاعلم حاصل ہوجائے اور وہ علم اصول شی عہی میں اس کے جس کے اصول سے اس کی مثال ایس مجھو کہ بزاروں چیزیں بورپ سے بن کرآ رہی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کیجائے ہیں کیکن ہم ان کے اصول سے

ہ من من ماں من اور ہر ہر ہوں ہیریں پورپ سے بن حوارت میں ان وہ موجیعے ہیں چیو سے ہیں مان ہوں ہے۔ ناواقف میں نوعلم جزئیات بغیرعلم کلی کے علم ہی کہلانے کا مستحق نہیں ہے 'کسی چیز کاعلم کلی اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم اس نوع کی تمام جزئیات برمطلع اوران کے حقائق سے باخبر ہوسکتے ہیں ای کو حضرت حق جل مجدہ نے مفاتع ہے تعبیر کیا ہے۔

کون ساعکم خدا کی صفت ہے

غرض جوعلم بطورمفتاح بوه صرف خدا كي صفت بأس لي لا يعلمها الا هوكمي تغير باكسي تاويل كي مجهمي آجائكي ـ

21

# یانچ کاعددکس لیے

باقی به به یک صرف پانچ کی کیون تخصیص فر مائی؟ عالانکداور بزارون چیزون کاصول بھی صرف غدای کومعلوم بین جواب دیا گیا کہ یہاں الی انواع ذکر کردی گئیں جوسب کا مرجع واصل بین بین کہتا ہوں کہ یہاں سائل کا سوال صرف ان ہی پانچ سے متعلق تھا ، جس کی تفصیل حافظ سیو لی نے اس آیت کے شان زول میں کی ہے اور جوعد و کسی سوال کی موافقت کے سبب ذکر ہوتا ہے وہ با تفاق علاء اصول تحدید کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ میرے نزدیک یہی جواب سب سے بہتر ہے (ویکھو لباب النقول فی اسباب النزول اور المدر المنثور) باب. ۵ کے این سواب عن عبید الله باب باب میں عبد الله باب عبد الله بن عبد الله بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حوب ان ہر قل قال له سالتک ہل بزیدون ام ینقصون ؟ فزعمت انهم یزیدون و کذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب لایسخطه احد .

ترجمہ:۔حضرت عبداللہ ابن عباس نے خبر دی کہ انہیں ابوسفیان بن حرب نے بتایا کہ جب ان سے ہرقل (شاہ روم) نے کہا کہ میں نے تم سے بوچھا کہ وہ لوگ (رسول کے بیرو) کم ہورہ ہیں یا زیادہ؟ تو تم نے کہا 'وہ بڑھ رہے ہیں'اور یہی حالت ایمان کی ہوتی ہے' جب تک وہ مکمل ہو'اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیاان میں سے کوئی اس دین کو قبول کر کے پھراسے براسمجھ کرترک بھی کر دیناہے؟ تم نے کہا کہ نیس اور یہی کیفینت ایمان کی ہوتی ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں اتر جاتی ہے تو پھراس سے کوئی ناخوش نہیں ہوسکتا۔

تشریج: سابق الذکر حدیث جبریل علیه السلام کے تحت ہم ہلا ہے جی ہیں کہ وہ پوری حدیث ان حضرات کی تائید میں ہے جوایمان و
اسلام کی حقیقت الگ الگ ہجھتے ہیں اور آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" پہ جبریل ہے جو ہمہیں وین سکھانے آئے ہے"
اس سے اتنی بات ثابت ہوئی تھی کہ وین کا اطلاق مجموعہ ایمان واسلام واحسان پر ہوتا ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ائمہ
احزاف اور دوسر مے حدثین و متحکمین بھی مانے ہیں کہ مجموعہ دین ہے بہاں امام بخاری نے باب بلاتر جمہ قائم کر کے غالبًا باب سابق کی اس کی
اکن پورا کرنے کی سعی فرمائی ہے اور یہاں حدیث ہر قل کا ایک فکر انقل فرما کرا ہے مقصد کی تائید فرمائی کہ دین وایمان میں اتحاد ہے ہم پہلے
پوری تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ وین وایمان کو متحد یا ایک قرار وینا خلاف شحقیق ہے دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اور ایمان واسلام
پوری تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں کہ وین وایمان کو متحد یا ایک قرار وینا خلاف شحقیق ہے دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اور ایمان واسلام
پوری تفصیل سے ثابت کر جکے ہیں کہ وین وایمان کو متحد یا ایک قرار وینا خلاف شحقیق ہے دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اور ایمان واسلام

بحث دنظرایک اشکال میہ کہ ہرقل غیرمومن ہے'اس کے قول سے استدلال کیے ہوسکتا ہے؟ جواب مید میا گیا ہے کہ وہ علاءالل کتاب میں سے ہے اور جو پچھاس نے سوالات کئے اور جوابات پر تبصر ہے کئے'ان کا تعلق کتب سادیہ سابقہ میں بیان کر دہ نشانیوں سے ہے'اس لیے اس کی رائے کوتا سُدِمیں چیش کیا گیا۔

دوسرے مید کہ کتب سابقہ میں بھی جو با تیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے دین وشریعت کے خلاف نہیں 'یا جن ہے ہمیں تا ئیدملتی ہے تو ان کو قبول کر سکتے ہیں'اور یہی امام بخاری کامسلک بھی ہے'اس لیے اس سے تا ئید حاصل کی ہے۔

امام بخاریؓ کے وجوہ استدلال پرنظر

مگران وجوہ استدلال میں کلام ہوسکتا ہے اول ہے کہ ہرقل کے قول میں کوئی حوالہ کتب سابقہ کانہیں ہے اور بغیر حوالہ وتحقیق کے ہم کس طرح ایک غیرمومن کی شہادت کو تبول کرلیں؟ دوسرے ہے کہ جو بات ہمارے یہاں قرآن وحدیث کی روشنی میں قطعی طور سے طے شدہ نہیں ہے (مثلاً اسلام وایمان کا یاایمان درین کا ایک ہونایان کا الگ حقیقیں ہونا'امام بخاری پہلی بات مانے ہیں اور دومرے محققین دوسری) تو ایسی مختلف فیہ چیز کے لیے کتب سابقہ سے تائید وعدم تائید کا سوال ہی پیدائیس ہوتا'ان کتابوں کی وہی با نیس تو ہم قبول کر سکتے ہیں جن کی صحت پر ہم قر آن وحدیث کے فیصلوں کی روشنی میں اظمینان کرسکیں اور جوامر فیصلہ شدہ نہیں ہے اس کی ایک جانب کو کتب سابقہ یا کسی غیرمومن کتابی کے قول سے ترجیح کس طرح دی جاسکتی ہے؟ غرض امام بخاری کے یک طرف رجیان کا غلوہ کہ اس کے لیے اس قسم کی کمزور وجوہ بھی استدلال میں چیش فرمادیں۔

# '' زبر دست شهادت'' پرِنف**ن** و*نظر*

یہاں پیام بھی قابل ذکر ہے کہ مطبوعہ اردو تقاریر درس بخاری شریف میں لکھا گیا ہے کہ امام بخاری نے دین واسلام وایمان متنوں کے اتحاد پر زبردست شہادتیں پیش کردیں ایک جبریل کے بیان ہے دوسرے اہل کتاب کے عالم ہرقل کے بیان ہے ' دوسری جگہ لکھا گیا کہ'' ہام بخاری نے دونوں باب سے ایمان ودین کی ایک بی حقیقت ثابت کی اولا جوت شریعت مجدید کے اعتبار سے تھا اور ثانیا شریعت سابقہ ہے' پیدونوں عبار تیں اس موقع کے لیے مناسب نتھیں' کیونکہ ہم نے واضح کردیا ہے کہ امام بخاری کا استدلال حدیث جبریل سے نہایت کم ور ہے جیسا کہ دعفرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حدیث جبریل میں تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نے جموعہ کودین فرمایا تھا ۔ کم ور ہے جیسا کہ دعفرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حدیث جبریل میں تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نے جموعہ کودین فرمایا تھا ۔ کم حدیث جبرائیل میں ان کے استدلال کے لیے کوئی جموعہ وی بین ہو تینوں کے استدلال کے لیے کوئی بہتر موقع نہیں' اور اس کے ہر برفرد کا تھم ایک بی ہوا کرتا ہے' امام بخاری کو خود بھی شریعت جبرائیل میں ان کے استدلال کے لیے کوئی بہتر موقع نہیں' اور اس لیے ایسا گول مول سا ترجہ قائم کیا' جس کی طرف ہم اشارہ کر بھی جبرائیل میں ان کے استدلال کے لیے کوئی ہم ان کی جبرائیل میں ان کے استدلال کے ایے کوئی ہم ان کی جبرائیل میں ان کی سروت شہادت کہ ہم ان کی جبرائیل میں ان کی حصور کوئی دینور در ہے کہ امام بخاری اپنے نظریات کی تا تدے لیے جا اور دوس اخوت شریعت سابقہ سے بھی محل کلام ہے' جس کی وضاحت او پر ہو چکی پی ضرور ہے کہ امام بخاری اپنے نظریات کی تا تدے لیے ہر قریب و بعیہ' قوی و کر ورلیل سے استفادہ کرتے ہیں' مگر سے بھنا ہماراکام ہے کہ کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں کے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے زبر دست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے دوست دلیل چش کی اور کس موقع پر انہوں نے دور کی کوئیل کے کس موقع پر انہوں کے دور کس کی دور کس کے دور کی کس کس کی دور کس کی دور کس کی موسل کی دور کس کی دور کس کس کس کس

خرم كاجواز وعدم جواز

یباں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں خرم امام بخاری کی طرف سے ہے یا او پر سے ہے؟ علامہ کر مانی شارح بخاری کی رائے ہے کہ بیامام بخاری سے نہیں بلکہ امام زہری ہے ہوا ہے نیچے کے رواۃ میں سے غالبًا شیخ ابراہیم بن تمزہ نے ایمان کے دین ہونے پراستدلال کرنے کے لیے صرف ای قدر ککڑا روایت کیا ہوگا۔ حافظ بینی نے فرمایا کے کرمانی کی رائے سیجے نہیں کیونکہ امام بخاری نے اس سند سے بہی حدیث کممل طورے کتاب الجہاد (باب دعاء النبی صلی الله علیه و سلم الی الا سلام و النبوة صفحہ ۱۲ میں ذکر کی ہے اس لیے خرم امام بخاری ہی کی طرف ہے ہے جوامام بخاری نے اپنے نظریہ پراستدلال کے لیے کیا ہے۔ (عمدة القاری صفحہ ۱۲۳۲) باب فضل من استبراء لدینه۔ (اس شخص کی فضیلت جس نے اپنے دین کی صفائی پیش کی)

(10) حدثنا ابونعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبراء لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات كراع يراعي حول الحمي يوشد ان يواقعه الا و ان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه الا و ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.

تر جمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانے 'تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچاتو گو یا اس نے اپنے دین اور آبر وکو سلامت رکھا' اور جو ان شبہات (کی دلدل) میں پھنس گیا' وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو (اپنے جانوروں کو) سرکاری چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے' ڈرہے کہ وہ اپنے دھن کو اس چراگاہ میں جا گھسائے گا اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے'یا در کھو کہ اللہ کی زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کر دہ چیزیں ہیں۔اور سنوکہ جسے اندرایک گوشت کا مکڑا ہے' جب وہ سنور جاتا ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے' سناو کہ بیر (گوشت کا مکڑا) دل ہے۔

تشری خدیث میں کتنا پر حکمت اور فیمتی جملہ ارشاد فر مایا گیا ہے کہ انسانی جسم کا اصل تعلق دل ہے ہے جب تک وہ کام کرتا ہے انسان کا ساراجیم متحرک ہے اور جس دن اس نے کام چھوڑ دیا 'اس وقت زندگی کا سلسلہ ختم ہے' یہی دل انسانی اعضاء کی طرح انسانی اخلاق کے لیے بھی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے' اگر دل ان تمام بداخلا قیوں بے حیائیوں اور خباثنوں ہے پاک ہے' جن ہے بچئے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو انسان کی ساری زندگی پاک وصاف ہوگی اور اگر دل ہی میں فساد بھر گیا تو پھر آ دمی کا ہر فعل فتنا نگیز اور فساد پر دربن جاتا ہے' اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح ضروری ہے' اس لیے احکام سے پہلے قلب کی اصلاح میں ہوگئی۔ ضروری ہے' اس لیے احکام سے پہلے عقائد کی در نظی پر زور دیا جاتا ہے' اگر دل سنور گیا تو آ دمی کے جسم وروح دونوں کی اصلاح ممکن ہوگئی۔

اں بیابونیم فضل بن وکین عمر و بن خالد بن زہیر قرشی (م ۲۱۹ ھے) امام بخاری کے بڑے شیخ ہیں جن سے امام بخاری بلا واسطہ روایت کرتے ہیں اور دوسر سے ارباب سی اس اسلار وایت کی ہے نہایت جلیل القدر محدث تھے بلکہ یہ بھی تذکروں میں لکھا ہے کہ کثر قاشیوخ میں ان جیسے کم ہیں امام احمد وغیرہ نے آپ کو حفاظ حدیث نے بالواسطہ روایت حدیث کی ہے مثلا ابن مبارک محدیث این امام احمد نمین نے آپ کی مدح کی ہے مثلا ابن مبارک مام احمد ابن ابی خشید ابن راہویہ امام ذیلی ابوذ رعہ ابوحاتم وغیرہ آپ کو آتفن اہل زمانہ کہا گیا ہے آپ کا بیقول قبل کیا گیا ہے کہ میں اٹھ سوشیوخ سے ملا میں نے کسی کو نہیں پایا جو خلق قرآن کا قائل ہوا ہو بلکہ یہ بھی دیکھا کہ جس پر اس کی تہمت گئی وہ زندین قرار پاتا ہے۔

م نے مقدمدانوارالباری صفحه ا/ 9 میں تبذیب الکمال اور تبیض الصحیفه کے حوالہ کے قال کیا تھا کہ آپ بھی امام اعظم ابو صنیفہ کے تلاندہ حدیث

میں ہے ہیں'اگرچے تہذیب نے اس نسبت کوحذف کردیا ہے۔ یہاں اتن بات اور گھنی ہے کہ امام بخاری نے امام صاحب کی طرف بھی خلق قرآن کی نسبت کردی ہے جس کی صفائی خود امام احمد وغیرہ ہے ہم نے ذکر کی تھی' یہاں ابو نعیم موصوف بھی اپنے شیوخ کواس الزام ہے بری کررہے ہیں اوراگرآپ کے شیوخ میں سے امام صاحب ایسے مشہور ومعروف شیخ اس کے قائل ہوئے ہوئے' تو ابو نعیم ان کا ضرور ذکر کرتے' بلکہ ممکن ہے کہ بچھ بڑوں کی طرف اس قتم کی غلط نسبتوں ہی کی صفائی کے لیے ایسا جملہ ارشاد فرمایا' و اللہ اعلم ' سا نہ کی رہ دارن کر کرتے' بلکہ ممکن ہے کہ بچھ بڑوں کی طرف اس قسم کی غلط نسبتوں ہی کی صفائی کے لیے ایسا جملہ ارشاد فرمایا' و اللہ اعلم '

### حضرت شاہ صاحب کے تشریکی ارشادات

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ استبراء سے مرادا حتیاط فی الدین ہے اور بیا گر چبعض اعتبارات ہے دین سے خارج چیز ہے۔گر
امام بخاری نے اس کو بھی دین میں داخل کیا ہے۔ لینی اگرا کی مخص اپنے دین پر بقدر ضرورت عامل ہواوراس کے بعدمختاط زندگی گزار ہے و
اس کی اس احتیاط کو بھی دین کا جزوشمجھا جائے گا یا نہیں؟ حدیث الباب سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بھی دین ہی سے ہے اگر چہ دین کے
اعتبار سے وہ دین سے زائد ہی چیز ہے گویا امام بخاری نے یہ دوسری تقسیم دین وایمان کی بتلائی کہ بعض لوگ مختاط زندگی گزارتے ہیں بعض
نہیں اورا حتیاط والوں کو دوسروں پرزیادہ فضیات حاصل ہے لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ و ہو المعقصو ہے۔
پھرفر مایا کہ بی حدیث نہایت مہم ومشکل اورکیٹر المعانی احادیث میں سے بہت سے علماء وضلاء نے اسکی شرح میں مستقل تصانیف کھی ہیں۔

حافظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر

حافظ قی الدین بن دین العید بھی عمد الاحکام میں اس صدیث پرگزرے ہیں اوران ہے بہترکی نے بین اکھا عمر وہ بھی اس کاحن اوائیس کر سے ہیں۔
علامہ شوکانی نے بھی رسائہ لکھا گراس میں بچہ عنز نہیں ہے بیاز کی طرح چیکا تار تے چلے سے ہیں عاصل بچو نہیں ہے بلکہ اس سے
اچھا تو میں لکھے سکتا ہوں ' کو میں بھی اس کو تعام نہیں سکتا' آ سے امام بخاری اس صدیت کو کتاب الدیوع میں بھی لا کیں گا اوراس وقت میں
اچھا تو میں لکھے سکتا ہوں' کو میں بھی اس کو تعام نہیں کر سے ہیں' اگر حدیث نہ کور کی پوری حقیقت مکشف ہو جاتی تو بھیں صاحب شریعت سے
ہٹلا وَ کا کہ اس سے تمام جوانب کا بھی ا حاطر نہیں کر سے ہیں' اگر حدیث نہ کور کی پوری حقیقت مکشف ہو جاتی اوراب صرف جزئیات نکالے جا
ایک کمل ضابطہ و قاعدہ کلیے طال و جرام کا ٹل جا نااب مشتبہات کے ابہام کی وجہ ہے ہم اس سے محروم ہو گئے' اوراب صرف جزئیات نکالے جا
سکتے ہیں ضوابطہ وکلیات نہیں' تا ہم اس صدیث ہے ایک نہا ہے ابہ اشارہ اس امری طرف ملتا ہے کہ نہات کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی
ہے کہ افعال کو چھوڈ کر تو ک کو افقیا رکیا جائے' پھر فر مایا کہ عبادت و جودی چیز ہے کہ اس میں زیادتی مطلوب ہے' زیادہ دنیا کی لذتوں سے بے
کہ افعال کو چھوڈ کر تو کہ کو افقیا رکیا جائے' پھر فر مایا کہ عبادت و جودی چیز ہے کہ اس میں زیادتی مطلوب ہے' زیادہ دنیا کی لذتوں سے بھی طرح میں خودی ہے کہ خوات کے طرف اشارہ فرمایا ہے جن کے لیے ایک عرفی ضابطہ ذکر فرمایا کہ جوفئی شبہا سے اور ترکی صابح ہیں کے ایک ایک میں اندا کہ در ہو کہ کہ تا ہے ایک میں اس کا معزر ہو کی والی ہو سے کہ تم ایسے کا موس سے بھی ہی جو جن کو عام لوگوں کے دل تا پند کر میں' اگر چتمبارے پاس ان کا عذر ہو کی ویکھہ ہو سے بھی ہی جو جن کو عام لوگوں کے دل تا پند کر میں' اگر چتمبارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو ہری

اس وضاحت سے وہ مشبہ بھی دفعہ ہوگیا کہ حلال وحرام کے ذکر میں آبر وکی حفاظت کس مناسبت سے ذکر ہوئی پس حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تول ندکور کی طرح صرف مسائل کے بیان میں نہیں ہے' بلکہ ان کے علاوہ دوسرے حالات وحوادث بھی مراد ہیں۔اور استبراء کی صورت یہاں میرے نز دیک ایس ہے کہ جس طرح مدعی علیہ عدالت میں عائد شدہ الزامات کی طرف سے صفائی پیش کیا کرتا ہے' جو شخص مشتبہا موراور مواضع تہمت سے بیچے گا'وہ بھی اپنے دین وآبر ودونوں کی طرف سے صفائی پیش کردے گا۔

امام محمد وامام شافعی خضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس صدیت کی شرح اگرامام محمد یا امام شافعی ایسے وقیق النظر حصرات کرتے تو حق ادابوتا۔ امام شافعی چونکہ خود فقیہ النفس تھے۔ ای لیے انہوں نے اپنے استاذ امام محمد سے پورااستفادہ فرمایا 'اور ہمیشہ امام کی تعریف فرماتے تھے کہ می فرماتے کہ امام محمد آنکھوں اور دلوں دونوں کوسیراب کرتے تھے ( کیونکہ حسین وجمیل بھی تھے اور ذی علم وحکمت بھی تہمی فرماتے کہ امام محمد جب کسی مسئلہ پر کلام کرتے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان پروی از رہی ہے جمھی فرماتے کہ میں نے امام محمد سے دواونٹ کے بوجھ کی برابرعلم حاصل کیا کین جو صرف محدث تھے انہوں نے نہام مجمد کے امام محمد کے بوجھ کی برابرعلم حاصل کیا ہے ہوں نے محدث تھے انہوں نے نہام محمد کے اسلام محمد نے سب سے پہلے فقہ دھ دیشے کو الگ الگ مدون کیا 'جب ان سے پہلے تالیف وتصنیف کا طرز آثار وفقہ کو ملا کرجمع کرنے کا تھا' پس کے وہ کے انہاں کے جمعن بن گیا' حالانکہ پھرتمام ہی غدا جب اربعہ والوں نے اس امام محمد والے طریقہ کو اختیار کیا' مگر انصاف دنیا میں کہاں ہے؟

### حديث الباب اورعلامه نوويٌّ

امام نوویؒ نے شرح بخاری میں لکھا کہ' حدیث الحلال بین الخ نہایت عظیم القدرحدیث ہے وہ ارکان اسلام میں ہے ایک ہے اور ان
احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدارہے اس کی شرح کے لیے بہت سے اوارق بلکہ بہت سے دفتر چاہئیں 'بہت سے علماء نے اس کو تمام
اصول اسلام کا ایک تہائی اور بعض نے چوتھائی قرار دیا ہے۔ اس کی مختصر شرح ہے کہ بچھا شیاء حلال ہیں 'جن کے حلال ہونے میں کوئی شک
نہیں ۔ پچھرام ہیں جن کی حرمت بے شک وشبہ ہے اور ایک تیسری متم ان کی ہے جن کا تھم مشتبہ ہے 'جو تحص الیی مشکوک ومشتبہ چیز وں سے
پر ہیز کرے گا'اس نے اپنے کو معصیت سے بچالیا'اور ایسی مشکوک چیز وں کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

### مشتهسات اورخطاني

تولیصلی الله علیه وسلم''و بینهما مشتبهات لا یعلمها کثیر من الناس ''خطانی وغیره علماء نے فرمایا۔اس کا مطلب بیہ که وہ کچھلوگوں پرمشتبہ ہوتی ہیں کچھ پرنہیں' کیونکہ ان کے اندر ذاتی اشتباہ وابہا منہیں ہوتا ہے' ورنہ وہ سب ہی مشتبہ ہوجا کیں' چنانچہ اہل علم ان کو جانتے پہچانتے ہیں' ان پرکوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔

### علامه قسطلانی کی رائے

علامة تسطلانی نے لکھا کہ کثیر کی قید سے معلوم ہوا کہ لیل افراداس سے مشتیٰ ہیں یعنی مجتمدین وعلاء جوذر بعینص یا قیاس کے یااست سے ا وغیرہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ **نواب صاحب کی رائے** 

نواب صاحب نے بھی عون الباری میں ان حضرات مجتمدین وعلاء کے استثناء کو بھیج قرار دیا ہے اور جب بیامرسلیم ہو گیا کہ کثرت غیر مجتمدین وغیرہ علاء کی الباری میں ان حضرات مجتمدین وعلاء کے استثناء کو بھی ہوگا۔ کے استثناء کو بھیرہ علاء کی تقلید نہ کریں گے تو اور کیا صورت ان کے عمل کی ممکن ہو سکتی ہے اور تقلید ائمہ مجتمدین کو شرک یا غیر شرکی امر قرار دینا کیونگر سے جو گا؟ البت اگر علاء مجتمدین کے فیصلہ کے بعد بھی کسی پروہ امر برستور مشتبرہ مشکوک رہے تو اس کے بلیے ضرور بجائے عمل کے صورت ترک واجتناب ہی متعین ہوگا۔

## بحث ونظر .... تحقیق مشتبهات

حافظ عینی یفشرح بخاری شریف میں لکھا کداس میں پانچ روایات ہیں۔

- (۱) مشتبهات: بدروایت اصلی کی ہے اوراین ماجہ میں بھی یہی روایت ہے۔ (۲) متشتبهات: بدروایت طبری کی ہے۔
  - (٣) مشبهات: بدروایت سمرقندی کی باورمسلم مین بھی اس طرح ب- (۴) مشبهات: (۵) مشبهات -

بجراكها كه برايك اشتبه الامرس ماخوذ بأس وفت بولتے ہيں جب كه كوئى امرواضح نه بواول ميمعنى مشكلات امور ہيں كيونكه ان

میں دومتفاد ومتفاہل جانبوں کا حمّال ہوتا ہے اس ہے بھی پوری مشابہت اس ہے بھی مما ثلت نیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ رکھیں ا دوسرے کا مطلب بھی ایسا ہی ہے مگر اس میں تکلف بھی معلوم ہوتا ہے 'جو باب تفعل کا خاصہ ہے 'تیسرے سے بیم بین نکلتے ہیں کہ وہ دوسر ن چیزوں سے مشابہت رکھتی ہیں 'جس کی وجہ سے کوئی متعین حکم نہیں لگا سکتے ' بعض نے بیم عنی لیے کہ وہ حلال سے مشابہت رکھتی ہیں 'چو تھے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کو حلال سے مشابہ کرنے والی ہیں 'پانچویں کا معنی بھی یہی ہے 'صرف باب تفعیل وافعال کا فرق ہے' قاضی کا فیصلہ سے ہے کہ پہلی میزوں صور تیں بمعنی مشکلات ہیں' بیشتہ یشکل ہے اور اس سے 'ان المبقر تشابہ علینا ہے۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

حصرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کے مشتبہات وہ ہیں جن کا تھم معلوم نہ ہواورائیں ہی قرآن مجید کی متشابہات بھی ہیں' جن کی مراد معلوم نہیں' مشبہات سے اصولیوں کے قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علت جامعہ کے ذریعہ تھینچتے ہیں' مشبہات بھی اصولیوں کے موافق ہے' میرے نز دیک حدیث کااصل لفظ مشتبہات ہی ہوگا' جوراویوں کی تعبیرات میں بدل گیا۔

اشکلال: ایک اشکال بہال ہے کہ آیت قرآنی منہ آبات محکمات من ام الکتاب و احر منشبہات میں بھی متشابہات کا لفظ واروہ وا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے ملتبسات کے معنی میں لیا ہے جس پراعتراض ہوا کرتی تعالی نے دوسری جگہ پورے قرآن مجید کو کتاب شابہ فرمایا ہے بعنی ایسی کتاب جس کا بعض حصد دوسر بعض کی تصدیق کرتا ہے اور بیاس کی مدح ہے ندایس کتاب کراس کے بعض مصے دوسر بعض سے ملتبس ہوجا کی کے صورت التباس واشتہاہ کلام خداوندی کے شایان شان نہیں اس لیے دوسر مے مفسرین نے واخر متشابہات میں بھی تصدیق ہی کے معنی لیے جی اور یہی معنی حضرت مجاہد ہے بھی مروی ہے (ملاحظہ ہو باب الفیسر بخاری)

جواب میری رائے بیہ ہے کہ لفظ منشابہ بمعنی تقدیق کرنے والانحکم ہی کا ہم معنی ہے وونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے والانکہ حق تعالے نے آیت ندکورہ میں دونوں کومقابل قرار دیا ہے اور منشابہات کا اتباع کرنے والے کواہل زینے قرار دیا ہے اس لیے مجاہد کی تفسیر مرجوح ہے متاسب تھا کہ اس کوامام بخاری ذکر ندکرتے اگر چدان کی طرف سے عذر ممکن ہے جس کوا پنے موقع پر بیان کیا جائے گا'لہٰذا منشابہات سے مراد ملتبسات ہی ہیں۔البتہ کتا با منشابہا میں تقد بی ہی کے معنی مراد ہیں۔

# دوسرااشكال وجواب

اگریے خلجان ہوکہ اس سے مطالب قرآن میں انتشار ہوگا کہ ایک لفظ کے معنی ایک جگہ پھے ہیں اور دوسری جگہ پھے اور تواس کا جواب یہ ہوتی ہے تواس کے کہ انتشار اس لیے نہیں ہوگا کہ صلاح ہے اختلاف سے معانی میں اختلاف ناگر برے مہاں بھی لفظ تشابہ کا صلہ جب علی ہوتی ہے تواس کے معنی التباس کے متعین ہیں جیسے ان البقو نشابہ علینا میں ہے اور ای طرح واخر متشابہات میں بھی صلہ علے ہی ہے جو محذوف معنوی ہے اور جب اس کا صلہ لام ہوگا تو بمعنی تقدیق ہوگا ، جسے کہ انتشابہا میں کہ کہ میہاں مخدوف ہے جس لفظ کے معنی اختلاف و تغامی صلہ کے سب بختلف ہوتے ہیں وہ متشرک معنوی ہوتا ہے۔

اہم علمی افادہ: لکل ملک حمی "برحضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حنفیہ کے بہاں بادشاہوں کا اپنے لیے چراگائی سوس ، اجائ نہیں البتدامام وامیر وقت مصالح شرعیہ کے لیے ایسا کر بے قوجا کڑے جس طرح حضرت عمر نے جہاد کے گھوڑوں کے لیے دینہ بنایا تعالی آئید سے مغالطہ نہ ہونا چاہئے کہ اس سے جواز مجھ لیا جائے یہاں تشبیہ محمود بھٹی فدموم کی صورت ہے مسائل واحکام کوشیہ بات سے نہیں نکال سلتے تئید کا

موكى \_( كذاافا دنا اشيخ الانورالله مرقده المنور )

مقصدصرف بیہ ہے کہ عام لوگ عرف عام سے ایک بات کواچھی طرح سمجھ لیں گئے کیونکہ بادشاہوں کے طریقے ای طرح اس سے یہاں بحث نہیں کہ وہ جائز تھے یانا جائز' گویا وجہ شبہ یہاں فقط اس قدرہ کہ جس قدر دنیا کے بادشاہ ایک حصہ کوا پنے لیے مخصوص کر کے اس کی حرمت سب پر لازم کر دیتے ہیں اور باقی حصے مباح رہتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالی کے بھی محرمات کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کے آس پاس بھی نہ جانا چاہئے ورنہ خطرہ ہے کہ اس کے قریب ہوتے ہوتے کسی وقت اس کے اندر ہی داخل ہوجا ئیں'جواللہ تعالے کے عذاب وغضب کا سبب بن جائے۔ مغطرہ ہے کہ اس کے قریب ہوتے ہوتے کسی وقت اس کے اندر ہی داخل ہوجا کیں'جواللہ تعالے کے عذاب وغضب کا سبب بن جائے۔ میہ عقصہ نہیں ہے کہ خدا کے یہاں ان دنیا کے شاہوں کی حماؤں (رکھوں' چرا گاہوں) کی کوئی قدر ہے یاان کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ شاہان عرب میں دستور تھا کہ بے نفع بھی اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کی کردیتے تھے اور انگریزوں نے بھی ہندوستان میں بہت سے جنگل' بن اور شکار گا ہیں خاص کر دی تھیں' جن میں خاص لوگ بھی بغیر اجازت نہ جاسکتے تھے۔ اس لحاظ سے حدیث الباب کی تشبید اور بھی اعلیٰ بن اور شکار گا ہیں خاص کر دی تھیں' جن میں خاص لوگ بھی بغیر اجازت نہ جاسکتے تھے۔ اس لحاظ سے حدیث الباب کی تشبید اور بھی اعلیٰ بن اور شکار گا ہیں خاص کر دی تھیں' جن میں خاص لوگ بھی بغیر اجازت نہ جاسکتے تھے۔ اس لحاظ سے حدیث الباب کی تشبید اور بھی اعلیٰ

قلب کے خصائص و کمالات

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وھی القلب "پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ قلب کی نبیت جم کے ساتھ ایک ہی ہے جی امیر کی مامور کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اصل ہے اور سب جسم واعضاء بطوراس کی فرع کے ہیں۔ قلب ہی علوم ومعارف کا معدن اور اطاق و ملکات کا مخزن ہے ؛ جامع صغیر سیوطی میں بیر دوایت بھی ہے کہ قلب بادشاہ ہے اور پہھی میں ہے کہ کان قلب کے لیے بطور قیف کے بین جس کے ذریعہ خارجی مسموعات اس کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں دونوں آئیس بطور ہتھیار ہیں جن سے جمر وشجر کی گلر بچائی جاتی ہو بین جس کے ذریعہ خارت کے جمر وشجر کی گلر بچائی جاتی ہو کہ اکتران ہیں اگر بیار شیخ ہے تو حقک کا تعلق تلی سے ثابت ہو گا کہ کیان اطباء نے اس کی کوئی وجہ نہیں کھی میر بے زدیک حک کا سبب بھیچر وں کا انقباض وا نبساط (سمٹنا پھیلنا) ہے قلب ہی تمام اطا گف کی اصل ہے۔ بجز روح کے کہ وہ خارج سے ہوادش کا معدن جگر ہے جو لذات وشہوات کی طلب کرتا ہے اور قلب کو بھی نفس کہا جاتا ہے کہ اسل ہے دولا ات وشہوات کی طلب کرتا ہے اور قلب کو بھی نفس کہا جاتا ہے کہ دور داوراسرار خداوندی کا منبط و ویکن سے اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جب حق تعالے نے آدم علیہ السلام کا بتلا بنایا اور شیطان نے مورد داوراسرار خداوندی کا منبط و کہا کہ بیا یی نظر ف حدیث میں اشارہ ہے کہ جب حق تعالے نے آدم علیہ السلام کا بتا با بنایا اور شیطان نے اس کے اندر گھس کرد کے میں تو کہا کہ بیا یی ٹلافوق ہے جوابی پر تا بوندر کھ سکے گی پھرا کے گوشہ میں اس کے اندر گھس کرد کھا کہ اس کے اندر گلس کر تا ہے اور گلس کی گئری کے جو ٹی گوٹی کوٹھ میں اس کے اندر گلس کرد کھا کہ اس کے اندر گلس کرد کھی تو کہ تو کہا کہ بیا کی ٹلا کہاں میں کیا ہے؟ اس کی کہور کے گئری کوٹر میں کیا ہے؟

میں نے اس کے سمجھا کہ قلب چونکہ تجلیات صدید کا مظہر ہے اس لیے حق تعالیے نے اس کوٹھوس کر دیا 'اوراس میں کوئی منفذ (سوراخ) بھی نہیں رکھا'ا ب اس کوایک بلند قبہ وگنبد کی طرح سمجھوجس کی سب جوانب بند ہوں سب دروازے و کھڑ کیاں مقفل ہوں' پھر ظاہر ہے کہ ایسی بنداور محفوظ چیز کے بھید کوخدائے علیم وخبیر کے سواکون جان سکتا ہے؟!

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ درحقیقت انسان مضعۂ قلب ہی ہے اور تمام بدن بمزلدا نجمن و بھاپ کے ہے کہ جزوی جزوی کام دیتا ہے کیلئے لطیفہ قلب صوفیاء کے یہاں ایک وسطے مقام ہے میرے زدیک یہی سب سے اعلیٰ لطیفہ ہے اوراس کوکوئی ہیں ا یا معلوم ہوا کہ صوفیہ کاسلوک طے کرنامعمولی چیز نہیں ہے مگر اس دور جہالت و بے دینی میں کس کو شمجھایا جائے کہ قدم قدم پر پیشہ ورجابال یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کوخلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے ۔ یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلارہے ہیں اور ہر کہ دمہ کوخلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے۔

سال میں بھی طے کرلے تووہ میرے نزدیک ناکام نہیں ہے۔

### تحقيق لطائف

٣٢٨

فرمایا: میرے زدیک حقیقی واصلی لطائف تین ہی ہیں 'روخ' قلب' نفس جن کا منبع کبد ہے' اور باقی لطائف' سر' خفی' آخفی (جومجد و صاحب وغیرہ نے بتلائے ہیں) وہ سب اعتباری ہیں۔ قلب برزخ ہے درمیان مادی وروحانی کے اور یہی میرے نزویک مقصد ہے حدیث الب کا 'اور حدیث وقر آن اس چیز کو لیتے ہیں' جولوگوں کو معلوم نہ ہو قلب کی خاص حالت سے بعد چلا کہ وہ علوی چیز ہے' اس لیے کہ نبا تات کو دیکھا تو وہ سب بینچ سے او پر کو جارہ ہی ہیں' حیوانات سب مستوی ہیں' ان کا رخ نہ او پر کو ہے نہ بینچ کی طرف ہے ۔ لیکن انسان کی تمام ساخت انحد ارکی حالت ہیں ہے' سربھی او پر سے بینچ کی طرف کو مخد رہے' چیرہ بھی' واڑھی بھی' ہاتھ یاؤں اور بال بھی اوراس طرح مضغہ قلب ساخت انحد ارکی حالت ہیں ہے' سربھی او پر سے بینچ کی طرف میلان ) بتلار ہاہے کہ انسان علوی تلوق ہے' جواو پر سے نیچ کی طرف میلان ) بتلار ہاہے کہ انسان علوی تلوق ہے' جواو پر سے نیچ کی طرف میلان ) بتلار ہاہے کہ انسان علوی تلوق ہے' جواو پر سے نیچ کی اس کی باوشا ہے کہ انسان علوی تلوق ہے' جواو پر سے نیچ کی اس کی باوشا ہے کہ انسان علوی تلوق ہے' جواو پر سے نیچ کی آباد میں ہے اور قلب کو ہائمیں جانب اس لیے رکھا تا کہ اس کی باوشا ہے۔ دائمی جانب رہے۔

عقل کامحل کیاہے

اس کے بعد ایک اہم بحث یہ ہے کہ تقل کامحل قلب ہے یاد ماغ ؟ شافعیدا کثر متنکمین وفلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ وہ قلب ہے اور امام اعظم رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے یہ ہے کہ د ماغ ہے اور یہی رائے اطباء کی بھی ہے۔

ابن بطال نے کہا کہ حدیث الباب ہے عقل کا قلب میں ہونا معلوم ہوتا ہے اور جو پیچھ سرمیں ہے اس کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے بینی اس کے سبب ہے ٔ حافظ ابن حجرؓ نے بھی استدلال مذکور کوشیج سمجھا ہے۔

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اطباء کی دلیل بیہ ہے کہ جب د ماغ خراب ہوجا تا ہے توعقل بھی خراب ہوجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کے عقل کامکل و ماغ ہے اس کا جواب و یا گیا کہ د ماغ ان کے نز دیک بطور آلداستعال عقل ہے اس لیے محض آلد کے خراب ہونے فساد عقل کا تھم نہیں کیا جاتا۔ (شروح صفحہ ۱۹۵۱)

گرامام نو وی نے شرح بخاری میں تکھا کہ حدیث الباب ہے استدلال ندکور سیح نبیں ہے کیونکہ حدیث میں جانبین کے لیے کوئی جمت نبیس ہے(عمد ۃ القاری صفحہ ا/ ۳۵۲ وشروح ابنخاری صفحہ ا/۲۵۲)

طرفین کے مفصل عقلی فیقی دلائل اور کھل شخفیق ہم آئندہ کسی موقع پر ذکر کریں گئے انشاء اللہ تعالمے و منہ التو فیق۔
آخر میں گزارش ہے کہ ہم نے جو بچھ وجہ مناسبت حدیث الباب کو یہاں ذکر کرنے کی ابتداء میں ذکر کی یا جو پچھ شارحین بخاری یا مدیث کو مدسین ذکر کرتے ہیں وہ سب دور کی مناسبتیں ہیں۔ اور امام بخاری کے اپنے نظریہ خاص کے تحت ہیں ور نہ فی نفسہ اس حدیث کو کتاب الایمان ہی فرکنیس کیا 'بلکہ وہ اس کو کتاب الایمان ہی میں لانے کی تو جیدو شوار ہے یہی وجہ ہے کہ امام سلم نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر نہیں کیا 'بلکہ وہ اس کو اور امام ابوداؤڈ امام نسائی بھی ہوئ ہی میں لائے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کہا ہے 'بیں۔ ای طرح امام تر فردی وامام ابوداؤڈ امام نسائی بھی ہوئ ہی میں لائے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ نے اس کو مشتریات سے احتراز کی حاجب سے 'جن میں ورع وتقو کی کی ضرورت اور مشتریات سے احتراز کی حاجب سے 'تا کہ دین و آبر و برحرف ندآ ہے۔

والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

